ومد ٤٤٠٤ من المراجع المالية

صریحیمالاست مجد دالملت مولانا اشرون علی صاحب تصانوی نوراندمرقه م کی تماب مسائل السلوک کی توضیح و تشریح ملیس زبان و عام فهم انداز بیال

مرسم الاعراب مرسمارات ملوك معروف عروف فوالم لعلمان



خالیت موالاگایت الکوسی حاصی اُستافر عدیث وتقمیر (خلیفه مجاز معنزت کی النَّنَهُ موان اشاه ابرارالحق صاحب مالینهٔ مهند (سعودی برب)



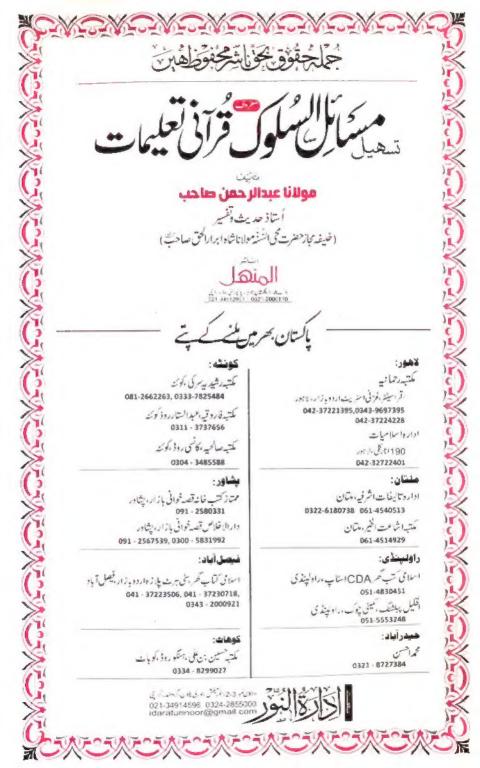

|            | 3                |                | <br>قرآنی تعلیمات   |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
|            | مضامين           | فهرستِ ه       |                     |
| ياره مونير | Tor .            | A.S.           | عنوان               |
| 182 13     | سورة الرَّعد     | 6              | مولا ناابوالحن ندوي |
| 186 13     | سورة ابراهيم     | 7              | عرض ناشر            |
| 190 14     | سورة الحجر       | 8              | حاصل تصوف           |
| 196 14     | سورة النحل       | 9              | تقذيم               |
| 205 15     | سورة بني اسرائيل | 14             | قرآنی تعلیمات       |
| 217 15     | سورة الكهف       | 14             | مسائل السلوك        |
| 233 16     | سورة مريم        | پاره صفحهٔ نبر | 725                 |
| 241 16     | سورة ظه          | 14             | سورة الفاتحة        |
| 254 17     | سورة الأنبياء    | 16 1           | سورة البقرة         |
| 263 17     | سورة الحج        | 42 3           | سورة آل عمران       |
| 270 18     | سورة المؤمنون    | 54 4           | سورة النساء         |
| 279 18     | سورة النور       | 65 6           | سورة المائدة        |
| 288 19     | سورة الفرقان     | 84 7           | سورة الأنعام        |
| 296 19     | سورة الشعراء     | 95 8           | سورة الأعراف        |
| 311 -19    | سورة النمل       | 114 9          | سورة الأنفال        |
| 317 20     | سورة القصص       | 123 10         | سورة التوبة         |
| 327 20     | سورة العنكبوت    | 150 11         | سورة يونس           |
| 333 21     | سورة الروم       | 159 11         | سورة هود            |
| 337 21     | سورة لقلن        | 168 12         | سورة يوسف           |

| = 1,7 3 3       |                     |             | 23             |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------|
| ا ياره صفح نمبر | Tur.                | باره متحفير | br             |
| 415 27          | سورة القمر          | 340 21      | سورة السجدة    |
| 416 27          | سورة الرحمان        | 343 21      | سورة الأحزاب   |
| 418 27          | سورة الواقعة        | 358 22      | سورة السبا     |
| 419 27          | سورة الحديد         | 361 22      | سورة الفاطر    |
| 422 28          | سورة المجادلة       | 364 22      | سورة يس        |
| 425 28          | سورة الحشر          | 368 23      | سورة الصَّفَّت |
| 427 28          | سورة الممتحنة       | 371 23      | سورة ض         |
| 430 28          | سورة الصف           | 377 23      | سورة الزمر     |
| 432 28          | سورة الجمعة         | 383 24      | سورة غافر      |
| 434 28          | سورة المُنْفِقُوْنَ | 387 24      | سورة خم السجدة |
| 435 28          | سورة التغابن        | 391 25      | سورة الشوري    |
| 436 28          | سورة الظلاق         | 395 25      | سورة الزخرف    |
| 437 28          | سورة التحريم        | 397 25      | سورة الدخان    |
| 440 29          | سورة الملك          | 398 25      | سورة الجاثية   |
| 442 29          | سورة القلم          | 399 26      | سورة الأحقاف   |
| 445 29          | سورة الحاقة         | 401 26      | سورة محمد      |
| 446 29          | سورة المعارج        | 404 26      | سورة الفتح     |
| 448 29          | سورة نوح            | 406 26      | سورة الحجرات   |
| 451 29          | سورة الجن           | 408 26      | سورة ق         |
| 453 29          | سورة المزمل         | 410 26      | سورة الذريت    |
| 454 29          | سورة المدثر         | 412 27      | سورة الطور     |
| 455 29          | سورة القِيْمة       | 414 27      | سورة النجم     |

| الرت        |              | 5     |      |       | قرآنی تعلیمات |
|-------------|--------------|-------|------|-------|---------------|
| ياره سنيفيه | 7.F          | سخنير | ياره |       | J.r           |
| 483 30      | سورة العلق   | 457   | 29   |       | سورة الانسان  |
| 484 30      | سورة القدر   | 458   | 29   |       | سورة المرسلت  |
| 485 30      | سورة البينة  | 460   | 30   |       | سورة النباء   |
| 486 30      | سورة الزلزال | 461   | 30   |       | سورة النازغت  |
| 487 30      | سورة الغديت  | 462   | 30   |       | سورة عبس      |
| 488 30      | سورة القارعة | 463   | 30   |       | سورة التكوير  |
| 489 30      | سورة التكاثر | 464   | 30   |       | سورة الانفطار |
| 490 30      | سورة العصر   | 465   | 30   |       | سورة التطفيف  |
| 491 30      | سورة الهمزة  | 467   | 30   | Ļ     | سورة الانشقاق |
| 492 30      | سورة الفيل   | 468   | 30   |       | سورة البروج   |
| 493 30      | سورة قريش    | 469   | 30   |       | سورة الطارق   |
| 494 30      | سورة الماعون | 471   | 30   |       | سورة الاعلى   |
| 495 30      | سورة الكوثر  | 472   | 30   | 1 - 1 | سورة الغاشية  |
| 496 30      | سورة الكفرون | 473   | 30   | -     | سورة الفجر    |
| 497 30      | سورة النصر   | 475   | 30   | 10    | سورة البلد    |
| 498 30      | سورة اللهب   | 476   | 30   |       | سورة الشمس    |
| 499 30      | سورة الإخلاص | 477   | 30   | _     | سورة الليل    |
| 501 30      | سورة الفلق   | 478   | 30   |       | سورة الضحي    |
| 503 30      | سورة الناس   | 480   | 30   |       | سورة الانشراح |
|             | **           | 482   | 30   |       | سورة التين    |

## مولا ناابوالحسن ندوي

بعد حمد وصلوة:

حضرت مولا تا عبد الرحن بن احمر شريف صاحب حيد رآبادي سے ميں بخو بي واقف ہوں ، مولا نا علوم ويني و

اسلامی کے فاصل ہیں،جنوبی مند کے دینی علمی حلقوں میں آپ کی میش بہا خدمات رہی ہیں۔مولا نانے ہندوستان

ے مختلف اداروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخر میں مدرسہ مظاہر العلوم ضلع سہارن پور ( یو پی ) سے علوم دینیے کی سخیل

کی اور اصول دین علم وشریعت میں اعلیٰ سندیں حاصل کیں چھھیل علم کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآ باد میں تقریباً

پندرہ سال درس و تدریس کی خدمات انجام دی ہیں۔اس کے علاوہ مولا نا موصوف نے عامتہ المسلمین کی تعلیم و

تربیت کی جانب بھی خصوصی توجددی۔اس سلسلے میں اہل علم حضرات کے لیے "مجلس علمیہ" کی تاسیس رکھی جس کا دینی علمی حلقوں میں اثر رہاہے۔

چونکه مولانا توحیدوسنت کے داعی وعلمبر دار تھے اپنے شہر میں اہل بدعت کی مخالفتوں سے دو چار ہو گئے۔ای

سال موصوف نے فریصنۂ کج ادا کیا اور ان کی خواہش ہے کہ پچھ عرصدا نہی مقامات مقد سے بیں رہ کرعلمی و دینی خدمت انجام دیں، چنانچیانہیں اس مقصد کے حصول کے لئے تعاون کی ضرورت ہے۔

عدمت انجام دیں، چہا چہا ہیں استعقد کے صفول کے سے تعاون کی سرورت ہے۔ مجھے اس بات می خوشی ہوگی کہ مولا تا کے مقصد کی تکمیل ہو۔اس بارے میں جو بھی ان کے ساتھ معاونت کریں

میں اُن کا شکر گذار ہوں گا۔

والسلام

كتبه الفقير الحالثه

ابوالحسن على الحسنى الندوى

مكه المكرمه

سرمفر ١٣٩٨ عا

قرآنی تعلیمات

## عرضِ ناشر

قرآن مجید میں ویں وو نیاکی تمام بھلائیاں جمع ہیں۔ زندگی کے ہم شعبے اور ہر کو شے ے متعلق تعلیمات اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہیں۔ قرآنی علوم پر بے شار کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گئے ، اس کے باوجود کتاب اللہ کے کامل علوم کا احاطہ کرنے کا کوئی انسان و عوی نہیں کر سکتا۔ علمائے اسلام میں سے امام طبری، امام قرطبی، امام رازی، ابوحیان اندلی، حافظ این کثیر، علامه این قیم اورعلامه محمو وآلوک 🚜 جلیمی سینکڑوں ہستیوں نے قرآن مجید کی جو تفاسیر لکھی ہیں وہ اسلامی کتب خانے کا ایک بہت بر ااور بیش بہا حصہ ہیں۔اس کے علاوہ قرآن مجیدے مستنبط احکام پر امام ابو بکر جصاص، رازی،امام ایرے العربی اور دیگر علاء 🍇 نے بھی گرال قدر کام کیا ہے۔ گزشته صدی میں حکیم الامت حضرت مولانااشر ف علی تضانوی ﷺ نے اپنی تگرانی ميس "احكام القرآن" پر تحقیق كام كاایك سلسله شروط كرایا جس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ویوبندی 🎎 اور حفرت مفتی جمیل احد تھانوی 🙈 جیسے بزر گول نے عظیم الثال خدمات انجام ویں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی 🚵 کی تفسیر بیاں القرآل کے عربی حواثی میں مندرہ "مسائل السلوک" اور حفز ت کے مواعظ ااور کئی دیگر تصانیف میں قرآک مجید کے معارف پر ایسے وقیع نکات اور اسرار وغوامض ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں مولاناعبدالرحمٰ حیدرآبادی (حال مقیم جده) نے حضرت تھانوی ﷺ کے "مسائل السلوك" كى روشى ميں "قرآنى تعليمات" كے نام سے تنزكيد وسلوك سے متعلق قرآك مجید کے معارف وو قائق کوبڑی نفاست اور سکیقے کے ساتھ عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس عظیم الثان دین خدمت کو پاکستان میں بہتریں انداز

ے شایع کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ اے امت مسلمہ کے لیے نافع اور مصنف کے لیے صدقہ

### حاصل تصوف

وہ ذراسی بات جو حاصل ہےتصوف کا، یہ ہے کہ جس طاعت میں سنسستی محسوس ہو، سنستی کامقابلہ کرکے طاعت کواد ا کرے۔

اورجس گناہ کا تقاضہ ہو، تقاضے کامقابلہ کر کے اُس گناہ سے بیچے۔

اورجس کو بیربات حاصل ہوگئی اُس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہسیں، کیونکہ بہی بات تعلق مع الله پیدا کرنے والی ہے اور یہی اُس کی محسا فظ ہے اور یہی اُسس کو

بڑھانے والی ہے۔

(وعظ التّقويٰ) حكيم الامت 💥 التوفي ٦٢ ساره

قرآني تعايمات

اس سلسط میں دواہم کتا میں تالیف فرما کیں۔'' 1 حقیقت الطریقت، 2 مسائل السلوک۔'' پہلی کتاب میں تصوف کے مسائل کو احادیث نبویہ سے ثابت کیا ہے اور دوسری کتاب میں انہی مسائل کو

قرآن ڪيم کي آيات ہے متنظ کيا ہے۔

ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک حق طلب وحق پہند عالم کو پورااظمینان ہوجاتا ہے کہ علم تصوف

قر آن وحدیث بی کی تعلیمات کا نام ہاور وہ اتھوف بی نہیں جوقر آن وحدیث میں ندہو۔

عكيم الامت المن فرمايا كرتے منے كدميں نے توقر آن وحديث سے تصوف كے تقريباً 🖸 دو ہزار سكلے

صاف صاف دلالت ے تابت کرد ہے ہیں۔ اگر مزید غور کرتا تواتے ہی اور ثابت ہوتے۔

ان مسائل میں اکثر تومنصوص ہیں اور دوسر مے بعض اعتبار أو تاما ہیں۔

ا پنی ایک خاتگی مجلس منعقده ۲۳ جمادی الاولی ا ۱<u>۳۳ ج</u>وعلماء وصالحین کی موجودگی میں بطورتحدیث بالنعمة ...

" يعلم دنيات بالكل عي مفقود مو چكاتفا ، الله كاشكرب كداب قدّتول بعد زنده موكيا-" (اشرف السواخ)

كون نبيس جانيا كه قر آن وحديث ميس زېد، قناعت ،خشوع وخصوع ،تواضع ،اخلاص ،صبروشكر ،محبت وخشيت

ای طرح ان خلاق کریمہ کے اضداد ځټ د نیا ، ځټ جاه و مال ، حرص و بوی، ریا و تکمیر ، وغیره۔

شہوت، غضب، نجب، حسد، بعض وعناد وغیرہ کی خرمت ہاوران پر دعید وکلیرآئی ہاوران بُرے اخلاق ہے دُورر بنے کی تاکید موجود ہے۔

علم تصوف میں انبی اعمال کی اصلاح اور نیک اخلاق کی تعلیمات ہیں تو پھر اس علم کوقر آن وحدیث کے خلاف جھنالہانت ودیانت کےخلاف نہیں تواور کیاہے؟

تصوف کی ان تعلیمات کو بیعت وارشاد اور شلوک کا نام دیا عمیا ہے۔ ان آهبیرات پریداعتراض کیا جائے کہ

یہ عنوانات عبد نؤت میں نہیں ملتے ابدا ہدعت ہیں تو یہ نہایت تھی قسم کااعتراض ہوگا۔ اُو پر لکھا جاچ کا ہے کے علم تفسیر علم حدیث ہلم فقہ علم کلام وغیرہ کا ذکر بھی اُس عبد مبارک میں نہیں تھا، اس کے

باو جود ان علوم کو کسی بھی عالم نے بدعت نہیں کہا تو پھر علم تصوف کو بدعت کس لئے کہا جائے گا؟ جب کہ اس کی حقیقت قرآن وحدیث میں موجود ہے تا ہم بیعت وارشاد کی اسلامیت کوہم یہاں ② دومحکم اسلامی ما خذ نے قل

كررے ہيں جس كے جاننے كے بعد معلوم ہوگا كى علم تصوّف قر آن وحديث بى كى تعليمات كانام ہے۔

قرآن: سورة الممتحنة بارو٢٨ آيت ١٢ من بيت على الاعمال كي صراحت اس طرح آئى ب:

ه يايها النبئ إذ كِآعَكَ الْمُؤْمِنَّ بَهُ يَعْنَكَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّيْنَ وَلا يَسْوِقُنَ وَ لا يَوْنِيْنَ وَلا يَقْتُمُنَ أَوْلاَدَهْنَ وَ \* يَأْتَرُنَ بِبَهْتَ إِلَى لَفْتَرِينَا بَاتِنَ ٱلْبِيْنِهِنَ وَ الْفَاهِنَ وَ \* يَخْصِيْنَكَ فِي هَنْ اللهِ عَلَى وَ الْفَاهِنَ وَ \* يَخْصِيْنَكَ فِي هَنْ اللهِ عَلَى وَ الْفَاهِنَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ر حمد اے نی اجب مسلمان کور تی آپ کے پاس آکس کہ آپ ہاں باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ دنہ کی کوشر یک کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے کول آئل کریں گی اور نہ دکوئی بہتان کی اولا دلا کس گی جے اپنے آپ گڑھ لیا ہواور نہ نیک ہاتوں ش آپ کی نافر مانی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیا کریں اور ان کے لئے اللہ ہے مغفرت طلب کی کریں۔ ب شافر مانی کریں گئو آپ ان کو بیعت کرلیا کریں اور ان کے لئے اللہ ہے مغفرت طلب کی کریں۔ ب شک اللہ عفور جیم ہے۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی جیں کہ رسول اللہ ﴿ مَعُورَوں ہے بیعت لیتے وقت ایٹا ہاتھ اُن کے ہاتھوں میں رکھانہیں کرتے ہے (بلکہ زبانی بیعت لیا کرتے )۔ (بخاری) تفصیل معارف القرآن: ۱۹۱۸ م۔ م

ف صديد ي مردول عيد كالفراكال طرح مذكور عند

حضرت موف بن ما لک الاتجی ب کہتے ہیں کہ ہم سات آ ٹھے نوافر ادر سول اللہ میں کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ جیزو نے ارشاد فرما یا کہ کیاتم رسول اللہ سے بیعت ند کرو گے؟

ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا: یارسول القد! کس بات ہم آپ ہے بیعت کریں؟ ارشاد فرما یا کہ القد کی عبادت کریں ، اس کے ساتھ کسی کوشریک ندکریں ، یا پٹی وقت کی نماز پڑھیں اور وین کی

باتنى ئىنى اورأن كوقبول كرير. (مسلم ، ابوداؤ د ، نسائى)

حضرت علیم الامت تن نے اپنی مشہور زمانہ تغیر "بیان القرآن" کے ماشیہ پر عربی زبان میں مسمول میں کلام مدے مدور مدور مان کا مسال تصوف کی نشاندی کی ہجوآیات قرآنی ہا انوز ہوتے ہیں پھران مسائل کا اردور جمہ بھی کیا ہے، انہی مسائل ہے زیر مطالعہ کتاب" قرآن تعلیمات مرتب کی کئے ہے گئی ہے کہ قرآن مسائل کا مردوری ہے کہ قرآن میں کے خشاوم ادکو "تغییر قرآن" کہا جاتا ہے اور بھی قرآن کا حقیقی مفہوم ہواکر تا ہے۔

البترآيت كے مشاومرادے مثراً ي آيت كوئى الى بات اخذى جائے جوأس آيت كے مشاومراد

ئے نے خان ف ہواور نہ اصول دین ہے ککراتی ہو، ایسی کوشش کو' تاویل قرآن' کہا جاتا ہے جواجتہاد واستنباط کی ایک شرعی صم ہے۔ ہرزمانے میں اہل علم حضرات نے ایسی کوششیں کی میں جس طرح تغییر قرآن پرمستقل کتا ہیں مکھی گئی میں السے ہی'' تاویلات قرآن' پربھی کتابیں موجود ہیں۔ کیتن تاویلات قرآن کا و د درجشیس ہوتا جوتفسیر قرآن کا ہوا کرتا ہے تا ہم دونوں علوم قرآن حکیم ہے متعلق میں اس لئے اہل ملم حضرات نے تاویل قر آن کوجھی علوم شرعیہ میں شار کیا ہے۔ صَيم الامت - كي مذكورة تتاب "مسأل السلوك" جوزير مطالعه كتاب" قرآني تعليمات" كاما خذ ب، ای استخراج واستنباط ہے تعلق رکھتی ہے۔ يباب بيات قابل وَرب كه تعليم الامت الميت كا كاب المسائل السلوك " ك تمام مسائل كوزير مطالعه کتاب'' قرآنی تعلیمات' میں جمع نہیں کیا تمیہ بلکہ کتاب مذکور ہے صرف وہی مسأئل لئے گئے ہیں جوسالک کی عملی زندگی ہے تعلق رکھتے ہوں۔ باقی تصوفی اشرات ، لطائف، معارف ، رموز سے تعرض نہیں کیا گیا۔ ایسے نكات ابل علم ك الحتومفيدين عدمة الناس كوان كي ضرورت نبيس-کتاب '' مسائل السلوک'' کے علاوہ دیگر تفسیری کتابیں مثلاً تفسیر روح المعانی ،تفسیر کبیر امام رازی سے بمسیر د بن تثیر ، تفسیر معالم النزیل ، تفسیر قرطبی ، موضی القرآن ، تفسیر معارف القرآن ، تفسیر ماجدی ہے بھی بعض مسألل سلوک قتل کئے گئے ہیں اور وہاں ان کا حوالہ بھی لکھودیا گیا ہے۔ زیرمطالعہ کتاب'' قرآنی تعلیمات' میں آٹھ موسے زائدقر آنی آیات کا ترجمہ،تفسیراوران ہے اخذ کردہ مسائل جمع کئے گئے ہیں۔ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جوشر بعت کے منشاومراد ہے گھراتا ہوادرہم نے اے نقل کرد یا ہو۔اس سلسعے بیں جابحان مسائل کی تر دید بھی ملے گی جوقر آن وحدیث کے منشاومراد ہے نکراتے ہول۔ ا یوعبداللہ احمیدی (الکتوفی ۸۸ ۳۰ هـ ) مشامیر محدثین میں شامل ہیں ان کاریشعار رہاہے جوابیے مواقع پرسنا یا گیا۔ كِتَابُ اللهِ غَزُوْجِلَ قُولَيْ وَمَا صَحْتَ بِهِ الاثَارُ دِيْنِيُ قرآن عکیم میراتول ہاوراحادیث نبویه میرامل ہے۔ امام ابوعبدالله الحميدي 🛫 (ولادت و ٣٨٠ هـ وفات ٨٨٠ م. هـ ) کوشیخ ابوائق اسفرا کمنی 🛫 کی قبر کے قریب وفن کیا گیا تھا پھر کسی ہٹگا می ضرورت کے تحت ا<del>وم م</del>ے میں ان کی لاش کو نکال کر حضرت بشرحافی 🚉 کے قریب دفن ئيا تميااس عرصه مين ان كاكفن اورجسم سيح وسالم اورمعطرتها \_

جارا بھی بھی شعارے اور قارئین حفزات ہے بھی بھی خواہش کی جاتی ہے۔ آخر میں شیخ سعدی نہیں کے ا ابدی پیغام پر اپنا پیش لفظ ختم کیا جاتا ہے۔

> خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز لفظ بہ منزل نخواہد رسید میندار پیمبر کے راہ صفا تواں رفت جزیر پیچ مصطفیٰ

﴿ رَبُّ الْقُبْلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَمِينُمُ وَ ثُبِّ عَمَيْنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ سَتُوابُ الرَّحِينُمُ ﴿

خادمُ الكتاب والسنده مجمع عبد الرحمن استاذ حدیث وتغییر حال مقیم جده (سعودی عرب) فون نمبر:6896059

# قرآنى تعليمات مسائل السلوك

١

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

سور ، فاتحدی اس آیت میں عبادت اور استعانت (مدوطبی) کاحق صرف الله تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا

ے ایسے طور پر کساس میں کسی غیر کی ذرا بھی منجائش باتی شدر ہی۔

علیم الامت 😁 کلھتے ہیں کہ بندگی کی نسبت سالک کے مقام کامنتیٰ ہوا کرتی ہے اور کوئی مقام

( درجه )اس سے بلندر نہیں ہے۔

مطلب یہ کہ کامل بندہ ہوجانا انسانیت کی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام ، کوعباد اللہ (اللہ کے بندے ) بندے ) کہا گیا ہے اور خود کلمہ کشہادت میں رسول ، کو''عبداللہ ورسولہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا جواللہ

تعالی کے کامل ترین بلکہ اکمل ترین بندے اور رسول ہیں۔

آیت کا دوسرا جز میں سے سعت ہے۔اقر ارعباوت کے بعداللہ سے مدد طلی کی درخواست کرناسا لک کا مقام حمکین ہے۔ یعنی اظہار بندگی کے بعداس میں رسوخ و پچنگی کی درخواست کرنا اور اس کا خواہش مند ہونا انسان

کودرجر جمکین بی داخل کردیتاہے۔

اور ۔۔ معدف مدید ، مد من سے ( كمراها، بوین لوگول سے محفوظ رہے) مقام تموین

ہے مؤمن پناہ چاہتا ہے۔ علم تصوف کی بید چاراصطلاحات: مقام رسا مک جمکییں ، تلوین کی علم تصوف میں روضاحت کی جاتی ہے

مقام ، سا مک جمکین ، تلوین کی علم تصوّف میں بیدوضاحت کی جاتی ہے:

در جه اورز شیخ کو که جا تا ہے جوا بمانیات ہے تعلق رکھتا ہے۔

ال فخف كو كہتے ہيں جو صراط منتقتم اختيار كر چكا ہواوراً س بِرگا مزن بھي ہو۔

ت کس نفس کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جوسٹسل عبادت وکٹڑے وکر رفکر کی وجہ نفس میں پینتے ہوجاتی ہے۔

اس کیفیت کے حاصل ہوجانے کے بعد عہودات میں دوام اورا خلاص کی دوست نصیب رہتی ہے۔ ایک

كيفيت والكوصاحب ملين كهاجاتا ب عدو س محملین کے بالقابل تموین کی کیفیت ہے۔ یعنی نفس کی وہ کیفیت جوفیر نیٹین اور متواز ل می رہا کرتی ہے

کے وجھی عبدات میں مشغول رہتا ہے بھی غفلت ونسیان کا شکار ہوجاتا ہے بھی گناہ کر میضت ہے اور

پھرنا دم وشرمند وبھی ہوجا تا ہے۔ وفیر ہ دفیرہ۔

ایس نعت او میں سالک کامقام ظام ہوتا ہے جوعبادت میں انگاہوا ہے۔

﴿ بِ مَا سَتَعَيْنُ ﴾ مين صاحب تمكين كامقام مفهوم جوتا ہے جوع وت يرمز يداستعانت طلب كرتا ہے۔ و منير معفظه بسيهم و ( خسالين ) عمقام كوين كا ثوت ما ي

- 🖚 مه لک کومتام تمنین نصیب بوجانے کے بعد عبادات،معاملات،اخلا قبات غرض دین کے ہر شعبہ میں

استقامت واخلاص کی دولت نصیب رہتی ہے گویا وہ ہرمعاملہ میں القد تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا بد کہ اللہ

تعالی أس کود کیچہ ہے ہیں۔ حدیث سیح میں اسی کیفیت کو' احسان' کہا گیاہے۔ عال ما الاحسان؟ عال أن تعلَّمُ الله كانك تؤاه فانُ لم تكلُّ توره فاله

يرَاك. (بخاري و مسند)

١ إَهْدِنَا الشِّدَاطُ السُّنتَقِيْدَ ﴿ صِدَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَيْبِهِمْ ﴾ سوره نعاعه ١٠.

نر حمة الاہم کوسیدهارات راسته ان اوگول کا جن پرآپ نے انق مفر ما یا ہے۔ تقسیر، صراط متنقیم ہے تکوین ( دُنیاوی ) راسته مرادنیس ہے، ووتو ساری مخلوقات کو حاصل ہے۔ بلکہ تشریق راہ

( أخروى راه ) مراد ہے جوآخرت كى كاميا بى كاۋر يعد ہے جس راه پرچل كرآ دى انعام يافة حصرات ميں ش مل ہوتا ہے۔وہ انعام یافتہ حضرات نمین اصدیقین شہدا ،اصالحین میں۔ [۔۔ رہ ۔۔۔ ، ۱۷۰

ان کی زندگل کے حالات ووا تعات قر آن حکیم میں بکمٹر تائقل کئے گئے میں۔(ہماری کتاب' 'ہدایت کے

چرائ ''حصنه اول ودوم انہی واقعات پر مشتمل ہے۔مطالعہ سیجئے )

سُلوك محيم الامت نهيئ في مذكوروآيت بياستنباط كياب كه صراط منتقم ميشر نبيس آتي جب تك كه الل

صراط متنقیم کی چیروی نه کی جائے محض اوراق و کتب بین کافی نبیس بیں۔ ( شریعت میں بیعت کی بہی حقیقت ملتی ہے کدائل مم سے هم ملتا ہے اور اٹل عمل کی تو فیل نصیب ہوتی

ب، بن الفتوف كى زوح اورأس كا خلاصه ب

#### سورة البقرة يانه: •

#### 🕕 (الْبَوْلِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، عِلْيَهُ فَالصَّنُوةُ ) [سوره المقرادة [

جولوگ غیب پرایمان رکھتے ہیں اور نمازی <sub>ی</sub>ا بندی کرتے ہیں۔

آیت میں متقین کی پہلی اور دوسری صفت بیان کی گئی ہے۔

صلوة کے فظی معنی دی جیں۔ (راغب) لیکن شریعت کی زبان میں ایک مخصوص طریقے کی عبادت کا نام صلوة بے۔ ابل تحقیق عدد نے کہا ہے کئماز تو سرایا دعا ہے، دعازبان سے بھی دل سے بھی اور اعضاء ظاہری سے بھی یعنی دعاقولی، دیافعلی، تینول کے جموعے کا نام صلوق ہے۔

ند کوره آیت میں اقامت صعوق کا ذکر ہے، ادائے صلوق کا نہیں۔ اقامت صلوق اور ادائے صلوق میں فرق سے ہے کہ چند ظاہری اشکال کا نام توصلوق ہے اور اقامت صلوق کے معنی نمر زکو کا مل کھمل طور پر ظاہری و باطنی کیفیت سے اداکر تا۔

(عرفی منت کے اہم راغب جینے اقامت کے بیم معنی لکھے ہیں)

ا من الله المرافب) اقامت شي كمعني الله كافي كو يوردادا كرنا يجس كا

خلاصہ یہ کہ نماز مداومت کے ساتھ، تعدیل ارکان اورخشوع وخصوع سے اللہ کے سامنے جھک جانا ،سرعبودیت ٹم کردینا اوراللہ کا گیرار بط تعلق قائم کرلین۔ (ابن جمریر تفسیر بیر)

ے ہے مصوبے '' (جلالین) نماز کواس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ایک عام سالک و ادا کے صنوق کا فریضہ انجام ادا کے صنوق کا فریضہ انجام ا ادا کے صنوق کا فریضہ انجام دیتا ہے لیکن اہل حمکین (جس کی تعریف کھی جا چکی ہے ) اقدمت صنوق کا فریضہ انجام ا

2 ميا ويهن ستفون

و اور جو به جم سان کو با ہاں میں سے فرق کرتے دہتے ہیں۔

- - ر متقین کی پیتیری صفت بیال ک کی ہے-

نفظ رز ق قر آن کریم کی ایک خاص اصطلاح ہےجس کے معنی میں وسعت اور تنوٹ پایا جا تا ہے۔ برقشم کی نعمت خوادوہ ظاہری و ، دی ہوجیسے ، ل ودولت ، اورا دوتخت ، تاج وغیرہ۔ ( راغب )

يامعنوى وروحاني بوجيسيهم وحكهت فنبم وفراست بمحبت وخشيت بتقوى وطبورت وغيره

#### الرزق في كلام العرب هوالحظ العسير كبير،

الله كى مرعطا وتخشش كورزق كهاجا تاب-

آیت کا مطلب بیہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی ظاہری و باطنی نعتیں را وحق میں خرج کرتے رہے ہیں۔ احکام البی کی مخالفت اور اس کی ناشکری میں صرف نہیں کرتے۔

رہے ہیں۔ الم مت جون کی مصاور میں موں میں رہے ہیں وہ کے استفادہ کو سے استفادہ کو سے اللہ اللہ کو جو سے میں المورک کے سے میں الوارات معرفت و کیفیات قبلی ملتی ہیں ہے حضرات ان کا فاضدا ہے طالبین پر برابر کرتے رہتے ہیں۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ ذر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا (ایم

٥ وَاتَّدِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْإِلَ لَيْكُومَ أَنْزِلَ مِنْ قَنْمَتُ } [سور - معرة 1]

تر حمدۃ اور جولوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور (ان کتابوں پر) جو آپ سے سے پہلے اتاری گئی ہیں۔

تفسیر متقین کی بید چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ نہ صرف رسول اللہ مسلم کے لائے ہوئے پیغام کو دل سے قبول کرتے ہیں بلکہ گزشتہ سارے انہیاء ورسل کی ذوات اور ان کے پیغامات کی بھی تقد ایق کرتے ہیں گویا مومن متقی کے لئے صرف خاتم النہین سے کی تقد بی کافی نہیں بلکہ سارے انہیاء ورسل کی تقد بی کرنی ضروری ہے۔خواہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اطاعت و پیروی صرف خاتم النہین سے منافی کی جائے گئے۔

نسلوك حكيم الامت حزن آيت بياستباط كيا به كداعقادتو تمام الل حق مشائخ بيابي بى ركهنا چاہيے جيسا اپ شيخ ومرشد بي ركھا جاتا به البتد اتباع و بيروى اپ شيخ كى كرنى چاہيے۔ جيسا كه بعيند يكي عكم انبياء كرام عبد كے بارے من آيا ہے۔ تصدیق وتعظیم تو تمام انبياء كرام كى يكسال ركھنى چاہيے البتد اطاعت و بيروى صرف فاتم النبيين سين كى ہوگى۔

الْيُخْدِيعُونَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ مُنْثُو } إسوره السعرة ]

ے جمہ : چالبازی کرتے ہیں القدے اور ان لوگوں ہے جوالیمان لا چکے ہیں۔ مصمیر ، یہاں من فقوں کی ایک بدخصلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زعم میں ایمان واسلام کا اقرار کر کے اللہ

تعالی اور ایمان والوں کو دعوکہ وینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں جیسے مؤمن ہیں۔ اس طرح اس

چا بازگ ہے اسلام کے متاقع حاصل کر لینے میں ابعض مقسان نے اللہ کا مطور اپنے ہے مراہ رسال الله سينة كودهوكية بينام ادلياب\_(مدارك)

مقصود یہ ہے کہ بدید پرخصلت لوگ اللہ ورسوں وتو کیا وجو کہ دیستا نے والیٹ آپ کو وحوکہ و ہے وہت بیس کا

عُنقریب وہ مزہ چکھیں گے۔

عليم الامت حريب المضمون منتا بيا فذكريا م كدامل الندسة ابيا وفي معامله كرنا جوفريب إ

عداوت کی شفل کا جوا ہے ہی ہے جیسا اسداور رسول ہے فریب سرنا۔

(ایک صدیث قدی ہے جی اس کی تائید لتی ہے)

من به آن في ولما فقد لايناه للجرب المال

\_ جم ، الله تعالی فریاتے ہیں جو کولی میرے ولی ( وست ) ہے مداوت رکتے گا ،اس ہے میر اا ماان بالگ نے۔

 قَافُوْمِهِمْ مُرْضُ فَزُ دِكْمُ الله مُرضَ ﴾ - - --بر همه ان کے دلول میں بڑا مرض ہے سواللہ نے ان کی بیاری اور بڑھا وی ۔

هسسر من فقول کی بد باطنی کافآ مرکبیا گیاہے کے الن کی میر بدلفساتیں ارتقیت ان کے ال کی بیار ک کا سبب ہے،

دل بین کھوٹ ومرش ( کفروشرک ، فض وعناد ) بھر ابواے۔ سلوك! تحكيم الامت كورث بيتمبيرة ماني كه جيه جهم في يعاريان بين ول بيهي امراض بين يصوف مين

ول کی بیمار ول کا علاق کمیاج تا ہے۔ حسد ، مین ، فینش وعداہ سے ، فضب وشیوت، کمبر ونجب ، ریاواتھ شر

وغيره بيسب قبى امراض بين جن كوهم نصوف بين امراض قلب كهاجا تاج-🚳 ، أَنَّ أَمَّدُ ؟ لِيُسْتَغِي أَنِي بِضُرِبُ مِثْدًا مِن بُغُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾

یقینا اللہ تھ لی تونمیں شرمات اس بات ہے کہ بیان کروس کونی مثال بھی خواہ مجھم کی ہوخواہ اس ہے بھی برحی ہوئی ہو۔

هسدر الشرك وَعَمْ فَى مُذِمْتِ كَ سِلْسِطِ مِينَ قُرْ آن صَبِيم في جوب في جبري و ب كن الأسريوج كديداؤك جن جن بتول کی یوجا کررہے میں وہ تواہمی مجھمر تک بھی پیدائہیں کر شکتے ، چہ جا نیکدانسان وزمین وآ سان

پیدا کرشیں \_اس مثال پرمنافقوں نے مذاق اڑا یا کے اللہ کا کا ام اور پچھ اس میں کہی مجیم حقیر جو ورول كابيان؟ يَتِهِي ُولَى خدالُ كلام بوسَلاً ہے؟ اس پرآيت مُذُوره يس جواب يا ميا۔

تحکیم المت تشت نے مُذکورہ آیت ہے یہ آگا ہی دی کہ حضر ات صوفی ، سرام بھی عوام ن تنہیم ومّذ کیر ہینے و ٹی جھی مثال بیان کر ہے ہیں عرفی شرم و عار کی پر وائییں کر ہے۔

(مطلب بدكسي بهي كلام كابيمقصد : واكرتا بي كه وه سنة والول كوف نده بيتي سة اب اي غرض كي تحت جس مثاں ہے بھی پیمتصدحاصل ہوگا اس کے بیان َسرنے میں شرم وحیا کالحاظ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ )

( حضرات صوفیاء کرام میں خاص طور پرمولا نا روی 🚉 برجسته مثانیں دینے میں عام شبرت رکھتے ہیں۔ان كي تناب مثنوي مين اس كي بمثرت مثاليس متى جيرا - )

📵 ﴿ وَ فَأَقَالَ أَيْكَ يَلْمُنْهَمْ لَنِيْ جَاءِلٌ فِي لَائِضْ خَبِلِيْفَةً ﴾ [سورة المفرة. 30 ]

همه اور (وووقت یادکرو) جب آپ کے رب نے فرشتوں ہے کہا: میں زمین میں اپنا تا ئب بن ناچا ہتا ہوں۔

تعسیر منجس وقت سنیدنا آ وم سیان کوامند تعالی نے اپنی نیابت وخلافت کے لیے پیدا کرنا چاہا اوراس کا ذکر فرشتول ہے کیا،ال وقت سب فرشتوں نے بارگاہ الی میں بیمعروضہ پیش کیا تھا کہ ہم آپ ک سیج وتقديس كے ليے موجود بيں چرنئ مخلوق پيداكرئے كى كيا ضرورت ہے؟ ووتو زمين پرفتندوفساد مجائے گ ، ہم آپ کی منشاومرا دکو پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ (تفصیل مذکورہ آیات میں دیکھ لی جائے )

پچرا مذر تعالی نے سیّد ہ آ وم 🚅 کو دولت علم ہے نواز اجو فرشتوں کو حاصل ندیھی پچر بہی علم وحکمت خلافت ونيابت كامعيارثابت بهوابه

ُ سوٹ: ﷺ کلیم الامت 🛫 اس واقعہ ہے میثابت کرتے ہیں کہانسان کی خلافت کا مدار معم وقہم پر رکھا گیا ہے

بشرطيكه برعملي نهبو بحابدة اعمال اوركثرت ذكر وفكر معيارخلا فتنهيس بين يه ای بنیاد پرمشائخ طریقت نے خلافت دیتے وقت اس کی زیاد ورعایت رکھی ہے۔

(مطلب بیرکہ خلیفداس شخف کو بنایا جائے گا جوعلم ونہم ،معاملہ فہنی ،مزاج شناسی اور ماحول سازی کی صاحبتیں

رَهْمًا ہو۔ان اوصاف کےعلاوہ برقمل یا بے عمل بھی ندہو۔ )

بن اسرائیل کے ایک نبی نے (جن کا نام شموئیل بیان میا جاتا ہے) طالوت کو جب اپنا خلیفہ مقرر کرنا جاہا تو

تو م کو بہی جواب دیا تھا: طابوت علم وطاقت میں تم سب سے بڑا ہے۔ سور و سعر ہ <sup>247</sup> ا ا وَلاَ تَقْرُبُ هٰذِهِ لشَّجَرَةً ﴾ حور حدر ١٠٠

- همة اورقریب ندجاؤ (اس درخت کے درندتم بھی ان لوگوں میں ثنار ہوجاؤ کے جوابینا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔

تنعسير - سنّدِنا آ دم سِنا کو جنّت ميں پہنچا دينے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئبیں اور ان کی بیوی کوشکم دیے کہ وہ فلال ورخت کے قریب تک ندجا تھی (مقصوداس ورخت کا پھل ندکھانا تھا)لیکن اہلیس لعین سیّدنا آ دم سے

کود حو کہ وقریب سے درخت کے قریب لے آیا اوراس کا کھل کھلا دیا۔

سُموك مستميم الامت نوسيَّة في مشائح الل طريقت كال عمل كي توثيق كي كدوه بهي اين مريدون كوجائز اور

ناج نز کام سے بھی روک دیتے ہیں تا کہ وہ کمل غیر مبائ و ناج نز کمل کا ذریعہ نہ ہے۔ جیس کہ درخت کے قریب ہونانی نفیہ منع نہ تقالصرف بھل کھانا ممنوع تقالتا ہم سیدن آوم ما کو درخت کے قریب ہونے سے منع فرمادیا گیا۔

و پيد سين د دو د دو د د و د و

پل القرش دے دی شیطان نے آ ہم ۔ اور حوا کو اس در بخت کی وجہ ہے سو بر طرف کر کے رہاان دونوں کواس پیش ہے جس میں وہ دونوں تھے۔

نفسیر سیّدنا آدم بر بیقین اشرف الخلوق ت تھے اور اللیس تعین مردود وسعون قسم کا تھا۔ س کے باوجود ناقص کے کامل واقع رہے والی خلوق کودھوکددے دیا۔ سیّدنا آدم اس سے متاثر ہو گئے۔

صَیم لامت کے اس حادث سے بیا خذکیا کہامت کے کاملین بھی شیطانی مکر وفریب سے محفوظ نہیں ہوتے ، انہیں ہروقت نفس وشیطان کا خطر ولاحق رہتا ہے۔

#### · South , made interior . 10

) ترحمة: اورمدوحاصل كروصبراور نمازے۔

ائیان واخلاص کی زندگی بسر کرنے کے لیے عبر اور نماز کا سہارا سے جانا آیت مذکورہ میں بیان کیا گیا۔ ہے۔اس لیے کہ سلامی زندگی بسر کرنے میں خواہشات نفسانی اور تفاضائے کیرونخوت ھائل ہوتے ہیں۔اس لیے ایمان وا ور کو صبر (روزہ) اور نم زکاتھم دیا گیا۔

روز وشہوت کوتو ڑتا ہے اور نماز تواضع پیدا کرتی ہے اور کبر ونخوت کودورکرتی ہے۔ (جلالین )

علیم لامت ' نے آیت ہے بیافذ کی کہ جن ہوگوں میں شہوت وغرور و کبر کا غدبہ ہو البیل کثرت مے روز ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا جاہیے۔

حضرات مشائخ السے لوگوں کوانہی اموری تنقین کیا کرتے ہیں۔

الله من المعلق المنظم على المورة المفرة على المورة المفرة 44 .

اور بے شک وہ نمازوشو رضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہوان پر کچھ بھی بھاری نہیں۔ آیت میں پر حقیقت بیان کی ٹئی ہے کہ نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں جنہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد

المندن لی کے حضور پہنچن ہے اور آخرت ہی ری آخری ودائی منزں ہے۔ حکیم الامت سے نے آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ مراقب موت نماز کو آسان اور مجبوب بنادیتا ہے۔

( یعنی موت کا اور مابعد الموت کا استحضار اور اس کا دائی خیال انسان میں فکر آخرت پیدا کرتا ہے۔ اور فکر

#### ى دو قۇرىدان قانىسى ازېغىدىن ئىيىڭ

🔩 🕟 اور وہ وفت یا دکر و جب ہم نے موک 🕛 سے چالیس 🥨 راتو ل کا وعد و کر لیا تھا۔ پھرتم نے ان کے چھٹے گوساا کواختیا رکز لیا اور تم سخت ظالم تھے۔

علیم الامت ت تکھتے ہیں کہ اہلِ سلوک کے ہاں چلّہ ( چالیس دن رات ) کی جومیعاد متعارف ہے، اس کی اصل ای آیت سے نکالی گئے ہے،

(اگرچة قصّد سيّدناموک ما معلق بيكن جب الله سجاند و تعانی نے اس و بهارے ليفقل فرما يا اور وکی میر نیسی فرمائی تو بهارے ليفقل فرما يا اور وکی موجود ہے۔) معن تعرب علی وکی وجنوس ملاوہ ازیں اس سلسلے جس ایک حدیث بھی موجود ہے۔) حضرت این عزباس علی فرمایا: جو شخص چالیس الله دن الله کے ليے خلاص ( کے ساتھ عربادت ) اختیار کرلے، اس کے قلب سے ملم و حکمت کے چشمے ( اہل کر ) اس کی زبان سے ظاہر جو نے لگتے جیں ۔ (رزین ) شریعت و طریقت میں ۲۲

#### الله المُعلَّوْا مِنْهَا مِنْهِا ، سه ، فاسد • ١٩٠١ مناه الله • ١٩٠١ مناه • ١٩٠١ مناه الله • ١٩٠١ مناه • ١٩٠ مناه • ١٩٠١ مناه • ١٩٠١ مناه • ١٩٠ مناه • ١٩

بدایت آئے تھم دیا: پنچا تر جاؤال جنت ہے سب کے سب پھرا گر تمہار ہے پاس میری جانب ہے کہ تشم کی بدایت آئے تو جو خص میری ہدایت کی چیروی کر ہے گا توان پر نہ پچھا ندیشہ ہوگا اور نہ و فملکین ہول گے۔

مر درخت کا بھل کھانے کے بعد سیّد نا آ دم جو کو اغواء شیطانی کا احساس ہوا، فوری تو بہ کی ۔ القد تعالی جو نیمتوں کا جانے والا ہے سیّد نا آ دم جو کو معاف کر دیا تا ہم ان کو اور ان کی بیوی کو زمین پر اتر جانے کا میتھم بطور مزایا عمّاب نہ تھا کیو کہ خطا تو معاف ہو چھی تھی ، البتہ یہ خطا و نفرش کے طبق اثر ات تھے جو شجر کا ممنونہ کے پھل کھانے سے بیدا ہور ہے تھے۔ اس لی ظ سے اب بخت میں قیام کی گئوائش نہتی ، علاوہ ازیں خلافت ارضی بھی جاری کرنی تھی۔

ت عارفین کہتے ہیں کہ تو بہ واستعفارے روح کے داغ دھنے تو دُھل جاتے ہیں لیکن جسم وماذہ پر خطاونسیان کے نفوش ہر جال ہاتے ہیں لیکن جسم وماذہ پر خطاوات کے نفوش ہر حال ہاتی خطاو نسیان پر تمنیہ ہواوروہ اللہ کی جناب ہیں روئے گر گڑائے ،ول تے وبدکر نے تواس عمل سے تناہ تو بجب نہیں معاف ہوجائے لیکن زہر کے ہم ماڑات جو نظام جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ بہر حال ہوکر رہیں گے۔

ئے چبرے مبرے سے اس کی کیفیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ا ، و انگشاؤ کیا ما کا کانجو بی کنفٹس عن کفیس سایت ، ۔ ۔ ۔ ، ،

۔ معمد اور ڈرواس دن ہے کہ کام ندآئے کو کی مخص کی کے چیابھی اور قبول ند ہواس کی طرف ہے سفارش اور ندلیا جائے گااس کی طرف ہے کو ٹی بدائداور ندہ ومدد کئے جائیں گ۔

غىسىر بنى اسرائىل جوسىدناموى بەركى قوم كانام جەنئىيى بىرزىم پىدا بوگىياتھا كەجمۇبيوں كى اوارو يېي ان كا سېدرا كافى جەترت يىل جىيس كى بات كاندىيىتىنىڭ، الىندىغالى ئەس زىم كوباطل قراردى يەجە

ن سوٹ مسلم الامت سے لکھتے ہیں کہ اس میں بیصراحت ہے کیمش خاصان خدا ہے علق ہوجانا بغیرا یمان و ممل صولح کے مفدنہیں۔

🚯 ، و ضَلَنْكُ عَلَيْكُمْ الْفَهَامَ وَ الْوَلَنْ عَلَيْكُمْ الْمَنْ وَالنَّسُولَى - الله الله 🕒 🔻

ے معمدہ اور سامیہ میا ہم نے تم پر بادل کا اور اتا رائم پر ممق وسلوی۔ کھاؤ پاکیز و چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کچھے تقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی فضان کررہے متھے۔

یہ صحرا ، سینا میں وادی منیہ کا واقعہ ہے جب سیّد نا موی ، ' اپنی قوم کو لے کر اس وادی میں مقیم سخے اللہ تعالی نے اس لق و دق وادی میں قوم کوظر ت طرح کی نعتیں مہیّا فرمادی تھیں لیکن بی قوم بغاوت و اللہ نافرمانی پراس نعت کے ماحول میں بھی قائم رہی۔

نسونہ تھیم الامت سے تکھتے ہیں کے اس واقعہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گنا ہوں کی کشرت کے ہوجو دامقد تعاق کا رزق بندنیمیں ہوتا، بیکن اس حالت کو استدرائ کہا جاتا ہے جو امقد تعاق کے غضب و ناراضگی کی خطر ناک علامت ہے ۔ بعض جاہل صوفی ، نے کشرت مال وجاہ کو مقبویت کی عدمت سمجھا ہے۔

🐠 ؛ وَ الْمُوَالِمَانُ الْبِهُولِمِينَ مَنْ نَصْبِرَ عِي تُلَعَاهِ وَ حد سلم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ہور بیب بہاں ہے ، اے ول سے کہ کال وے ہمارے لیے جوز مین ہے اگناہے، ترکاری اور ککڑی اور ہمارے لیے اپنے پروردگارے کہ کال وے ہمارے لیے جوز مین ہے اگناہے، ترکاری اور ککڑی اور سیبوں اور مسور ( دال ) اور پیاز ۔ موی ۔ آئے ہمائی ایم وہ چیز لینا چاہتے ہو جواد نی درجے کی ہے اس کے بدلہ میں جو بہتر ہے؟ لبذا اُ ترقم کی ( قریب کے ) شہر میں تم کو معے گا جو پچھ طلب کرتے ہو۔ ( اس نازیبا فرمائش پر ) اور ڈال دی گئی ان پر ذکت اور محتاجی اور وہ لوٹے امتد کا غضب لے کر۔ یہ اس لیے

#### 1 - غراستر دري حدة سير في سنب فعيد عمر أذا فادة لحسيق

المورة النقرة 65]

2000

اورتم خوب جان چکے ہوجنبوں نے تم میں ہے ہفتہ والے دن میں زیادتی کی تھی تو ہم نے ان ہے ہہا: ہوجہ فر بندر ذنیل وخوار ، پھر کیا ہم نے اس واقعہ کوعبرت ان لو گول کے لئے جو چھچے آنے والے متھے (مستقبل کے انسانوں کے لیے) اور نصیحت ذرنے والوں کے لیے۔

آیت میں زمان قدیم کے اس رسوائن واقعہ کا تذکرہ ہے جس کو' اصحاب السبت' کہا جاتا ہے۔ (واقعہ کی تفصیل ہماری کتاب' ہدایت کے چراغ'' جلد (۲) دوئم ص ۱۸۹ پرمطالعہ کیجئے جواس واقعہ کی محمل تفصیل ہے۔)

ضلاصہ یہ کہ قوم بنی اسر ایکل کو مفتہ کا دن میاوت کے لیے مقرر میں سیا تھا اور تھم دیا سی تھ کہ اس دن مجھلی کا شکار نہ مر یں۔ اس قوم کا گذر بسر مجھلی کے شکار برتھ لیکن ان لو گوں نے حید و چالبازی سے بفتے کے دن شکار مرہ شروع کر دیا۔ اس طروفر یب کی پاواش میں اللہ تق لی نے پوری قوم کو بندر کی شکل میں سنخ کر دیا۔ بیاس حاست میں ایک دوسرے کود کھھے اور روتے منظم کر باتے ہتے ، تین دن ای حالت میں رہے پھر انہیں فنا کر دیا گیا۔ بیدوا قعہ سیّدنا داؤد ۔ کے عبد کا تھا المتوفی سم من اللے اللہ مسیح۔

تفییر روٹ امن فی کے مفتر علامہ آلوی نے اہل عرفان کے لیے بیکت لکھ ب کداللہ تعالیٰ نے موجودات اور شکلوں میں خاص اوقات میں متعین کیا ہے۔

تا کہ عبادتوں سے طبعی ظلمت وقساوت دور ہوں لبندا جو شخص ان خاص ہئیتوں کی رعایت نہیں کرتا اس کا نور ایمان ضائع ہوجا تا ہے اور وہ اصحاب السّبت کی طرح معنوی مسئح کر دیا جاتا ہے بینی جس جانور کے اوصاف اس میں رائخ ہوں انہی کی طبیعت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔

لہذا انسان کوعبوات کی مقرر وصورتیں اور شکلیں اور اوقات کا پاس ولحاظ رکھ کر اپنی انسانیت کو ہاتی رکھنے کی ا کوشش میں رہناچاہیے۔( رُوح المعانی )

چنانچے بعض اہل کشف ایے بھی پائے گئے ہیں جنہوں نے انسان کوای حیوانی شکل میں دیکھاہے جواس پر غامب تھی مثلاً جس شخص میں ظلم وشقاوت غالب ہوتی ہےا ہے آتا دیکھ کر پکارا شھے: بھیڑی آرہاہے یا جس پرحرام خوری کی گندگی غالب ہوتی ہےاس کودیکھ کریوں بول پڑے :سورآ رہاہے۔

ای طرت بعض صالحین کوآتاد کی کر کئے گئے: مرؤ مال می آیند مرؤ مال می آیند ( انسان آرہے ہیں )

(ارواح علاشه)

نسلوك. حكيم الامت نييخ نے آيت سے بدا سنباط كيا ہے كہ موت كى محبت خواہ طبعى ہو ياعقلى، ولايت (الل اللہ) كى علامتوں ميں ہے ہے۔

(قرآن عيم في يك بندول كى علامتول يل العدء رك كويكى شاركياب)

آ آن قايدات ( مَنْ كَانَ يُرْجُوا رَقُكَ لَيْدُونَ أَجُلُ اللَّهِ رُبُّ ) سورة العلكم جو تعمل ملد أن علاقات جا بتنا ميسامند كاو ومعين وقت ضروراً في والا يها با مياب صريث أله في من كلى يرفقينت بيان أن أن ب-(من حب سدء لله حب مله شاءه ومن كرد بقاء الله كرة الله لقاءه.) (حديث) جو تخص ایند ہے مار قامت پیند کرتا ہےا بندنجی اس کی ہلا قات کو پیند کرتا ہےاور جواللڈ کی مد قامت کو پیندنہیں کرتا بقه بھی اس کی ملاقات کو پیندنبیں کرتا۔ [سورة البقرة: 98] ب حمیۃ 💎 جوکوئی مخالف ہواللہ کا ہاس کے فرشتوں کا ہاس کے رسولوں کا ، جبر تیل کا ہامیکا نیل کا توانقہ جسی یقٹ ہ ا ہے کا فروں کا مخالف ہے۔ نفسیوں میںودی کو کرتے متھے کہ جرخل فرشتہ محمد سویٹا کے ماس وق لا یا فرتا ہے۔ووتو ہماراوشن ہے، ہمارے " یا ؤا حدا دکواس ہے بہت تکلیفیں کیٹجی ہیں ،اگر جبر نیل کے بجائے اور کوئی فرشنہ وجی لانے تو ہم محمد سببہ مرا بیان لائنس کے۔ اس خام خیالی پر مذکوره آیت نازل ہوئی۔ سُموكَ ﴿ خَلِيمَ الرَّمْتِ ﴾ يَنْ نِيرًا بِيتَ بِياسْتَمْبَاطُ مِي كِيابُ اللَّهُ (اللَّهُ والول ) بي عداوت ركهنا فوداللَّه تعالى ہے عداوت کا سیب بن جاتا ہے۔ ( فرشتے ، جبر کیل ، مریا کیل اور انبیا ، ورسل خاصان خدا ہیں ، ان ہے عداوت رکھنا اللہ ہے معروات کا سبب ين آسيا۔ ) ﴿ يَايَهُ لَدُونَ أَمَنُوا إِلَيْ تَقُولُوا رَاعِناً وَقُولُوا أَنْظُوناً وَالْمَعُواك الله وَ النفرة ١٠٠٠) ترحمهٔ ایسے بیان دا داتم (نی ہے خطاب میں) عبد نہ آبو (بکیہ) بیف ن نہد یا کر داور بینتے رہویہ تَفْسِيعِ : لَعِصْ دفعه يهودي آپ موجِيًّا كَ تَجْسَ مهار كه مِن آمِينِيِّة اور آپ كَي با تَمْسِ سنا مرتب يتقه لهجي كولي بات الجھی طرح ٹن ندیاتے تواس کو مکرر سٹاچاہتے تو کہا کرتے: رعمہ ( یعنی بهری جانب تو جِفر ہائے ) اور بہاری ریاعت کیجے۔ پیکلہ سُ مربھی صحابیجی ایسا بی کلمہ نہدو یا سرتے۔امقد تعالی نے مسمی وں کواے کلمہ کے کہنے ہے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: اگر ایہا کلمہ کہنے کی ضرورت ہوتو

اُسطَّرُ اَسَ كہدویا كرواس لفظ كے بھى وى معنى ہيں جو رعس كے ہيں ليكن بہودى لفظ إعساكو بدئيتى اور فريب سے چكھ زبان دياكر رعسا كہتے تھے جس كے معنى (اے المارے چرواہے) توجين آميز كلمہ بن جاتا تھا۔

علاد دازی یجود یول کی زبان ش راعه کے معنی بیوقوف اور حق کے بھی ہیں۔ اس طرح پیدے ادب اپنے زعم ش رسول التسبیری کی تو بین کرنا چاہتے تھے۔

سلسوك فتهاء كرام نے لكھا بكرجن الفاظ ر غيرشرى طور پر ) اہانت يا باد في كا كہلونك موايس الفاظ كا المان العربي ) كاستعال بر بيز كرنا ضرورى براين العربي )

بلکداہ م مالک ایک کے کاول کے مطابق ایسے کلمات استعمال کرنے والے پر صد (شرعی مزا) جاری کی جے گ۔ علیم الامت سے نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ اگر کسی معاملہ ہے اپنے شیخ کے ادب واحز ام میں خلل پڑنے کا امکان ہوتو ایسے معاملہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔

﴿ مَا نَشْتَخْ مِنْ أَيْةٍ أَوْ نُنْهِ هَا نَاْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْنَهَ ﴾ ﴿ وَ عَلَى اللهِ اللهِ

تفسير قرآن عيم ميں لخ مے مفل كى بات كودل ود ماغ ہے جملاد يناہ۔ (رافب) اور ايسا لئے قرآن عيم كى مرف چندى آيات ميں جارى رہا ہے جواحكام مے معلق تنے۔ مثلاً كوئى وقت عم تف وہ اٹھاليا كيا پھر دوسراعكم نازل كيا كيا ياكوئى خاص حكم تھااس كوعام كرديا كيا ياكوئى مطلق حكم تھا، اس كومقيد كرديا كيا وغيره۔ بہر حال ذكوره آيت ميں اس بات كا ظهاركيا جارہا ہے كہ جو تكم بھى اٹھاليا جاتا ہے يا تبديل كرديا جاتا ہے اس سے بہتر اورمغيد حكم آجا تا ہے۔

سنوك عليم الامت على فرمايا: آيت بداشارة عجماجاتا بكرسالك كاكونى نيك حال ياروحانى وارد بلااختيارزائل موجائ يامفلوب موجائ القدتعالى اس بهترياس كمثل دوسراحال عطاكردية مين للمذابند كوچائي كرزائل شده حال برحسرت ياافسوس شكرناچائي-

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَلْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَكَى ء ` وَ قَاسَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَى شَكَى ء ١

[سورة البقرة: 113]

رحمة. اور يهودى كمتح بين كدنسارى (قوم يميلي في) كى بنياد پرنيس بين اورنسارى كمتح بين كديهودى (قوم موى موى مول مول مناد پرنيس بين مالاتكدوه سب ايك بى كتاب پرجة بين - (يعني الله كا

ستب) ای طرح وہ اوگ بھی ایسا کہنے گئے جو پہلے بھی ملم نہیں رکھتے ( یعنی مشر کمین عرب ) موالقد ان کے درمیان قیامت کے دن اس ہوت کا فیصد کردیں گے جس میں وہ جھٹز تے رہتے ہیں۔ یہ جھٹز اتو قدیم جابی مذاہب کا تھ جوآتی بھی ان قوموں میں ہاتی ہے لیکن معلوم نہیں کس زہنے میں یہ ہے مسمانوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ ہر جماعت اپنے آپ کوحق پرست، صراط مستقیم پر دائم وقائم کہنے گئی ہے اور دوسرے کوناحق ، باطل و گمراہ۔

صیم الامت ، ` فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں چشتے نقشبند ہی شقیص کرتے ہیں اور نقشبند ہے چشتے کے ۔ سی طرح قادر یہ سہرورد ہیا کی اور سہرورد میاقادر میا کی مطالا تکد میرسب ایک ہی سلسلے کی سُریاں ہیں۔

والاسدوال الليداجغون

· الله و على منها هو قد اليها ف سنبقُو الهابُرت و عدد من الم

۔ ''ہ '' اور برایک کے سے کوئی ایک زُخ ہوتا ہے جدھرہ ہمتوجہ دہتا ہے سوتم نیکیوں کی طرف بڑھو۔ ''ہ ۔۔ سر سیعنی برقوم اور ہرامنت نمی زوعبادت کے سیے ایک مرکز می زُخ مقرر کرتی ہے ہندا امت اسلامیہ کے لے بھی ایک متعین قبلہ ضروری ہے۔

ا، م، لک ت فرماتے ہیں کہ سجد الحرام (بیت اللہ شریف )ساری و نیا کا قبلہ ہے اور خانہ کعبداس معجد کا قبلہ ہے۔ نماز ہیں جواستقبال قبلہ فرض ہے وہ نماز پڑھنے والے کے صدر (سینے ) کا ہے، چیرے کا استقبال سنت ہے۔

مصلی نمازے اس وقت خارت سمجھا جائے گا جب قبلہ سے سینہ پھر جائے ،منے پھرنے سے نہیں۔

علیم اا مت تنے نے آیت ہے یہ اخذ کیا ہے کہ بعض عارفین نے مذکورہ آیت کو حدیث نبوی

ہے۔ سے وید سرے اس کر سے اس مراب ہے انہ ویل وسطی و دیاوی والروی مرووں میدوں ہے۔ امتد تھاں نے انسانوں کے حالات مختلف رکھ جی اور متعدد طبقے ان میں پیدا کردیے جیں۔ کوئی

کا شتکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی تبورت میں ، کوئی صنعت وحرفت میں ، ای طرح تشریعی حیثیت ہے بھی کوئی اح دیث نہوی میں مشغول ہے ، کوئی حفظ قر آن کرر ہاہے ، کوئی مسائل فقہ کا استنباط کر رہاہے ، کوئی قرآن کی تفسیر وتر جمانی میں لگا ہوا ہے ۔ یہ سب الند کی طرف مختلف طریقے اور راستے ہیں ، القد تعالیٰ ال

طریقوں کو اینے بندوں کے ذریعہ آباد رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا جو محف جس طریقے پر بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے چلے گا القداس کے بیے قبول اور وصول آسان کردے گا(اسے صوفیاء کرام اینی

اصطلاح میں ' واصل باللہ'' کہا کرتے ہیں )

🐠 و و لأيتُم فِعْمَيْنِي عليْكُم و تَعْمَلُمْ نَهْتُمْرُونَ ) ﴿ مِنْ مِنْ 10

رحمة اورتاكه مين إينا نعامتم يربوراكرون اورتاكم راه يرقائم رجو

ھسسر نماز میں استقبال قبلہ کی بیغرض وغایت بیان کی گئی ہے کہ انتداس کے ذریعہ اپنی نعتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ہدایت نصیبی یا تی رہتی ہے۔

نمازیں استقبال قبلہ بہر حال ضروری ہے خواہ سفر ہویا حضر، وُور ہویا نزدیک، مکال ہویا صحرا، قبلہ کی سید مرکزیت ہروفت دائم وقائم رے گی۔

ن محکیم الامت فیفر ماتے ہیں کہ جولوگ (صحابۂ کرام میں) پہلے ہی کی پدایت پر قائم ہیں ان کو ہدایت نصیبی ہے۔ نصیبی سے سرفر از کرنااس بات کی علامت ہے کہ مدارج قر ب میں ترتی کی کوئی شعین حدثیں ہے۔

> 😢 ا ف ذُ سُرُونِی کُهٔ سِرَکُهُ الله علی می شده کنده کنده کنده که می اوکرتر می درده کلی می کارتار مول گا۔ مرحمه مستوتم مجھوکو یا وکرتے رہوں میں مجلی تم کو یا وکرتار مول گا۔

نفسیر ، ذکراللہ کامفہوم نہایت وسطے ہے۔اس میں ذکر اسانی ، ذکر قلی بھی شامل ہیں یعنی زبان وقلب ہے ذکر کرنامجی ذکراللہ میں شامل ہے۔

ندون عکیم الامت ﷺ کے تکھتے ہیں کہ بندے کے ذکر الی کا بی ثمرہ اور انعام ہے کہ ابھی اس نے اللہ کا نام بیا ادھر سے مرفرازی شروع ہوگئی۔

(اس لیےصوفی مرام کے ہاں ذکر اللہ کی کٹرت سے تلقین کی جاتی ہے۔)

٥ و النَّذُو تَنَامُ عَلَيْ يَشْنَى عِنْمُنَ الْحَوْف و الْجُوْع وَ تَقْصِ قِمْنَ الْمُمْوَ لِ وَالْإِلْفُس و الشَّهِوْت ﴾

إسورة البقرة 155]

فرحمن اور ہم تمہاری آ زمائش کر کے رہیں گے پھی خوف اور بھوک اور مال اور جان اور بھلوں کے پھی نقصان سے اور آپ نوشخری دیجئے مبر کرنے والوں کو۔

ر مبر کے بیٹ خین نہیں کہ بندہ بالکل بے س ہوجائے اور غم کو محسوں نہ کرے، اس کا نام مبر نہیں بلکہ اس کو کے بیٹ کہ باس کو کے بیٹ کہ اس کے اس کے اس کے بیٹ کہ باک اور درد انگیز وا تعات پر بھی عقل کونفس پر غالب رکھے اور دل وزبان کوشکوہ وناشکری ہے آلودہ نہ کرے، نظر مسبب الا سباب پر ہو۔

اكبرالية بادى كتيم بي:

غم میں کبی قانون فطرت سے میں کچھ بدخن نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں زان تورت

۔ ۔ ۔ مکیم الامت ت آیت ہے بیا خذکرتے ہیں کہ بندے وہمی اضطراری مجابدہ وہی آسکت ہے جس میں اس کیل ونیت کو دخل نہیں ہوتا الیکن ایسے مجابدہ اضطرار یہ ہے بھی اس کو نفع ہوا کرتا ہے۔

(لہذا سالک کوالیے موقع پر صبر واشتقامت کا مظاہر وکرنا چاہیے)

ى نىزىن د سابىئىمد مىببىد قائد بابىدو نائيد چۇنى ، اورة اليمرة: 150 إ

۔ هم جب ان صبر کرنے والے بندول پرمصیب آپڑتی ہے تووہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے ہال جائے والے ہیں۔

الكلمه كوكلمة استرجاح كباجاتاب (رجوع الى القد كالمات)

آیت ٹیل نیک بندول کی طامت بیان کی گنی ہے کہ وہ ہرآ فت ومصیبت میں یہی کلے دہرایا کرتے ہیں۔

حكيم الامت عفر مات بين كه كلمه: استرجاعً تمام مصيبتون كاعلاج باورانبي مصيبتون مل حالت

قبض بھی داخل ہے جوسا مکوں کوا کٹر پیش آیا کرتی ہے۔

(قیض دراصل قلب کی اس مضمحل حالت کا نام ہے جس میں بندے کونسٹگی، پستگی اور بے لطفی کی کیفیات

محسوس ہوتی ہیں، عبادتی ذوق وشوق، طف ومشر ہے مغلوب ہوجاتے ہیں، سالک کو اپنی زندگ '' ب بندگ' محسوس ہونے نگتی ہے کیکن بیر کیفیت عارضی ہوا کرتی ہے پھرسالقہ کیفیت لوٹ آ جاتی ہے۔ )

🐠 . بن بارنین پیکتههٔ نام انگرلها مِین نهبیت و آنههای 🕒 🕒 سفوهٔ: 159 ]

ر حمد بیشک جولوگ چھپاتے ہیں اس چیز کوجو ہم کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل کر بھیے ہیں اِعداس کے کہ ہم اے لوگوں کے لیے کتاب اپنی میں کھول بھیے ہیں یہی وہ ہوگ ہیں جن پر القد لعنت کرتا ہے اوران پرلعنت کرئے والے لعنت کرتے ہیں۔

علم اوراحکام کوچھپانے والے یہودی ہیں جو کتاب تورات میں رسول عنظم کی تقیدیق اور آپ کی اور

آپ کے اصحاب کی علامات وغیرہ درج تھیں۔

ے کل مخلوقات کو تکلیف پہنچتی ہے۔

لعنت کے معنی اللہ کی رحمت ہے دوری کے ہیں اور بیلعنت کرنے والے انسان وجنات اور فرشیے حتی کہ سب حیوانات ہیں کیونکہ حق پوشی اور حق کش کی وجہ ہے دنیا ہیں قبط دو بااور طرت طرت کی بلا عمی زمین پر بھیلتی ہیں تواس

۔ اللہ علیم الامت سے مذکورہ آیت ہے بیٹابت کرتے ہیں کہ آیت میں ایٹے مخص کی مذمت ہے جواپنے

مریدول کے سوادومروں سے علوم شریعت کو چھپا تا ہے۔

البة علوم مكاشفه كادوسراعكم براس كے ليے ابليت شرط ب

#### ﴿ اللَّهٰتِ لِقُومٍ يَعْقِئُونَ ﴾ اسوره المعرة ١٩٩٠ |

ترحمة: (ان مب اموريس) ان لوگول كر لينشانيال بين جوعقل ركھتے بين -

تصسیر: لیعنی رات دن کا آنا جانا، سمندرول میں کشتیوں اور جہازوں کا چین کھرنا، بادلوں سے پانی برسنا، زمین پر حیوانات کامنتشر رہنا، ہواؤں اور باولوں کا ججوم کرنا، فظ م فلک کے بے شار اجزا وعن صر کی باہمی

تر كيب وترتيب وغيره يرسب التعظيم وقدير كے علاوه اور كس كى مشيّت اور قدرت كے ماتحت إين؟

اس قسم کے سینکڑ دں بنراروں سوالات پرانسان جس قدر بھی غور وفکر کر ہے گا، تو حید اورتو حیدی حکمتوں کانقش ول يراورز ياده بوتا جائے گا۔

سلوك عليم الامت الملت عراقبي اصل اس أيت عثابت ك ي-

(القد تعالیٰ کی ذات وصفات کا تصور اس غرض ہے کرتا کہ اس کا دائمی استحضار بموج ئے ،اصطلاح صوفیاء میں

اس کوم ا تیا کہا جاتا ہے ،مرا قبہ کاتعلق قلب کے عمل ہے وابستہ ہے ،صوفیا ،کرام میں پیٹمل بکثر ت رائج ہے۔ )

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾

إسورة البقرة: 165 ]

ترجمة اور کچھانوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے سواد ومرول کو بھی شریک بنائے ہوئے ہیں ، ان سے اسی ہی محبت رکتے ہیں جیسی اللہ ہے رکھنی جاہیے۔

تفسير: آيت كامصداق يهوداورنصاري اورمشركين عرب بين \_ چنانچه آج بجي عيسائيون كومجت وتعلق خاطر القد ہے کہیں زیادہ سیّد ناعیسی میٹ اورروح القدس اور مقدس کنواری مریم ( 🚓 ) ہے یا کی جاتی ہے اور

يبود يول كوسيّدنا غزير المينا ساور مندوستان كي مندووك كواسينه ايشورو يرماتما سي كهين زياده محبت و

تعلق درگا مائی <sup>ہاش</sup>می مائی ،آئن دیوتا ،رشیوں ،منیوں ،سادھوؤں ہے ہےاورایسا ہی پجھیمعہ ملہ مسلما تول

کے جافل سلسلول بیں بھی چل پڑا ہے۔

كومشغول كرد ، شرك كى تعريف مين آجاتى ہے۔ (تفيركبير)

 ﴿ يَايُنُهَا آئَذِينَ آمَنُو كُلُوا مِن طَيْباتِ مَا رَزَفْنكُمْ وَ اشْكُرُوا بِللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبِدُونَ ﴾ [سورة المقرة: 172]

ترحمة: اے ایمان والو! یاک چرول میں جوہم فے مہیں دی میں کھاؤ پیواور اللہ کا شکر اوا کرتے رہوا گرتم خاص اس کی بندگی کرنے والے ہو۔

ت و تعدید است میں پاک اور حلال غذاؤل کے تھانے کا تھکم دیا جارہا ہے۔ حرام اور ناپاک چیزول سے پر ہیز کر سے رہیز کرنے کی تاکید مفہوم ہوتی ہے۔ (ترجمان القرآن) سیّد ناائن عبّاس ، سے روایت ہے کہ: سید نا سعد بن ابی وقاص ، تے رسول اللہ مست نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مستال قامل کے دیا تھا کہ اللہ مستجہ کے کہ استد مجھ کومستجاب الدعوات (الیا شخص جس کی دعا تھی تجول ہوتی ہوں) بناوے۔

آپ ۱۰۰ نے ارش وفر مایا:لقمهٔ طلال کا اہتمام رکھو، خو دبخو دستجاب الدعوات ہوجاؤگ۔

۔۔ مکیم الامت سے نے آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ پاکیزہ لذائذ کا تناول کرنا ندتھ کی کے خلاف ہے ۔۔ ندر بدوقناعت کے بلکہ بیٹل بھی التد تعالیٰ کی مجب وشکر ٹرزاری تک بہنچا، بتا ہے۔

🚯 در بَيْنُو أَنْ أَعْصَاصَ مِيهِ لَدِي أُولِي الْبِيبِ عِنْدُمُ تَتَقَوِّى وَ عَلَيْهِ

۔ حمہ اورتمبارے لئے ( قانون ) قصاص میں زندگی ہے تا کتم پر ہیز گار بن جاؤ۔ - "

یہ بدلہ قاتل کے علاوہ اورلوگوں کے لیے بھی حیات کا سب بن جاتا ہے اس طرح عام زندگی محفوظ ہو ہا تی ۔ ہے۔ قصاص کا منظر قاتکوں خاص طور پر مجرموں کوعبرت اورغور وفکر کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جن مما لک میں اضاص طور پر سعودی عرب میں ) قصاص اور تعزیرات کا جوسلسلہ قائم ہے پورے ملک میں جرائم ضال ضال ہی یا ہے جاتے ہیں۔

سبون حكيم الامت حدني آيت ي" فناويقا" كاجوصوفيا ، كى معروف اصطلاح ب، اثبات كياب كه فن معروف اصطلاح ب، اثبات كياب كه فن مين مقاعد

(فنا کی حقیقت پیسے کنفس کی صفات ذمیمہ اور خصائص رؤیلہ مغلوب ہوجا نمیں ایسے طور پر کہ اراد ہ مقان نہ نہ ہول اور قلب غیرا مقد کی محبت سے فہلی ہوجائے۔ اور بقا کی حقیقت اس کے برکنس ہے کہ ننس میں اخلاق حمیدہ، صبر بشکر ، زہد وقن عت ، خشوع و خصنوع ، رضا و تسلیم ، توکل ، تقوی وطہارت ، خشیت و ان بت ، محبت و شوق ابھی پیدا ہو جائے کے میں ۔ فن و بق کا یہ مطلب کا کہ انسان اپنے اخلاق رؤیدہ ہے پاک ہو کر اخلاق حسنہ ہے آ راستہ ہوجائے ) اس کو شیخ عبد القد و س گنگو ہی سیستی ماتے ہیں :

گفت قدوی فقیری در فنا و در بقا

🚯 ؛ لِيُنْدَنَانِكَ عَنْ أَكْمِيهَا ۖ قُلُ هِيَ مَمْ قِيْتُ بِينَاسِ وَ الْحَجِّ ﴾ حمر السرو 🗥

نر حمہ (اے نبی میں!) آپ ہے لوگ چاند کی (مختلف کیفیات) کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہدو پیچئے کہ چاندلو گوں کے لیے اور جج کے لیے شافت اوقات کا آلہ ہے۔

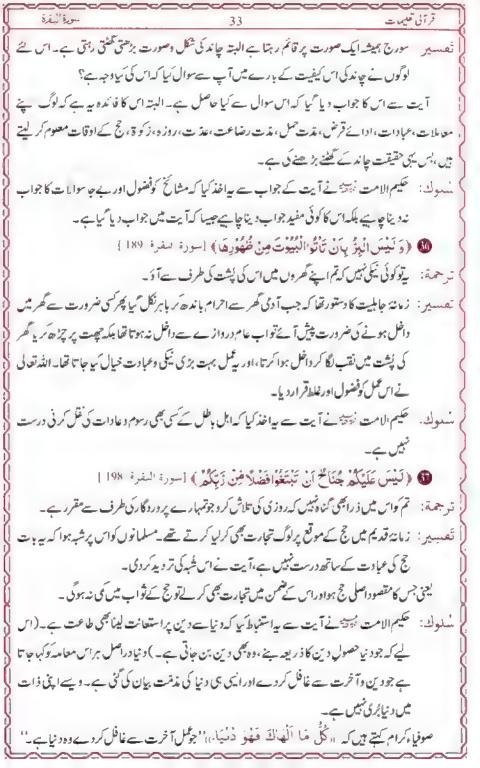

مره 💎 ١٠ راوك آپ ہے دریافت كرت بین كەنتاخرى كرين؟ آپ كهدو يجئے كدجتا آسان ہو۔

مسسر عليم الامت تو ملحة مين كه عفوت فرادا تن خرج جوخود پر بارند بور (بيان القرآن)

شاه رفيع الدين صاحب محدث بي كسي بين كـ الجوعاجت تزياه وجود"

شیخ البندموا انامحمود الحسن صاحب سر لکھتے تیں:''جو پیچا پینے خرجی ہے۔''

الام جال الدين سيوطي من كبيت بين: المد صلى على الحد حد العاجب ضروري سازياده ما

(جايالين)

«هنرت سيدنا ابن عن السيم وى ب: من هدس من المدت و اكل البعيال ، ، "جوالها اور المحيال على المعيال ، ، "جوالها ور

بهر حال سى به ك سوال يرك من خرج كري القرآن عليم ف مقدار عنو اس كاجواب ويا ب

عنوے مرادحواد مان خرج یا حاجت ہے زیادہ خرج یا جو بھی مراد ب جائے وو آیت کا منش ومر وہوں یہ

صی بہ کر مرمیں چند حضرات ایسے بھی ٹر رہے ہیں جنہوں نے کل کا خریق آئ رکھنا یاشام کا اندو نمیتائی کورگھنا پیندنہیں کیا ہے۔ بوط حد بیڈ ریز و حد مدال کے اصول پر قائم تھے۔

سد ۔ کیم الامت سے آیت سے بیٹا بت کیا ہے کدائ آیت میں اصل ہے زنیرہ ندر کھنے کی جیسا کہ

بعض بزرٌ ول کی ماه ت رای ہے۔

🐠 ﴿ أَلَظُكُ ثُمَوَتُنِي ﴾ [سورة المقرة: 229 ]

ترجمة: طراق تودو (2 مياري ب\_

تفسير : مياں يول ميں موافقت ند ہونے ك وجهة أرطلاق وين ضروى ہوجائے توشوم كو چاہيے كه صرف

آیدا میں اعلاق وے کر قضہ ختم کرو ہے۔ تین طابق سے پر بیز کرنی چاہیے کیوں کہ اس کے

بعد طلاق کوواٹیں لینے کا افتیا زنتم ہوجا تا ہے۔ (تفصیل تب فقہ میں و کیول جائے )

سدو۔ احکیم اومت ایس سے بیا خذا کرتے ہیں کہ کی بھی معاملہ میں فوری ترک تعلقات کرنا مصلحت

کے خلاف ہے۔

﴿ وَإِذَا طَنَقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَنغُنَ آجِنَهِنَّ فَرَحَ تَعْضُانُو هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزُوجَهٰنَ ›

[سورة البقرة. 232]

ترجمة: اورجب تم عورتول كوطلاق دے چكواوروه اپنى عدت كررنے پر بَنْ ج ميں وقم البيل اس بات ہے نہ

| قرآنی تعلیمات                            | 36                                                                  | - ويؤاليفرف                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الله عن اسرئيل كو پهرس كيا ـ سيّدنا      | لته <u>۱۰۱۲ تا ۲۸۱ و</u> قبل مسیح بیرصندوق من جانب                  |                                                   |
|                                          | سيح تك يصندوق باقى رہا۔                                             | يمان م <sup>رية</sup> التوفى <mark>٩٣٣</mark> قبل |
| ) (معجد) کی بنیادول میں رکھ دیا تھا      | ہے کہ بیصندوق سیّدنا سلیمان عیلاً نے بیکل سلیمانی                   |                                                   |
|                                          |                                                                     | رآج تک ای ش مرفون نے                              |
|                                          | ت کے چراغ'' جلد ارصفحہ ۹۰۹ دیکھنے۔                                  | تفصیل کے لیے 'ہداین                               |
| لْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴿ لَا انْفِصَامَر | لتَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِا            | <ul> <li>(فَمَنْ تَكَلْفُرْ بِا</li> </ul>        |
|                                          |                                                                     | لَهَا) [سورة البقرة: 5                            |
| اس نے بڑامضبوط حلقہ تفام لیاجس           | (شیطان) ہے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے                           | جمة: موجوكوكي طاغوت                               |
|                                          | - <del></del>                                                       | كوكسي مسم كالشكتاني                               |
| شیطان' کیا جاسکتا ہے۔ عربی زبان          | جمه ارد د میم ممکن نبیس _اس کا قریب ترین لفظا' ؛                    | سِير: طاغوت كالفظى تر:                            |
| م میں شیطان اہلیس اور <i>سر کش</i> جن و  | اورسر کش مخلوق کے لیے استعال کیا جا تا ہے جس                        | میں ہر باطل معبود                                 |
| بان لا یااس نے مضبوط حلقہ یارٹی کو       | امطلب بدكه برباطل مصمصمور كرجوالله براج                             | انس بھی شامل ہیں                                  |
|                                          | لُ كِمعَىٰ مضبوط رى يا حلقه بين جونو ث نه سكے۔                      | غلى م ليا _عروة الوَّتَّةِ                        |
| ے" نسبت مع اللہ" مراد لی ہے جو           | لكصة بين كه بعض ابل تحقيق صوفياء نے عروۃ الوُقتى                    | لموك: حكيم الامت توالة                            |
|                                          | کے بعد زائل نبیں ہوتی۔                                              | حاصل ہوجائے۔                                      |
| د عادت و کیفیت کو )                      | و کرالقداور معصیت سے کامل پر بییز کرنے کی پخت                       | (نسبت كہتے ہيں دائى ذ                             |
| [ 250                                    | رَبِّيَ الَّذِي يُخِي وَيُبِينَتُ ﴾ اسورة المفرة 8                  | <ul> <li>اِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ</li> </ul>         |
| · ·                                      | انے اس (نمرود) ہے کہا: میرارتِ تووہ ہے جوز                          |                                                   |
| پ کورټ کبرا کرتا قفا۔                    | نے بادشاہ نمر ددکود و بدویہ جواب دیا تھ جواہے آب                    | سيير: حيرناايراثيم يكار                           |
| تا ہے جب کردین ضرورت داعی ہو۔            | لکھتے ہیں کہ آیت سے مناظرہ ،مباحثہ کرنا ثابت ہو                     | للوك: حكيم الامت رسية                             |
| ,                                        | ( گوشنشین ) کےخلاف بھی نہیں ہے ( جیسا کہ ا                          |                                                   |
|                                          | ہے بھی درست نہیں ہے۔ ( <u>تعنی اظہار ت</u> ق ہے چٹم پو <sup>ٹ</sup> |                                                   |
| مُ تُوْمِنْ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِنْ     | لَّهُ رَبِّ اَرِ نِي كَيْفَ تُغِي الْمَوْتُى ۖ قَالَ اَوَ لَمُ      | <ul> <li>﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِ</li> </ul>      |
|                                          | ورة السقرة 260 ]                                                    | لِيَطْمَ إِنَّ قُلْبِي } اسو                      |

ترجمة: اوروه ونت يحى قابل ذكر بي جب ابراجم على في الديم مرح برورد كارا جميد وكما ويجد كد

ہے، اللہ کی رضا و نوشتودی حاصل ہوتی ہے جس کا انجام جنت اور اس کے روٹ وریحان ہیں۔ علیم الامت سے نے آیت سے بیواستنہاط میا کہ سی جمل ہے تو ہوں ایت مرنا اخاص عمل کے

ا الله الله

الفقات أربل خطرا فاسس بدا يشتطيع وصاب ف الإس

خاا في نهيل سے جيبيا که بعض ب مهرصوفي ۽ پسمجھات-

همیتی (صدقات کا) صل حق ان حاجت منده ب دانید به باید و شرمقیّد جو گئے بین ۱۰۰ وگ عک میک میس چینه عزی کا ۱۰ دارنیس رحته ناه اقت ان متا نام تو نمونیوں مرتا ہے۔

رہے میٹن ایسے لوگوں 10 یہ 1 ، نابڑا قاب کا کام ہے جوالقد کی راویل س کے دین کی تشر و شامت میں مشخول ہوئر چینے کی خرورت ور حقیاتی مشخول ہوئر چینے کی خرارت ور حقیاتی خرارت کی برایتی ضرورت ور حقیاتی خرارت کی برائی میں مرت بین جیسے اصحاب الشفد نے اپنا گھر بارچیوز کررسول سے کی تحجت افتیار کر کی تھی ہم میں مشخول تھے انہیں اتنی فرصت ہی دیتھی کے وہ روزی کمانے کے سیم محت معرد وری مریس آیت میں ایسے و ول پر فریق کرنے کی ترخیب دی گئی ہے ۔

صَيم الامت عن آيت سے بيا سنزاط بيا ہے كہ جواؤك اپنى خدمات ميں شغول ہو گھے ہيں انہيں حلب روز كاركى فرصت نہيں ملتى انہيں اسباب معيشت كائز كرائرى افغل ہے اً مرچدا ختيار كرائے ميں مناف ہے نہيں پہ

🐠 بخسبهم الجاهل غاليّاً مِن تتعفف 🕝

ه ناوه قف (ان حاجت مندوں کو) ننی خبیال مرتا ہے ان کے سوال ندکر نے پر۔ (اے نکا عب ا) تو ان کو ان نے چبر ہے بشر ہے بی ہے بیچون لے کا ( کسیدھ جہت مندین ) وو وک ک سے مصابیت مرتبیل مانچتے۔ اور تم ماں میں ہے جو ہتھ جی خریق سرتے ہو۔ القداس کو توب جائے والا ہے۔

۔۔۔ مِ آیت شی ان فریب نادار میں بدہ تذکرہ ہے جو فیم سے وخود داری ف وجہ سے اپنی صاحب کا اَ کَر کی سے بھی ٹیمن کرتے اورا ہے تقاضوں کو دیا ہے رکھتے تیں۔

۔۔۔ حَسِیم الامت سے نے آیت سے بیاضا کیا کہ سائن کو اپنی کوئی خاص بھیت نہ بنائی چاہیے جوعام لو گول میں القیاز پیدا کروہے۔

(جیسا که موجوده دور میں بعض سلسلے دالوں نے سیاہ ، سبز ، لال پہلے ساسے اپٹانٹھش پیدا کرلیا ہے۔ ) 50 ﴿ اَلَٰ إِيْنَ يَا كُنُكُونَ الرِيهِ ﴿ يَقُومُهُ إِنَّ كَمَا يَقُوهُ ﴿ أَنِ يَ يَتَعَلَّصُهُ الشَّيْصُ صَلَ

لوں گااوراس کے ٹوٹے تک جہارا مقابلہ جاری رکھوں گااس کے بعد پھرتم کوجو پکھ کرتا ہوکر لیا۔ اورا گرتم میرا گھراورتمام مال دمتاع لے کر مجھے مدینة منؤرہ جانے کی اجازت دے دواور بھرت سے ندروکوتو

میں اس کے لئے بھی تیار ہوں۔مشرکوں نے اس پیش کش کوقبول کرایا۔ ضہیب ٹائند پردمنورہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بیا بھی مسجد نبوی سائٹ شریف میں داخل بھی نہوے تے کے رسول اللہ سائیل پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ آپ سائیل نے صحابے وبشارت وی کے صہیب شائزا پنی جان و مال کوراہ خدا میں فروخت کر کے آر ہاہے،اس نے اپنی تجارت میں خوب نفع یا یا،اس نے اپنی تجارت میں خوب قع يايا\_(بيان القرآن) ف الله الله الله المن المرة في الموره آيت من منا خذ كيا كه آيت من فنا ونفس يروادات من كونكه ال كا عاصل دوا می نفس کا ترک کرنا ہے۔ علم نصوّ ف میں فتا یونفس کی اصطلاح معروف ہےجس کا مطلب بیہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی کا امالہ کردیا ع نے نئس کی خواہشات دوشم کی ہوا کرتی ہیں: 🕦 حرام ونا جائز خوا بشات 🙆 حائز اور حلال خوامشات\_ ناه ئز خوابشات کارخ حائز خوامشات کی طرف موڑ دیا جائے ایسے طور پر کہ اب کوئی خواہش حرام دنا جائز بيدا بى نەمونىش كى الى ھالت كوفنا يىفس كہاجاتا ہے۔

## سورة العبران

## بارو: 3

(قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيَةٌ فِي فِعْتَمْنِي الْتَقْتَ \* فِعَةٌ ثُقَاتِكُ فِي سِنْبِ اللّهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ
 يَرَوْنَهُمْ مِشْنَيْهِمْ رَأْيَ الْعَنْبِ ) جود عدر الله

نر حمة. ایھی گزر چکا ہے تمبارے سامنے ایک نمونہ (() دوفوجوں کا جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے کہ لا تی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کا فرول کی ہے۔ ویکھتے ہیں بیدان کو اپنے سے دو چند صرح کا تعکموں سے اور اللہ زور ویتا ہے اپنی مدد کا جس کو جا ہے۔ ای میس عبرت ہے ویکھنے والوں کو۔

عسیر آیت میں جنگ جرکا تذکرہ ہے جواسلام اور کفر کا پہلامیدانی مقابلہ تھا۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو( ۵۰ ) اونٹ، ایک سو( ۱۰ ) گھوڑے تھے۔

د وسری جانب مسل نوں کی تعدا د صرف تین سو تیرہ (۱۳۱۳) تھی جن کے پاس ستر 📵 اونٹ، دو 😉

گھوڑے، چھ (ف) زرہ، آٹھ (ف) تلواری تھیں۔ معرکہ کے ایک موقع پر کافروں کو مسلمان اپنے سے دو چند تعداد نظر آنے گئے جس کا بیا ترپیدا ہوا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثر تباتعداد سے لرزاں ومرعوب ہونے گئے اور دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگیا۔ اس موقع پر مسلمان بھی اپنی اسلی تعداد کودو چند دکھے کر فتح ونصرت کی امید میں دلیری اور کائل استقلال قدی ہے اپنے دلوں میں جرائے وقوت محسوس کر رہے تھے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ

آیت کی یہ تشریح مفسرین کے اس قول کے مطابق کی گئی جس میں ﴿ يَوَوْنَهُمْ مِثْنَيْهِمْ ﴾ کی ضائر کا مصداق محلف قرارد یا ہے۔

سُموك عكيم الامت أيسين الدواقعات فوارق عادت كا ثبات كياب-

مسمہ ن وشمن پر ہے تھا شاٹوٹ پڑے۔ کا فرول کی جماعت نے شکست کھائی اور مندہ پھیرلیا۔

خارتی عادت صوفیاء کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی بات یا عمل ایسا سرزد ہوج ئے جو عام قانونِ فطرت کے خلاف ہو مثالیٰ بقر مٹی یا جانور جو کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہے ہی بول پڑیں یا آگ بیں جلانے اور فٹا کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ بھی گل وگھڑ ار ہوجائے یا پانی حیات کا ذریعہ ہے لیکن ریمی موت کا پیغام ثابت ہوجائے وغیرہ۔

ا سے واقعات کو 'خارق عادت' کہاجا تا ہے جوعام طور پرچٹن نہیں آتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کافرول کی تعداد کم نظر آنا یا این تعداوزیادہ نظر آنا ہی ' خارق عادت' عمل تھا جومن جانب الله ہوا کرتا ہے۔اب اگر کبی

خارق مادت کسی غیرمسلم یا بے دین واہی تیا ہی انسان سے سرز دہوتو اس کو استدراج بھر مسمریزم ،نظر بندی وغیرہ کہا جائے گا۔اس میں اللہ کی تائید یا نصرت نہیں ہوتی اس کے اجراء میں پوشیدہ اسباب کارفر ماہوا کرتے ہیں۔ (تفصیل کے لے 'بدایت کے چراغ جد ارصفی ۱۵۳ دیکھتے) ا فان حاجول قفل سُمَنْ وَجْنِي بِهِ وَ مِن اتَّبَعْنِ ) اسمر المدال نرجمه: عجراً رياوگ آپ 😥 ہے جنت كئے جاكل تو آپ 💖 كهدد بجئے كه يش تو ابنا زُخ اللہ كي طرف ئر چکا بول اور وہ لوگ بھی جومیری پیرون کرتے ہیں ( یعنی محاب )۔ عمل خطاب اس میں شہرنج ان کے میسا ئول ہے ہے جب کہ یہ بحث کرنے مدینہ مؤرہ آئے تھے، ر سول الله ، بيئ نے ان کے سوالات کا جواب دیالیکن بیلوگ بفض وعن دہیں واپس چیے گئے۔ تحكيم الامت نيز نے اس وا قعدے بيمسئله مستنط كيا كه كى بھى معامله ميں جب حق واضح ہوجائے اور مخاطب اس کوقبول نه کریتواب بحث ومباحثه ، قبل وقال ترک کردینا چاہیے۔ 🚯 ﴿ قُبِ اللَّهُمَّ لَمُنِكَ لَمُنْكِ تَوْلَىٰ الْمُنْكَ مِنْ تَشَاءُ إِلَى بِيَبِكَ لَغَيْرً ﴾ إسورة كل عمران: 26 إ ۔ حمة · آپ کہیے! اے سارے ملون کے مالک اتو جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے اور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذکت دے۔ تیرے بی ہاتھ میں جملائی ہے۔ عسير شہر نجران (يمن ) كرئيس ابوعارف بن علقماوراس كے ساتھ ني كريم سيد اسام كابارے میں بات چیت کرنے مدینہ منورہ آئے ، اثنائے تفتگواس رئیس نے کہا: اُ رہم آپ کی اطاعت قبول کرلیں اور ایمان لے آئیں تو روم کا باوشاہ جو ہماری عزّت کرتا ہے اور مالی خدمت بھی، بیسب بند آیت میں ای کا جواب بطور مناجات دیا جار ہاہے کے کل سلطنتوں اور عز توں کا ہالک خداوند قدوس ہے ، اس ك قبضة قدرت بيل سب كي من وياب د اورجس ب جاب جين ك-سُموك عَيم الامت أين في إينيوك تخير الكركم سياخذ كياب كدكا مات من وجودا يجالي صرف فیرکا ہاں لیےاس کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے مقابل کی چیز شر ہے جوسلی حقیقت کا نام ہے۔ آیت میں ﴿ بیدِتُ الْخَيْرُ ﴾ كما كياجب كرشر جى القد كے دست قدرت ميں ہے۔ عارفين نے اس سے بی نکته اخذ کیا ہے کہ جس چیز میں بندے کے قصد واختیار کو دخل نہ ہووہ خیر بی خیر ہے، اس کو نا گوار نہ تیجھے اور نہ

قرآني تعليمات ( یعنی اگر کوئی چیز بے قصدوا فتیار آجائے اس کو مِن الله عی مجھنا جا ہے، ای میں فیر ہے۔ ) (لَا يَتَّخِذِنِ الْمُؤْمِنُونَ الْكِفِرِينَ أَوْلِيَا مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عسران: 28] ترجمة: مومنول کونبیں چاہیے کہ مومنوں کے ہوتے ہوئے کا فروں کواپنا دوست بتائیں اور جوکوئی ایسا کرے گا تووه الله کے ہال کسی شار میں نہیں۔ تصيير: آيت من كافرول سے دوئ شركنے كاتھم ديا جارہا ہے جواللداوراس كے رسول اوراس كے دين كے وقمن ہیں، ایسے لوگوں سے اسلام اورمسلمانوں کی فلاح و بہبود کی کیونکرتو قع کی جاسکتی ہے۔خواہ مُخواہ دشمنان دین ہے دوتی تعلق خاطر رکھ کراپنااور دین کا نقصان کیوں کیا جائے؟ ا يك مسلمان كى سارى اميدي اورخوف صرف الله رب العزت ، وابسته وناچا بــــ سورة ما ئدة میں کا فروں خصوصاً یہودونصار کی ہے دوئتی رکھنے کی صراحتاً ممانعت موجود ہے۔ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَّخِذُ واللَّهَوْدَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَآهَ ﴾ [سورة المائده: 51] اے ایمان والو! یہوداور نصاریٰ کودوست مت بناتا۔ دوسرى آيت ميس مشركين كو بحى مسلمانون كاشديد دهمن قراديا بي [سورة المائده. 82] سُلوك: تغيرروح المعانى كمفتر علامه آلوى بغدادى أييه في الكما بكراس آيت ك تحت الل الله في اہنے مریدوں کومنکرین کے ساتھ دوئی رکھنے ہے منع کیا ہے کیوں کہ اٹکاری ظلمت وتاریکی کفری ظلمت وتار کی ے مشابہت رمحتی ہے اور بعض وفعد و نول ظلمتیں ( ظلمت كفر اورظلمت ا نكار ) جمع ہوكر مومن کے نورایمان کو کمز در کردیتی ہیں۔البتہ ان لوگوں ہے کچھاندیشہ ہوتو ظاہراً دوئی کرلینا جائز ہے اور بیہ اجازت بھی صرف ضعیف و کمز ورا بمان والول کے لیے ہوگی لیکن جولوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں انہیں اس ظاہری دوتی کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ ملحوظه. كافرول كيماته حسن سلوك كي تمن صورتي اي: 🗈 موالات ( قلبی تعلق ) 🗨 مواسات ( احسان ونفغ رسانی ) 🚯 مدارات ( ظاہری خوش خلقی و خاطر داری ) الل علم کی تحقیق بیہ ہے کہ عوالات تو کا فرول ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ( کیونک دل کا بیر گہر اتعلق صرف اللہ اوراس كرسول اورايمان والول بى سے دايستر بكا) دوسری صورت مواسات کی توانل حرب (برسرپیکار کافروں) کے ساتھ جائز نہیں ،غیر اہل حرب کے ساتھ تیسری صورت مدارات کی توبیکا فرول کے ساتھ تین صورتوں میں جائز ہے۔



تيسرى بات سه كصرف اولا دكى خوابش نبيس بلكه اولا دصالحه (نيك اولاد) كى خوابش كرنى چاہيے۔

عكيم الامت كيريت مزيدا يك مئذا ورمتنط كياب كد ذركة صيدة ك قيد عدوعا كرتاس بروارت كرتا ہے کہ مشائخ طریقت کواپنا خلیفہ بناتے وقت صلاحیت اور قابلیت کوبھی ملحوظ رکھنا چاہیے نہ کٹھٹ اولا دہونا یا مریدیا

﴿ وَ إِذْ قَالَتِ الْمَآتِيكَةُ لِمُرْتِيمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفيتِ وَ طَهْرَكِ وَ اصْطَفيكِ عَلى نِسَآءِ

الْعُلَمِينِينَ ﴿) [سورة أل عمران: 42]

سر حمه. اورجب كها فرشتول نے:اے مريم! بے شك الله نے تم كو برگزيده كيا ہے اور پاك كرديا ہے اور جہال

بھر کی مورتوں کے مقالبے میں تم برگزیدہ کرلیا ہے۔

سيده مريم جسيدتانيني ميد ك والده مون والي حيس جوانبياء بن اسرائيل ك فاتم النبين مون

والے تھے۔القدنع کی نے سیّدہ مریم رہی کو کمالات وفضائل سےنواز اٹھا،ای کا تذکرہ آیت میں کہاجا

سلوك: حكيم الامت بيائے آيت سے استنباط كيا ہے كة فرشتوں كا نبيول كے علاوہ غير نبيول سے كلام كرن

عقيدت مند ہونا كا في نبيس \_

ثابت ہوتا ہے۔البتہ جو کلام فرشتوں کا انبیاء کرام ہے ہوا کرتا ہے، وہ پیام برائے بلغ ہوا کرتا ہے۔ سيّده مريم سين يقينا غيرتي تعين، ولي اورصد بقد صفت تفين، ان كي ما وه سيّده ام موى سين، سيّده ساره سين،

سیدہ ہاجرہ سرتہ وغیر ہاسے فرشتوں کا کلام کرنا ثابت ہے۔ بیسب مقدّی خوا تین تھیں، نبی یارسول نتھیں۔

ون: تفصیل کے لیے 'ہدایت کے چراخ "جد ۲ رصفی ۵۵ سادیکھئے۔

الله عدر الله عدر الله عدر الله عدد ا

نر حمة الكبادكوني اي جي آدي بين جومير عدد كار بوجائي القدك واسطى؟ حواريول في كباد بم بين الله

مسير: سيدناميس مواف وين كي دعوت وتيع كي اليه عام لوكول عقاون جام حوار يول في كها: بم الله كي مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

سُلوك: عَيْم الامت ﷺ لَكُعة بين كما يت عدد 2 مسكة ثابت بوت بير

بہل مسئلہ تو یہ کددین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مدوطلب کرنا جائز ہے ، یہ بات توکل کے خلاف نبیں۔

دومرامسكديدكم ابل القدك ماتحدكوني معامله كرنا ايها ب جيها كدالقدك ماتحدكرنا بـ

كيونكدستيدناعيسى عين كى پكاريركدكوني ميرى مددكاركركا؟ حواريول في كبا: بهم الله كم مددكاريي \_اصل

معلوم ہوا کہ اہل املہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ املہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ر معالی سے اس سراری کیٹر ہے دھونے والوں وکہاجا تا ہے۔ سیّد نامیسی سائل دگوت پرسب سے پیلے دو (یا مواریوں نے اپنی خدمات پیش کیس تھیں پھر رفتہ رفتہ اور بھی شر یک ہو گئے۔ان مب کا لقب حواری پڑ گیا۔ 🐠 رو الناملة الإسال تها دليكم ا 🗕 الم ے ہے: ۔ ورکسی شخص کے رو بر دافٹر ارنہ کر دگرا لیے شخص کے رو بر و چوتمہارے دین کا پیر و ہو۔ یه ایل کتاب غیاری کا باجمی مشوره تھا کہ اسلام اورمسلما نول کی باتوں کا اقر ارنہ کریں بلکہ انہی لو وں کا کہاما ناجائے جو ہمارے دین و مذہب کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ للوك: حكيم الامت أستنت آيت سان جال مشائح كاردّ كيا بجوابيخ سلسد كي تعيمات كواورون س چھپاتے ہیں اور صرف انمی لوگول کھیم و تلقین کرتے ہیں جوان کے مسلک وسلسے ہے و بستہ ہیں۔ ٥ وَالْكِنْ أُونُواْ رَبَّنِينَ بِمَا كُنْتُمْ أَعُلِمُونَ الْكِتْبُ وَ سَمَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ ﴿ ٩ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ ﴿ ٩ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ ﴿ ٩ اللَّهِ مَا لَكُنْتُمْ تَدْرَسُونَ ﴾ [ اسورة أن عمر ن: <sup>79</sup> ( کوئی بھی نبی ورسول این عبادت نبیس کروائے گا) بلکہ وہ کیے گا کہتم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم اللہ کی سناب کی تعلیم کرتے ہواوراس کو پڑھا کرتے ہو۔ ۔۔۔ ر آیت میں انبیاء کرام کا مقام ومنصب بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اطاعت میں ابند کی عبادت کرواتے جِي يعني وه انسانوں و مقين كرتے ہيں كـرې في بوجاؤ۔ - عِنْ: "تَعْيِيرروح المعانى كَ مُفْتَر فِي سِيِّدِنا عِي سِيِّرَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ال فخص وكباجا تاہے جوعالم اور فقيہ ہو۔ مشہور صوفی حضرت شیلی میں کہ ہے ہیں کر بانی و شخص ہے جو ہرمعاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری کیسیے ہے منقول ہے: رتانی وہ عالم ہاعمل ہے جواد ٌوں کی جیموٹی چیوٹی ہاتوں سے تربیت ﴿ قُلْ يَا هَنَ الْبَرْتِبِ تَعَانُوا إِنْ كَابِمَةٍ سَوَآءٍ. بَيْنَكَ وَ بِيْنَكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: 64] ترحمة "أپ كهدد يجئي: اے الى كتاب (يبودونساري)! آؤايك الي يات كی طرف جو ہمارے اور تمهارے ورمیان میں برابر ہے کہ سوائے اللہ کے ہم اور کسی عبادت نہ کریں اور شداس کے ساتھ شریک کریں اور ندہم میں سے وکی کسی اور کوالقد کے سوارتِ نبقر اردے لے۔

تَفْسِير: شهرْ نجران ( يمن ) كے عيسائيوں نے رسول اللہ عَلَيْهَا ہے جھُڑا كيا اور كہا كہ عِيلى ﷺ بندہ نہيں اللہ كے بیٹے ہیں۔ پھر کہنے لگنے:اگروہ اللہ کے بیٹے نہیں تو بتاؤ کس کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ سیّد تاعیسیٰ مالیا اسیّدہ مریم کے بطن سے بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے اس سوال پریہ آیت تازل ہوئی کے عیسیٰ کی مثال القد کے ہاں آ دم ﷺ کی می ہے۔ ان کے نہ تو باپ عيس ميلا كصرف باب نه مول توتعب كياب؟ ( موضح القرآن ) سيّد ناعيسي مليا عن ياد وسيّدنا آ دم مايلاً كو خدا کا بیٹا قراردینے پرزوردینا چاہیے حالانکہ عیسائی بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ ادرسیدہ حواجو حضرت آوم علیف کی بوی بیل بغیر مال کے پیدا ہو کی ،سید نامیسی ملیف کی مال تو موجود تھیں۔ فد کورہ آیت میں ایک ایس بات کی وعوت دی جارہی ہے جومسلمانوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے لینی عبادت صرف القدكي كرني چاہيے، كى اور كورب قر ارندديا جائے۔ سُلوك: حَكِيم الامت بَهِ اللهِ فَي يت بها خذكيا بكر جولوك شيوخ كي اطاعت وتعظيم مين خواه وه زنده هول یا وفات یافتہ ،غلو کرتے ہیں ان کی اس آیت میں تر دید ہور ہی ہے۔ ( کہ بندہ کو بندہ ہی رہنے دیٹا ﴿ وَ إِذْ اَخَذَا اللَّهُ مِيثًا قَ النَّهِ بَنَ لَمَّا التَّيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَ حِلْمَةٍ ثُقَ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّهَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرْنَهُ ﴾ [سورة آل عمران 81] ترجمة: اورجب القدنے عبدلیا تمام نبول ہے کہ جو کھے میں تم کو کتاب وعلم دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جوتمہاری تصدیق کرنے والا ہواس کا جوتمہارے پاس ہے توتم اس رسول پرضرورا عتقا در کھنا اور اس کی طرف داری مجی کرنا۔ تَفسِير: تمام انبياء ورسل مے يه جوعبدليا حياجس كا تذكره آيت مي موجود بيعالم ارواح كاوا قعد بهاں د نیامیں آنے سے پہلے سب کی روح کا مستقر تھا۔ تمام انبیاءورسل کی مشتر کے تعلیم ایک ہی رہی ہے یعنی تو حید کا اقر ارکرنا اور شرک سے دور ہناء اس دعوت میں ہرنی دوسرے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سُلوك: كيم الامت المسلاف التهاف إيت بياخذ كياب كد الملط كشيوخ يرلازم بكه جوكوتي علم وللل يل ان ے بڑا ہو، ان کے مساوی تھی ہوتو ایسے مخص ہے استفادہ کرنا چاہیے، اعراض وتکبرنہ کرنا چاہیے۔ (وَ الْكَظِيمِيْنَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِى النَّاسِ \* وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

ان کی عورتمن جوغیرت دلائے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھیں۔اپنے پانچے چڑھا کر بھاگ کھڑی ہوئیں،

مجاہدین نے مال نینیمت جمع کرنا شروع کیا، میدان دشمنول سے خانی ہوگیا۔ بیمنظر دیکھ کر درّے والے بعض

تیرا ندازوں نے سمجھا کہ اب کامل فتح ہموچکی ہے۔ رقمن چاروں طرف سے بھاگ رہا ہے، اب درّے پرتھہرے

ر ہے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، چلو ہم بھی مال ننیمت جمع کریں اور دشمنوں کا تق قب کریں۔حضرت عبدالقد بن جبیر

جين نے رسول الله سينية کا ارشاد يا دولا يا اور تيرا ندازوں کورو کا اور منع کياليکن ان کی اکثريت نے کہا: رسول الله

🕬 کا بھی مقصد تھا کہ فتح تک درّے پرتھنبرے رہیں۔ فتح ہو چکی ہے لہٰڈااب یہاں ٹھنبر تا ضروری نہیں ، یہ خیال

مشرکین کے سواروں کا دستہ جو خالدین ولید ٹوٹر کی زیر کمان تھ ( خالد ابھی مسلمان نہ یتھے،مشرکین کی

دک بارہ تیرانداز ڈھائی موسواروں کی اچا نک ملخار کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے تھے تا ہم حضرت عبدامتد بن

میدان احد کے مسلمان محاہدین اپنے عقبی والے وڑے سے مطمئن تھے، سامنے سے بھا کی فوج اچا نک

یلٹ کرحملدآ ور ہوگئی تھیں عقبی جانب سے خالد بن دلید ختر کا دستہ ٹوٹ پڑا ہمسلمان دونوں جانب ہے گھر گئے اور

بہت زور کا رن کیڑا،ستر 🕦 مسلمان شہید ہو گئے اور میسیوں زخمی ،ای افراتفری میں بدنصیب ابن قمتہ نے ایک

بھاری پتھر رسول اللہ 🚟 پر پھینکا ،آپ کا چِبرۂ اقدس زخمی ہوااورخود کی آ ہنی کڑیاں چپرے مبارک میں دھنس

مردودا بن آنمہ نے آ یہ کولل کرنا چاہا مگر حضرت مُصعب بن عمیر کائد جن کے ہاتھ میں اسلامی حجنٹر اتھا سامنے

شیطان نے بیافواہ عام کردی کہ آپ قل کردیئے گئے ہیں۔ بیسنتے بی مسلمانوں کے دو <u>صلے</u> بہت ہو گئے اور

پیرا کھڑنے لگے،مجاہدین میں افراتقری چھیل گئی،جس کا زخ جس پرتغادوڑ پڑا۔رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں

صرف چندمسلمان رہ گئے تنصے بعض منافقین جومسلمانوں کی صفوں میں تنصے، بیاعلان کردیا کہ جب مجمر سیجا

حضرت انس بن ما لک سی زکے چیانس بن نظر حی نے بلندآ واز ہے اعلان کرنا شروع کیا:مسلمانوں!اگر محمد

قتل کردیئے گئے ہیں تو چھرسب کواسلام چھوڑ کراپنے سابقہ دین پرآ جانا چاہیے،ای میں تجات ہے۔

لئيں، دندان مبارک شہيد ہوئے،آپ ايک گڑھے ميں گر پڑے۔

آ کے اورآ پ کواپٹی آ ڈیس لے لیا۔

جانب سے اور نے آئے تھے) موقع شای سے کام این بھا گتے بھ گتے بلٹ کروزے کی طرف سے حملہ کرویا۔

جبیری تر اوران کے ساتھیوں نے مدافعت کی اورای حالت میں سب نے جان دے دی اور شہید ہو گئے۔

کر کے سب نکل پڑے ، درّ نے پر حضرت عبداللہ بن جبیر ٹائڈا وران کے صرف گیارہ ساتھی رہ گئے۔

سیدہ بیسے 50 ق میں تا ہے۔ بڑھ کر جو ہر شجاعت دکھائی، حفرت ابوؤ جانہ می تاز، حفرت ملی میٹر اور دومرے مجاہدین کی بےجگری اور بسالت کے آ گے دشمنوں کی کمریں ٹوٹ چکی تھیں۔اب ان کورا دفر ار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، بدحواس ہوکر بھا گئے لگے۔

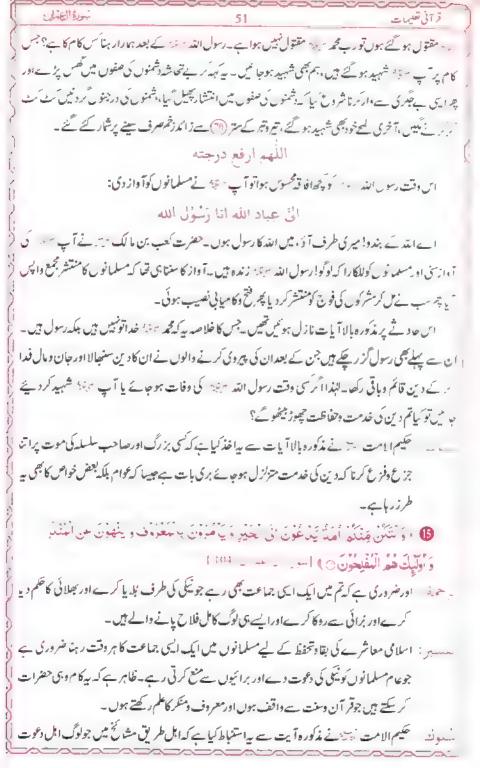

52 وارشاد ہیں، وہ ان مشائخ ہے انصل ہیں جودعوت وارشاد کا کامنہیں کرتے۔ کیونکہ القد تعالٰی نے ا پسے ہی لوگوں کو ﴿ هُمُ الْمُفْعِدُونَ ﴾ فرمایا ہے جو دعوت وتبلغ کے کام میں مشغول ہیں۔ ( یبی کالل قلاح والييس) (غالباً قطب الارشادكي اصطلاح الى مضمون عن تكالى منى بو) ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تُولُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِينُ إِنَّهَا الْمُنتَزَّلَهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَغْضِ مَا كُسُبُوا) اسورة أل عمران: 155] تر حمه ة: يقيينا جولوگ تم ميں اس دن پيسل <u>گئے متھے</u>جس دن دونوں جماعتيں با بم مقابل ہو گئنيں تھيں (پيپسل جانا )اس سبب ہے ہوا تھا کہ شیطان نے انہیں ان کے بعض کر تو توں کے سبب لغزش دے دی تھی۔ تقسیسیر : آیت میں وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے شیطانی افواہ پرمرکز چھوڑ دیا تھا ضاص طور پر وہ تیرا نداز بھی مرادیں جنبوں نے جبل احد کے عقبی در سے کو خالی کر دیا تھا۔ (تنسیر الدائمخو رکلسیوطی نیت ) القد تغالى نے ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کی خط کو معاف کردیا کیونکہ ان کے اس اقدام میں رسول اللہ اللَّهُ ہے بغاوت یااطاعت گریزی نتھی بلکہ شیطان نے اپنے مکروفریب ہے انہیں لغزش دے دی تھی۔ سْلوك: صحيم الامت نهيئة لكھتے ہيں كەمخالفت رسول ہے دل بيس ظلمت پيدا ہوتی ہے اور شيطان كا تصرف صرف انہیں قلوب ہی پر جاتا ہے جس میں ظلمت ہو۔ (قرآن عَلَيم كي ديگرآيات بھي اس كي تائيد كرتي ہيں) آیت سے سی بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ہر پچھاا گناہ سبب بن جاتا ہے مزید اور جدید گناہ کا ﴿ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا ا آیت میں اس ادب کی تعلیم ملتی ہے کہ جو گناہ بھی مرز د ہوجائے اس کی نسبت القد تعالی کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف کرنی جائے۔ (تفسیر کبیر، مدارک) (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) [سورة ل عمر ن (۱۶۱)] ترجمة: اوران (صيب ) معاملات من مشوره ليتري-۔ تَفسیر · مشورہ کی بڑی فضیات آئی ہے۔مشورہ کرنے والا نا کامنہیں ہوتا۔ جبمشورہ کاتھم رسول اللہ سَیّنِ<sup>ہ</sup> کو دیا جار ہاہے تو دومروں کے لیے اس کی ضرورت کہیں زیادہ بی ہوگ ۔ سُلوك: عَكِيم الامت أَيِينَةُ فِي آيت استنباط كياب كبعض حالات ميس چھوٹوں سے مشورہ لينا بھي بروں كو ﴿ الَّذِيْنَ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ قِيلُمَّا وَ تُعُودًا وَ عَلى جُنُوبِهِهُم وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ

الْكُرْضِ) [سورة آل عمران: 191] ن حمرة المسلم وعقل واليالوگ وه مين جوالغدكويا وكرت بين كهر ح بيني بيني بيني بين الميزيجي اورآسانو ساورزيين کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ \_ با ایساوگون کاذ کروفکر کرنا قلوب میں اللہ کی خاتقیت ومالکیت کا یقین پیدا کرتا ہے۔ ب السيال المستراد المستان المستان المستام المس 🕕 ذکر کی طرح فکر ہمی عباوت ہے۔ 📭 فَرِخَالِقِ کَ ذات مِینَہیں بِلَدِ کُلُوقات کی بیدائش اوراس کی حکمتوں میں کی جاتی ہے۔ ( اہل تحقیق علیء نے لکھا ہے کہ ذات الہی میں بحث وغور وَلَكر مرناممنوع ہے ۔ احادیث میں بھی بیمضمون ملتا **\*\*\*** 

تعسس مطلب بدرتم لوگ اپنی تمام حاجات وضرورتوں میں اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ بی کے واسطے ہے ایک د وسرے ہے اپنے حقوق اور فوا کد طلب کرتے جواور قرابت داری کا بھی پاس ولحاظ رکھو، ان کے حقوق

اور ذمہ داریوں کو پورا کرو قطع حجی اور بدسلوکی سے احتیاط کرو۔

رحم كہتے ہيں قرابت ورشد وارى كو -جوجتنا قريب ہاس كے حقوق استے بى قريب تر ہيں۔

رحم کے سلسلے میں ایک حدیث میجی آئی ہے۔اللہ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ رحم کو بھی پیدا کیا اور اس کو اپنے یاس عرش پر رکھا۔ وہ عرش البی ہے معلق دعا کرتا رہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے القداہے جوڑے رکھے اور جو مجھے کائے القدأے کائے۔(الحدیث)

ن واد: فقهاء کرام لکھے ہیں کے قرابت ورشتہ داری کالحاظ رکھناوا جب ہےاورائے قطع کرنائرم ہے۔ ( قرطبی )

 ﴿ فَانْدَيْحُواْمَا ظَابَ لَنُوْ مِنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبِحُ ﴾ اسوره المساء ٤٠. تر حمة · اور کورتوں میں تم کو جو پسند بول نکاح کرلود و دو کورتوں ہے، تین تین تین کورتوں ہے، جار چار کورتوں سے چرا گرتم کواندیشه و که ان ش عدل دانصاف قائم ندر کمو یخ تو پھرایک ہی بیوی پراکتفا کرو۔

نفسیر . لمت کے مردوں کو بیک وقت چار مورتوں ہے نکاح کر لیما جائز ہے لیکن اس میں بیشر طبھی ہے جس کو

عام طور پرنظرا نداز کردیا جاتا ہے۔وہ بیرکہ کہل میں سب کے حقوق مساوی مساوی اوا کئے جانمیں اور اگراہیاممکن نبیں تو پھرایک ہے زائد نکاح ممنوع ہوجاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسانحف فالج ز دہ اٹھے کا جس کا ایک پہلوز مین ہے تھینتے ہوئے رہے گا۔ بیدہ چخص ہوگا جود نیا میں ایک ہے زا کد بچو یوں میں

عدل وانصاف ندكرتا موكاب تغییر ماجدی کےمفسر (مولاناعبدالماجدوریا آبادی) لکھتے ہیں کہ تعدداز داج کی اجازت ہرگز کوئی ایک چیز

نہیں جس پر کسی مغرب زوہ انسان کوشر مانے اور اس کی طرح طرح تاویلیں کرنے کی ضرورت محسوی ہو۔ مرد کے توى اوراس كى جسمانى ساخت وتركيب بى اس نوعيت كى بىك يورتون بين ايك بيوى اس كى طبعى خوابش كى تشفى ) مذر سین کی سینج سینتے۔ معیم مت سینے مذکورہ آیت سے میافذ کیا ہے کہ مُمیا جات (جارز چیز وں) سے لڈیٹ حاصل کرنا

ا الراس مين كى قدراً مثر ت أرنا الدراتيهى اليهى جيود ين نتنب كرناز بده تقوى كفد ف تعين ( بعض الل الله ب بال اس كالمبتمام بإياج تا ہے۔ ) المبتاج سلحنس وافي الديا تفريه كالله يشد بوس كے ليے بهت كبي

يه كه قدر مند ورية برا منه أمريه

(ق ن ت ب و الصلحا ف تفرضه العنظمة الت المداكات توجد حنيه الدارات المساول المساول

س سے و پروالی آیات میں میاں ہوئی کا دکام بیان کے نے بیں۔ ان کے آپ کی کا انتقار ف ور کیا وہ مال اس انتظام ان کا محاسبہ کو گئی ہے گئی بدایت وئی نی کیا کروہ ٹوں کی تو بہ سرلیس اور پان حال درست کرلیس تو چھان ومعاف کرو یاجان چاہیے۔ لیٹیس کدان کی سابقہ شاطیوں کود وہرا یا جائے

مرائیل بار ہورشرمو بانی جائے۔ تحکیم الدمت سنانے آیت سے بیا تنذیب ہے کہ تو بائر ملینے واسے پرطعن آھنٹی نہ کرنی چاہیے یوند بیا

يذا پېټېونت . (اورسلمان وايدا اين ترام ټ) • د وان اطلعاکه ولا تنبغو سينهن سپيد ١٠ - -

نرجمة: كاروواطاعت كرفيكين توان كفاف بهاندت أن مرور

عسسبر تیت میں میں بودی کی معاشت کا آمر ہاہ روی کی اصداع و تربیت کاطریقہ بین کا ہو ہیں ہیں ہو ہے جب کہ اس سے بدکاری یا نافر والی سرزہ جو نے کے دائر بیوی نے اپنی اصلاح کر کی اور شوہ کی شکایات کو وور مردیا تو تو پڑھوں تدریا جا ہے اور بعد میں بہائے تااش مرائے ہوگ و پریشان تدریا جا ہے۔

سُلوك: عَلَيْهِم الامت مَهِرَ سَامَ بِينَ سَي مِيافِظَ مِن سَبِي مُعَلَّى فِعَلَ لَقَلَ فَى وَجِدِت سَ كُومَ او (جبيرا كرفض المند داروك الشيام التين اورشاً مردول ومن وسين بين زيا تي مروسية جين )

أَمْ ثُرُ أَى تَرَانَى ثَانِينَ يُأْتُونَ عَسْمِهُم : سر عدد 19

سرهمه السميا آپ نيان و کول وسيل و يکھاجوا پنا پ ومقدي بتات ويل

على و حيداه رتقوى ابنى جو تقدّس كامعيار ہےاس و چوز مراو ٌوں ئے رشتہ ناط احسب انسبت و تعلق و معيار شرف و بزرگ بنا بيا ہے، ان بنيادول پراپنے آپ کو مفظم و کمتر مرتبحث منظم ہيں۔

ا پنے آپ کوئیک ۱ رمقدی جھنا اُنٹر ۱ دوال میں فخر وَ برلی وجہ ہے بھی ہوا کرتا ہے جونس اتارہ کے فنی سرافس میں ٹار کیا جاتا ہے ۔ قرم نے تعلیم نے اپنے آپ ویا کینے کے منع کیا ہے ۔

سلوب تحقیم ارمت جز تعج میں کے تقدین کا جوی کرنے کی آیت میں مذمت افتی ہے۔ اس مرض میں اسوب الل فائن آن مش فی تبدیر ہیں۔ (اہل فائن تعریف سوک (۳۱) میں آچکی ہے)

• فَلَمْ النَّتِبُ لَلْيَهِمُ أَنْهَا لَهُ فَإِلْقُ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ الْغَشْيَةِ لَمْ أَوْ أَشْلَلَ
 • فَلَمْ النَّتِبُ لَلْيَهِمُ أَنْهَا لَهُ أَوْلِيقُ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ الْغَشْيَةِ لَمْ أَوْ أَشْلَلَ

ر حمد پھر جب تھم ہواان پر زانی کا تو اُسی وقت ان میں سے ایک جماعت و گوں سے اُر نے تکی جیب کداملہ کے (عذاب سے ) ڈراجا تا ہے یا اُس سے بھی زیادوڈر۔

هسبر انجمت مدینہ سے پہنے کافر وک مسلمانوں کو مکت المکرمة بیل بہت ستایا کرتے ہتے اور ظلم بھی کرتے کے بتھے۔ بعض مسلمان رسول القد سبرہ کن خدمت بین آ کر شکایت کرتے اور اجازت طلب کرتے کہ جمیں کافروں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن آپ ایسے ہوگوں کو صبر وقبل کی تلقین قرمات اور ارشاہ فرمایا کرنے کہ اجازت نابل دی ہے۔ بہ جبجہ سے ہموچکی اور مسلمان مدین منورہ بین آ گئے ، یہاں جنگ وجدال کرنے کی اجازت نازل ہموئی راجعش ما فیت طلب مسلمہ نوں پر بینکم بھاری محسوس ہوا اور لانے مرنے کا اندیشر کرنے گئے۔ اس پر مذکورہ آ ہے۔ تازں ہموئی اور انہیں مکتہ المکرمہ کا جوش وجذبہ یاد دلایا گیا اور تھیجت کی گئے۔

سُدول . حَكِيم الدمت عند آيت مذكوره بيا خذكرت بين كرآيت مِن الانت مَعْيَ كوعام لياج عَنْ واي ے مشار کنے طریقت پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے فیوش و بر کات کوان حضرات تک پہنچ دیں جوخلافت

سر حمة اورانبیں جب کوئی بات امن یا خوف کی پیچی ہے تو ہیا ہے کھید دیے جی-تفسير آيت ميل من فقول كي ال عادت كا ذَرَكِ "كيا ہے كـ كى جى ارْتى بونى فير يوفوري عام َروسية بيل. تحقیق کرنا یااس پرغور کرتانهیں چاہتے کہ واقعہ کی کیاحقیقت ہے۔ بس جونمی سناس کو پھیں ویا۔ ا پہے ہی بعض کمز وروضعیف مسلمان بھی اس افواہ میں میثلا ہوج تے ہتھے۔ ایسےلوگوں کو تنبیه کُ گُن کُه سی بھی فہر کے سنتے پر اس کو عام کرنے سے پہلے ذیدہ ارول ہے اس کی حقیقت معلوم کر مین چاہیے کچر ضرور کی ہوتو اس کا

قراتلي تعليهات

اعلان کردیناچاہے ورندین کر فاموش ہوجانا چاہیے۔

عبد نبوت میں ایک تحف کوز کو 5 وصول کرنے کے لیے ایک قبیلہ کی جانب رواند کیا گیا تھا۔ وہ قوم اس کے

استقبال کے لیے باہرنکی، اس محض نے خیال کیا کہ میرے مل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، فوری اوٹ کر مدینہ منورہ آئیا اور پی نجر دی کہ فلاں قوم مرتد ہوگئی ہے اور میر نے قل کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تحقیق کرنے کے بعد

معلوم ہوا کہ پیٹم رغلط ہے۔ نسوك: المام رازي ﷺ نے آیت ہے میرثابت كيا ہے كہ عام لوگوں كو اہلِ هم حضرات كی تقليد كرنی ضروري

ہے۔(جوذمتہ دارلوگ ہیں، انہی کی بات تسلیم کر لینی جاہے۔)

( وَ إِذَا خَيِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِ حَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا) [سورة السم ١٨٥]

ترجمه. اورجب تهبین سلام کیا جائے توتم اس ہے بہتر طور پرسلام کر دیا اُسی (الفاظ) کولوٹا وو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حیاب لینے والا ہے۔

نفسير: اسلامى معاشرت كى يرجهونى جهونى باتيل راه نما اصول كى حيثيت رهتى بين - اسلامى تهذيب وتمدّ ن

اس سے پروان چڑھتے ہیں۔ سلام کا جواب دینا تو بہر حال واجب بالبتہ جواب دینے والے کودو ا ختیار دیئے گئے ہیں۔ سلام کا جواب ان الفاظ ہے بہتر دوتم کوجن الفاظ میں سلام کیا گیا ہے یا پھروہی

الفاظ او اوجوسلام من خاطب نے استعمال کئے ہیں۔

بہترین قول بعض صحابہ اور تابعین حضرات کا ہے جوجدیث رسول الله عربی سے ایا ہے ہا ہا ہے۔ سلام کرنے والا اگرمسلمان ہوتو اس کا جواب الفاظ کی زیادتی کے ساتھ ویا جائے۔مثلاً کسی نے السلام پیم کہا توتم وہلیم السلام کہو

اورا گراس نے السلام علیکم ورحمته الغد کہا توتم وعلیکم السلام ورحمته الغدو برکاته کہواور اگر سلام کرنے والاغیر مسلم ہوتو جواب میں أى كے الفاظ لوثارو \_ (ابن عباس جوس)

سُدوك: حكيم الامت نبية في كلها به كرآيت من مكارم اخلاق اورمان اعمال كي تعليم ب- ( يعني آيس مين

اعلیٰ ترین برتادُ کرناچاہے۔) ﴿ وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَنَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّاوةِ ﴾

ترجمة: اورجب تم سفر كروطك مين توتم يركونى منافيين نمازكو يحيم كرلو-

تَصبير: بيحالت مفركا وكام بين جس كي تفصيل فقد كي كتابول مين موجود إر عار ركعت والي تماز كودور كعت

كرلينا درست باس عمل كوقصر في الصلوة كها جاتا ب-سفرخواه جهاد في سبيل الله كابهويا سيروسياحت،

إسورة النساء: 101]

ملا قات وزيارت ياتعيم وتنجارت ياكسي بهي قسم كابوه دوران سفر چار ركعت دالي نماز كود وركعت بنا كرادا كرنى چاہيے۔ بيالله كافضل وانعام ب،اس وشكريد كے ساتھ قبول كرنا چاہيے۔ تھیم الامت 🛫 کھتے ہیں کہ جب مغرض نمازوں کے اندر تخفیف رکھی گئی تو سالک کے روز مز ہ

اوراد ووظا ف ميں بدرجه اولي تخفيف روارتھی جائے گ۔

🕕 ﴿ فَأَوْ أَصِياً نَنْتُمْ فَأَقِيلُهِ الصَّوَةِ ﴿ ﴿ رَ پھر جبتم مشمئن بوجاؤ تونماز كوقاعدے كے موافق يز صفالكو ..

یے تھم حالت سفرنتم ہوجائے کے بعد کا ہے۔ سفرخواہ جہاد فی سبیل انتد کا جس میں ہر وقت رحمن کا خطرہ لگا ر بتا ہے یا اپنا خاتگی مفر ہوجس میں حرج مرض کا اندیشہ رہا کرتا ہے۔ جب میہ ہر دوصور تیس ختم ہوجا تھیں

اوروطن میں قیام ہوجائے تو چرنمازیں قاعدے کےمطابق اداکی جانمیں گی۔

عليم الامت سينف آيت سے بيمسئلداخذ كيا ہے كد سفر ميں عذركي وجد سے جواورا دووظا نف جيوث جائے ہیں بعدز وال عذران کی تحمیل کرنی جا ہے۔

الاخَيْرَ فِي تَشِيْرٍ مِنْ نَجْو هُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَغْرُوْ فِ أَوْ اصْلَاحَ بَايْنَ

التَّاسِ) [سورة النساء: 114]

مرگوشیاں بہت ی ایک ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں البتہ بھلائی ہے ہے کہ کوئی صدق کی ترغیب دے یا سی نیک کام کی یالوگول کے درمیان اصلاح کی۔

عسير: منافق اورحيله بازلوگ رسول الله سيد كيلس مين آكرآپ ير موشيال كرتے تھے تا كەمسمانول میں اپنااعتبار پیدا کرلیں 'لیکن جب وہ اپنی مجلسوں میں میٹھتے تو بے ہودہ سر گوشی کرتے ،مسمہ نول کی غیبت کرتے اور اسلام کے خلاف سازشیں بنایا کرتے تھے۔

آیت میں اس راز کوفاش کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی کہ اچھی باتوں کے چھپانے یاس گوشی کرنے کی ضرورت

سدوٹ سنجیم الامت نسیز نے آیت ہے بیاستنباط کیا ہے کہ جو مختی تعلیم کتاب الشاورسنت رسول اللہ کے موافق ند ہوجیرا کہ بعض جامل صوفیاء میں کچھ باتیں سیند بسیند جاری ہیں، اس آیت سے اس کا باطل ہونا

 (وَ رَا مُرَنَّهُمْ فَكُنْغَيْرُنَّ خُلْقَ اللهِ ﴾ [سورة المساء: 119] ترحمة. اورانيس عم دول كالجروه القدكى بناوث يل تبديل كريس ك-

تَفسير: التي السي خل كوكباجاتا بجس من حرص وبول بهي بويعي شديد تم كابخل بخل و یسے بھی روحانی مرض ہے لیکن حرص و ہوس کے ساتھ ہوتو ایسا بخل خود بخیل کے لیے عذاب بن جا تا ہے۔ آیت میں طبیعت انسانی کا مزاج بیان کیا جارہا ہے کہ ہرنفس میں اپنے ول ونفع کی حرص تھسی ہوئی ہے۔ طبیعتوں میں بخل کا وجود ایک حقیقت ہے کیکن اس کا استعمال دوسری نوعیت ہے۔

سُلوك: تحكيم الامت الله آيت سے بداخذ كرتے ہيں كه امور طبعيه كاملين ہے بھى زائل نہيں ہوتے للبذااگر

سکسی انسانِ کامل میں بخل کے کچھاٹر اے بھی نظر آ جا تھی،اس کے کمال کے منافی نہیں ہے۔ (البت بخل کے ناجائز تقاضوں پر عمل کرناعیب و گناہ ہے۔) ﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوْا أَنْ تَعْدِرُوا بَائِنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ فَلاَ تَمِينُوا كُلَ الْمَيْدِ ﴾

ترجمة: اورتم ہے تو بیمھی ندہو کے گا کہ سب بیو یول میں برابری رکھو گوتمبارا جی کتن ہی چاہے توتم بالکل ہی ایک طرف ڈھل شہاؤ۔

تُفسير: ايک ہے زائد يو يوں ميں عدل وانصاف ومساوات كرنا ضروري ہوتا ہے ليكن مساوات حقوق اور ضروریات میں واجب ہے۔البتہ کسی ایک بیوی کی جانب قلمی رحجان اور لگا وُ زیادہ ہوتو یہ بات عدل و

انصاف کے خلاف نبیس مجھی جائے تاہم الی صورت میں دوسری بیوی کی الی حالت نہ کرویٹی جا ہے کہ وہ معلق ہوکر رہ جائے ،اس کے ساتھ پچھابی رتجان کا تعلق رکھنا جا ہے۔

قرآنی تعیمات

51

سُدوك: حَيْم الامت فَرَ فَ آيت سے بيا خذكيا ہے كركى بھى عمل كے اعلى درجے پر قدرت شہوء ادنى درج بى پرعمل كرنا چاہے۔ بينيس كداعلى درج كى اميد ميں ادنى كو بھى ترك كر ديا جائے ، بعض لوگوں كى عمراى انتظار ميں فتم ہوجاتى ہے ، ووادنى ئے بھى محروم رہتے ہیں۔

(1) أَيْنِينَ يَتَخِذُ وْنَالْكَفِرِينَ أَوْلِيآ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ اسوره سم 139 ]

تر حمة: وولوگ جومؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہیں، کیا بیلوگ ان کے پاس عزت کی تلاش کررہے ہیں؟

تفسیر: من فقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ بیلوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کا فروں سے ساز باز کرتے ہیں اورا بناقبی نگاؤان سے ظاہر کیا کرتے ہیں۔۔

نسلوك: فقنهاء كرام نے آیت ہے بیداستنباط كیا ہے كہ منكروں اور كافروں ہے میل جول، خلاط اركھنا اور ان كی وضع قطع بنانا، ان كافیشن اختیار كرنا، ان كی تہذیب وتدن كوعزت وفخر كی چیز سجھنا بیرسب باتیں داخل نفاق ہیں۔

( يَسْعَلُتُ أَفْلُولُ عَالَيْ أَنْ تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كِتْبُوضَ التَمَارَّةِ ) احدر الساء (13)

ترجمة · آپ سبق ہے اے نی اہل کتاب (یہودونصاریٰ) فرماکش کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک کتاب آسان سے نازل کروادیں۔

تفسیر یفر، کش کرنے والے مدید منورہ کے یہودی تھے جن کا سر غند کعب بن اشرف تھا۔ بدلوگ کہتے تھے
کہ ہم ایسی وجی کے قائل نہیں جوفر شتے کے ذریعہ سے نبی پر نازل کی جاتی ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ
ہمارے پیغیم حضرت موئی میشا کی طرح لکھی لکھ آئی تختیاں آسان سے نازل ہوں۔

سلوك عليم الامت المست في تست قر آيت سيد خذكيا ب كه جولوگ بركات عادى كوايخ شخ كاختيار بيل مجهر اس سياضا فدكي درخواست كرتے جي وه غلطي يرجي -

﴿ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّمْوةِ قَامُوا كُسَالَى \* يُرَآءُ وَنَ النَّاسَ وَ لَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَالُكُ ﴿ وَ النَّاسَ وَ لَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَالُكُ ﴾ [سورة النساء: 142]

ترجمة ، اوربیاوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کا بلی سے کھڑے ہوتے ہیں الوگوں کو صرف دکھانے کے لیے اورائلہ کاذکر مجمی نہیں کرتے گر مختفر طور پر۔

نفسیر: بیمن فقین کی صفات ہیں کداؤل تو بینماز بی نہیں پڑھتے اور اگر بھی شرما شری میں پڑھ لیتے ہیں تو صرف فد ہری لحاظ سے اٹھک پیشک کر لیتے ہیں محض لوگوں میں اپنی سا کھ رکھنے کے لیے کہ ہم

تر آنی تغیمات مسلمان ہیں اور بس۔ سلوك. عارفين في كلها ب كه اخلاص كاعمل خواه كليل عي كول شهوالقداس كوكثير قرارديتا بـ (مدارك) عيم الامت است في في المارك ي المارك اليكابل عدا الونا (كسل اعقادى) مرادب يعنى نم زک فرضیت کا عتقاد ہی نہیں ہے بمسل طبعی مرادنہیں یعنی مستی وغفلت۔ (مسل اعتقادي كفرك فتم إوركسل طبعي فسق وكناه مجماجا تاب) 🐠 ﴿ لَا يُحِبُّ النَّذَالْجَهْرَ بِالسَّوِّءِ مِنَ لَقُوْلِ إِلاَّصَنْ تُطْهِمُ ﴾ احوره ع ترحمة: التدكوپ دنيس كى كى برى بات كاظام كرنا كرجس پرظلم بوابو (وه ظام كرسك ب) عصبير اگركسي من دين يا دنيا كاعيب معلوم جوتواس كومشهور ندكرنا جاييدانندسب كى بات سنتا باورسب ككام جانتا ہے۔ برايك كواى كے موافق جزادے كا كى كاعيب ظام كرنا غيبت كبلاتا ہے جوبدرين کناہ ہے۔البۃمظلوم کواجازت ہے کہ وہ ظالم کی ظلم وزیادتی لوگوں سے بیان کرے تا کہ دوسرے بھی اس کے ظلم ہے محفوظ رہیں۔ سوك عيم الامت نيونة آيت بيا خذ كياب كرجب ظالم سانقام لين كى اجازت بتواسيس ایک صورت ریجی ہے کہ دوسروں ہے حکایت شکایت کی جاسکتی ہے۔اس میں کمز وراورضعیف لوگوں ک رعایت ہے۔ ( ظاہر ہے کمزور آ دمی اور کیا انقام لے سکتا ہے؟ ) اس عمل سے ان کے ول کا بخار اتر جاتا ہے۔ (وہ ظاہر کرسکتا ہے۔) ﴿ إِنْ تُبْدُلُ وَاخْدِرًا أَوْ تُخْفُونُ أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوَّةٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْواً قَدِيثِرا ﴿ ﴾ ر حمة: تم كسى بعلاني كوظا بركرويا تجصيا وياكسى برائي عدر كرر ركر جاؤتو الله بهرصورت برامعاف كرت والابرى تدرية والايب تعسير: يَكِي كَ اخلاقي حيثيت حقين ورج الك الك إين: 🕕 پہلا در جہتو یہ کہ نیکی کر کے اس کا اظہار بھی کردیا جائے (بشرطیکہ اس میں ریا وشہرت شہو) یہ نیکی کا ادنی ومرا درجہ مید کہ نیکی کرے اور اس کو پوشیدہ رکھے بلکہ اس کو مخلوق کے علم میں آنے ہی شدد ے مقصود صرف رضائے البی ہو، نیکی کاریکالل درجہہے۔ 🚯 تیسرا درجہ بیدکہ انسان کو نا گواریاں چیش آئیں اور وہ انہیں نظر انداز کردے اور برائی کرنے والوں ہے

ق می تعدید = 63 سورہ الساء بدارند لے بینفس کے لئے بہت شاق ہے، اس کا مرتبہ علم سلوک واخلاق میں سب سے اونچا ہے۔ بید کامل ترین ن و المامرازي من نعط بكرة يت ئيان مختفر فقر ول مين سبوك دا فلاقي كاخلاصداً سما يب (تغسيركبير) عَلَيْهِ المَت المَيْنِ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْ مِينَ آيت (ظلم كابدالينا) مين كمزوراورضعيف لوگول ك رمايت ب روری سیت (معاف ودرگزرکرنا) الل ہمت اوگوں کے مناسب حال ہے۔ ﴿ فَبَظُنْمِ مِن أَنْ إِنْ كَادُوْاحِرَمْنَا عَيْنِهِمْ عَيْبِ أَحِلْتُ لَهُمْ ﴾ نے حمد ۔ سو بہود بول کے گناہوں کی وجہ ہے ہم نے حرام کردی ان پر بہت ی پاک چیزیں جوان پر صال یبود ایوں کی اپنے نبیول کے سرتھ مسلسل بغاوت وسرکشی کا انبی میں ظاہر ہوا کہ ان کی شریعت میں جو چیزیں پاک وحلال تھیں ،انہیں حرام کر دی گئیں اوران کی شریعت کو پخت ترین شریعت بنادی<u>ا</u> گیا تھا۔ حكيم لامت نيائي في آيت سے ميا خذ كيا كه كنامول كي سبب سالك كي واروات كا تبض موج تا ہے۔ ( قلب کی ان کیفیات کو واردات کہا جاتا ہے جوعلم دیقین، ذوق وشوق ،محبت الٰہی اور لذّت عیادات ہے معلق رضتی ہیں۔) 🚇 ﴿ يَا هَالَ الْكِتْبِ لَا تَغَنُّوا فِي دِينَكُمْ وَالاَ تَقَوُّوا عَلَى مَنْدِ اِلْاَالْحَقُّ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ا اے الل كتاب! اپنے وين ميں غلوند كرواورالقدكے بارے ميں كوئى بات حق كے سوند كہو۔ مسسر وین بین غلو کرنے کے معنی بیر ہیں کے عقائد یا اعمال میں کی یازیادتی کردی جائے نیت خواہ سی بھی قسم کی سبوٹ حکیم الامت نہتائے لکھا ہے کہ یمبود یون کا پیغلو تھا کہ وہ ظاہری احکام میں کا نت چھانٹ کی کرتے تصاور وطنی احکام (تلبی احکام ) ہے آگھ بند کئے ہوئے تھے۔ اور عیسائی باهنی احکام میں شدت کرتے تھے اور ظاہری احکام ہے منے موڑے ہوئے تھے۔ لیکن طریق حق پہ ہے کہ ظاہر و باطن وونوں کو جمع کیا جائے۔ 😃 ﴿ تَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُسِينَّ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِيَنْهِ وَالْالْمَلَيِّكَةُ الْمُقَتَّرُبُونَ ﴾

ترجمة: مسيح ملية اس عارندكرين مج كه وه الله كي بنده بين اورند مقرب فرشت -

تَفسِير: سيّدناعيلى طيالاورمقرب قرشة دنيايس كثرت س يُو ج كم بنا-

مشركول فے فرشتول كود يوى، ديوتاؤل كانام دے كر بوجاب اور عيسائيول في سيدناسي مليا كوخدائى درجه

دے کرخدا،خدا کابیٹا، تین خداؤں میں ایک خداقر اردیا ہے۔

آیت میں بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ کی عبدیت کوئی تو بین والی چیز نمیں ہے بلکداللہ کا بندہ مونا کمال انسانیت کی

دلیل ہے۔حضرت سے الطابول مامقرب فرشتے ، انہیں عبدیت پر ناز اور فخر ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مينية لكھتے ہيں كر بزرگى كرمواتب ميس عبديت (بندة كالل بونا) اعلى ورج كى بزرگ

ہے، غالی شم کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے اپنے شیوخ دمر شدول کوعبدیت سے باہر تکال کر اتنا

اونچا کرناچا ہا کہ وہ عبدیت سے پھھاو پرنی ہیں۔

ضَلُّوهُ فَأَضَلُّوا خور بهي ممراه تصاورول كوجي ممراه كيا-

عارفين نے لکھاہے:

الْعَبْدُ عَبْدٌ إِنْ تَرَقَىٰ وَالرَّبُّ رَبُّ إِن تَنزَلْ

''بنده عرش پر بی کر بھی بنده ہی رہے گا اور اللہ نیجے اتر کر بھی اللہ ہی رہے گا۔''

قرآن عكيم في عيديت عدعار كرف والول كووروناك عذاب كي وعيدساني ب- إسورة الساء: 173]



## ٤

## يَارُوْ: 6

(وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَ صَطَادُوا) اسورة المائدة: 2]

ترجمة: اورجب احرام الكوتو فكاركرايا كرو

تَفسِير: عج ياعمره كے احرام ميں جن اموركاكر تامنع ہے ان ميں جنگل كا شكاركر نائجى شامل ہے، البتداحرام سے فارٹ ہوكر شكار وغيره كر سكتے ہيں۔

شلوك: عليم الامت بَيَنَةَ نِهَ آيت سے بيافذ كيا ہے كہ جس مباح (جائز) كام كے ترك كرنے پر بظاہراس كيمنوع ہونے كاشد پيدا ہوج ئے اس جائز كام كاكر تا پينديده عمل ہوگا۔

بعض شدت پیندسالگین جائز کامول کے ترک کرنے بیس حرام کی طرح احتیاط کرتے ہیں۔ان کا بیٹل غو اورتشد وتشم کا ہے۔(جو قابل اصلاح ہے)

﴿ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّ وْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُونَ ﴾

[سوره المائدة: 2]

ترجمة: اورايدنه بونا چيچ کسک قوم سے تمهيں بيزاري اس بناء پر بوکدانبوں نے تمهيں محدحرام سے روک ديا تھا كتم اس بيزارگي كے باعث (ان پر)زياد في كرتے لگو۔

تَفسِير: یعنی عقبی تا گواری اورطبعی بیزارگی کے ہوجود اپنے فریق مخالف سے عدل وانصاف ہی کا معاملہ رکھا جائے آیت میں مکنۃ المکرمۃ کے کا فر مراد ہیں جنہوں نے ۲ ہے میں رسول اللہ سائٹ اور مسلمانوں کو بیت اللہ تک تینچے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ ایسے موذی اور ظالم وشمنوں سے بھی اچھا سلوک کر نے کی تعلیم دی جارہی ہے۔

سُلوك: عَيْم الامت ﷺ نِهَا مِهِ مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل شرعى سے تعاوز كرنا ورست نيس ہے۔

﴿ وَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَ التَّقُوٰى - وَ لا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْهِ وَ الْعُدُوانِ " وَ اتَّقُواالله )

رسورة المائدة: 2]

توجمة: ایک دوسرے کی مددئیکی اور تقوی کی باتوں میں کرتے رہوا درگناہ وزیادتی میں ایک دوسرے کی مدونہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو۔

ہوشر کت کرنا واجب تھبراءای طرح ان اداروں میں شرکت کرنا جن سے بے دینی یا برخملی کی تا ئید ہوتی

ہو ممنوع اور ناجائز قرار پاتا ہے۔ اس بدایت کے بعد وَاقْفُو الله کی صراحت اس پر دالات كرتى

نفسير ا تقوى كى تعريف سلوك ( يرآ چى ب\_د كيدلى جائد سلسوك. تحكيم الامت ﷺ نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ مجالس خیر میں جس کا مقصد اشاعت وین ونفرت وین

ے کے خشیت البی ایک چیز ہے جو ہرمجاہدہ کوآسان اور جریا بندی کوسل بنادیتی ہے۔

نر حملہ (تم پرحرام کی تیں مذکورہ چیزیں )اور یہ کر تم تقسیم کر وجوے کے تیروں سے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔

تف سیر 👚 از لام سے مرادوہ تیر ہیں جن کے ذریعہ زمانۂ جاہیت میں مشرکین مکہ کسی افٹکال یا تر دد کے وقت اپنے

ارادوں اور کاموں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ تیرخانہ کعبہ میں قریش کےسب سے بڑے بت جبل کے

قریب رکھے دہتے تھے،ان میں کسی تیریر امر بی ربی (میرے دب نے تھم ویا ہے) کسی دوسرے

پر سان زف (میرے رب نے منع کیا ہے) اس طرح ہرتیر پر انکل میچو باتیں لکھے چھوڑی تھیں۔

جب كسى كام من تروه موتاتوايك تيرنكال كرو يكه ليق-الراس پر المرَف رف والا تيرنكل آياتو كام

شروع کردیتے اوراگراس کےخلاف والا تیرنگل آتا تو کام ہے زک جاتے گویا بد بتوں ہے ایک قسم کا

مشورہ اوراستعانت مجمی جاتی تھی قر آن تھیم نے ایسے خیالی ووہمی ممل کوٹس ( گناہ) قرار دیا ہے۔

سُمبولا ﴿ تَحْلِيمِ الامت ﷺ نے آیت ہے میاخذ کیا کہ آئ کل چنفی ڈالنے کا جورواج چل پڑاہے وہ ای جُوے

🐠 ﴿ وَ اَنْ تُسْتَقْصِينُوا بِالْأَزْلَامِ \* ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ اسوره سانده 🔞 ا

کی ملتی جبتی شکل ہے۔

 النَّوْمَ ٱلْمَنْتُ كُنْمُ دَيْنَاهُ وَٱلنَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ يَضِيْتُ كُنُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ٩ [سورة المائدة: 3] نر حمة 👚 آج کے دن میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کردیا تم پراپنا احسان اور پسند کرایا تمہارے کیے دین اسلام کو۔

تُفسير · حجة الوداع ٩ ذي الحبه ٩ ه مطابق ١٦٠١٥ مارچ ٢<u>٣٣٠ ، يو</u>م جمعه بعد نمازعم ميدان عرفات ميل جب كه

ر سول الله عجمة كى اوْتَى كارد كرد جاليس بزار ، زائد كالمجمع تفاخذ كوره آيت نازل بونى -اس ك بعدآ پ صرف اکیای (۸۱) دن اس د نیامیس جلوه افر وزر ہے۔ سلوك: حكيم الامت أيسيم في يت على استنباط كياب كوفقهاء ظامر وباطن في آيات ع جوم كل اخذ

کئے ہیں وہ سب دین ہیں ورندا کمال دین کے بعداس کی اجازت ندجوتی ۔ ( حالانکدروز اوّل ہے آج

تك يكمل جارى رہا ہے) نيز آيت معلوم ہوتا ہے كه مجتبدين ومشائخ كى اتباع كرنى جا ہے۔ نیز آیت میں پھیل دین کی بشارے دی گئی ہے،اس سے کسی خوشخبری کا اعلان کر نامفہوم ہوتا ہے۔ (مرتب) ٥ وَفَهَنِ اضْظُرُ فِي مَخْهَصَةٍ غَيْر مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ ' فَإِنَ اللَّهُ غَفُورٌ تَجِيْمٌ ١٠٠ أو [سورة المائدة: 3 ترجمة: پیر جوخفس شدت بھوک ہے ہے تا ب ہوجائے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقیناً اللہ معاف کرنے والے ، رحمت والے ہیں۔ تفسير: لیعنی حلال وحرام کا قانون تومکمل ہو چکاءاب اس میں کوئی تغیر وتبدیل کی مخبائش نہیں المبتہ مضطر جو ہموک و پیاس کی شدت ہے بے تاب اور لا چار ہوجائے وہ اگر حرام چیز کھا بی کراپنی جان بچالے تو اس کو اجازت ہے کیکن اس اجازت میں پیشر طبحی ہے کہ مقد ارضر ورت سے زیادہ نہ کھا نے اور لطف ولذت مطلوب شهور (غير بَاغِ وَلاَ عَادٍ) ا پیے کھانے پینے کواللہ نے اپنے نفٹل وکرم ہے معاف کردیا ہے گویاوہ چیز اپنی فرات میں حرام ہی رہے گی مگر اس کو کھانی کراپٹی جان بھانے والا گنبگارنہ ہوگا۔ سبوك. عليم الامت ﷺ في يت سے بيا خذ كيا ہے كہ جس حرام چيز كى ضرورة اجازت حاصل ہوئني اس سے حظ نفس (لطف اندوزی) کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر وطبیب، علاج ومعالجہ کرنے والے حضرات کوعورت یااس کےجمم کوریکھنایا چھوٹا پڑتے تو بقصد شہوت دیکھنایا چھوٹا حرام ہوگا۔ نیز آیت مي قلب كى حفاظت كاخاص اجتمام كرنا ثابت بوتاب. 📵 ﴿ مَا يُونِيْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَرَجٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ ١٥ هسير . آيت ميں وضواور تيم كے مساكل بيان كئے گئے ہيں اور اس ميں سبولت بھی دى گئ ہے كه اگر يانى دستیاب نہ ہوتومٹی ہے تیم کرلیا جائے۔ایسے ہی پانی کے استعال ہے تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم کر لیاجا سکتا ہے، بیاللہ کی طرف سے سہولت اور زمی ہے۔ سُدوك: عَلَيم الامت نَهِيْ نِهِ آيت ہے بيا خذ كيا ہے كہ شرى رخصتوں سے تنگدل ہونااوراس پرنفس پرتی كا شبر کرناخق کی مزاحمت ہے۔ (جوبڑی خطرناک حالت ہے) ( لیتن شریعت نے جن مسائل میں سہولت ونری دی ہے ان سے استفادہ ندکر تایا اس کواچھا خیال ندکر ناحق کی مخالفت جبیماعمل مجھا جائے گا۔ (سبحانہ وتعدالی)

﴿ وَ لِا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الاِ تَعْدِلُوْا ۖ إِغْدِلُوا ۗ هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ﴾ قرئ في تعاليهات [سورة المائدة: 8 ] ترحمة · اورکسی قوم کی دشمنی تمهیں اس بات پرآمادہ ند کردیے تم اس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو۔انصاف کرتے ر مو۔ یہ بات تقویٰ ہے بہت قریب ہے۔ تصبير . عمر يا دائے حقوق كا دوسرانام تقوى كى بھى ہے۔جس قوم يا جماعت سے مسلمانوں كو دهمنى ہوكى ظاہر ہےوہ وشمن ہی ہول گے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ وشمنوں تک سے ادائے حقوق میں کمی نہ ہونی چاہیے۔ جب کا فرول سے اوائے حقق تی کی تعلیم وی جارہی ہوتو پھر کفر ہے کم درجہ اہلی فسق واہل بدعت وغیرہ کے ساتھ کیونکرانصاف نہ کیا جائے گا؟ سلوك: حكيم الامت نييزة آيت بي ساستناط كياب كرمعا لمات ميل طبعت ك تقاضول كفلاف كرنا ایک مجاہدہ ہے اور بہال ای کی تعلیم دی جاری ہے ( یعنی شریعت کے منشاء ومراد کو اپنی طبیعت کے تقاضوں کی وجہ ہے ترک نہ کیا جائے ) عام طور پرمعاملات میں بےانصافی کے دوسب ہوا کرتے ہیں۔ یا توکسی فریق کی رورعایت کرنا یا کسی فریق کی عداوت ومخالفت کر نا۔ سورة النساءآيت (١٣٥) ميں عدل وانصاف كاتفم سبب اۆل كى وجدے ہےاور يہاں سورة المائدة آيت (٨) يس سبب دوم كى وجدسے بــ ﴿ يَا يُنْهَا انَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ هَمَ قَوْمٌ آن يَبْسُطُوا اللَّيكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ احرة مندة ١١] ترحمة: اے ایمان والو! الله کی نعمت کو جوتم پر ہے یاد کروجب ایک قوم نے نھان کی تھی کہتم پراینے ہاتھ وراز كرين ليكن الله في الن كي ما تهم معدوك لير نَصبير مكة المكرمة كم شركين في ايك موقع يررسول الله عيد اورمسلمانو لومناوي كافيله كرايا تفاليكن الله نے ان کی ساری تدبیروں کوالٹا کردیااوروہ لوگ اپنے تایاک ارادوں میں نا کام ہو گئے۔ حضرت ابن عباس الله فاقت الله كرايك مرتبه مدينه طيب كه يهود يول في رسول الله الله الآية اورآب ك اصحاب کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملادیا تھا۔القد تعالیٰ نے وفت سے پہلے آپ کو مطلع فرمادیا،اس طرح ایک بڑے حادثے سے تفاظت ہوگئی۔(این کثیر )ای احسان کوآیت میں بیان کمیا جارہاہے۔ ﴾ سُلوك: تحكيم الامت سِيني نے فرما يا: اس آيت ميں تر ديد ہان افراط پيندصوفيوں کی جود نيا کی نعمتوں کوحقير

سورة الماراخ سیجھتے ہیں ۔ ( نعمت خواہ آخرت کی ہویاد نیا کی سبرحال وہ فضل الٰہی ہے ) ﴿ وَ لَقَدْ آخَذَاللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِيِّ إِسْرَآءِيْلَ \* وَ بَعَثْنَ مِنْهُدُ اثْنَى عَشَر نَقِيْبًا ﴾ اً توجمة: اورب تلك الله في بن اسرائيل سعيدليا تفااور بم في ان بيل بارونتيب (سردار) مقرركي ته-تَفسير: سيرتاموي الله في الهن قوم بن اسرائيل ك باره قبيلول پر باره مردار مقر رفر مادي من جوان كرين ود نیاوی معاملات کی تگرانی کیا کرتے تھے۔اس طرح چین وسکون سےان کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی۔ برعجیب بات ہے کہ بھرت سے پہلے مکة المكرمة میں جب انصار مدینہ نے لیلة العقبة میں نبی كريم س ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں ہے بھی آ پ نے بار ہ نقیب کونا مز دفر ما یا تھا۔ان ہی بارہ آ دمیول نے اپن قوم کی طرف ہے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ سُلوك: عَلَيم الامت المين في المعاب كراس آيت سے تائيد ہوتی ہے مشائح كا اس عمل كى جوابي مريدول ک اصلاح کے لیے تائب مقرر کرتے ہیں تا کدان پر تکرانی قائم رہے۔ (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَا قَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُنُوبَهُمْ قَسِينَا ؟ احوره سنده 13 إ ت<sub>ر ج</sub>مة غرض ان کی عبد شکنی کی بناء پر ہم نے انہیں دحمت ہے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو بخت کر دیا۔ تَصبير: رحمت اللي مے دوري كولعنت كها جاتا ہے يعنى الله كے فقل وا نعامات مے محروى وَتَنْكَى ہوجائے۔ سلوك: تحكيم الامت بيليغر ماتے ميں كرآيت سے بيٹابت ہوتا ہے كبعض كنا ہوں سے بف طارى ہوجاتا ہے۔ (قبض کی تعریف سلوک ا ۱ میں آ چکی ہے) نیزجس طرح کنا ہوں تے بف طاری ہوجاتا ہے ای طرح قبض ہے بھی گناہ بیدا ہوجاتے ہیں۔ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوْ إِن نَصْرَى آخَنْ نَا مِيثَ قَهْمُ فَنَسُّوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِه ﴾ ترجمة: اورجولوگ کہتے ہیں کہم نصاریٰ ہیں،ہم نے ان سے بھی عہدلیا تھا سوجو کچھاٹبیں نفیحت کی گئے تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا ہیٹھے تو ہم نے ان میں ہاہم بغض وعداوت قیامت تک ڈال دی۔ تَفسِيرِ: حَكِيمِ الامت سُيرَ بِي فرما يا كه كناه جس طرح عذاب آخرت كاسبب بنتة بين اسى طرح عذاب دنيا كا مجمی سبب بن کیتے ہیں (خانہ جنگی بھی یقیناً دنیا کاعذاب ہے) ﴿ يَا َهٰنَ الْكِتْبِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُكَ أَيْبَتِنْ لَكُمْ كَثِيرًا فِيمًا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَعْفُواعَنُ كَثِيْرٍ ﴾ [سورة المندة 15]

معسوطه شاه عبدالقادرصاحب بيستة محدث لكصح بين كها گركوئي كسي كوتاحق مارنے لگے تواس كوا جازت ہے كہ ظالم كومارد ے اورا گرصبر كرے گا توشهاوت كا درجه يائے گا۔ بینظم اپنے مسلمان بھائی کے مقابعے میں ہے درنہ جہاں انتقام ومدافعت میں شرعی مصنحت وضر درت ہو وہاں ہاتھ یا وُں چھوڑ کر بیٹے رہنا جا ترنہیں ،مثوا کا فروں اور ظالموں ہے تن ل کرنا ضروری ہے۔ جبال تك شرع مخبائش بمسلمان بعائى كےخون سے اپنے اتھ رتلين ند كئے جاكيں۔ حضرت ایوب ختیانی نیسته فرماتے ہیں کہ امت محمد یہ میں پہلا مخص جس نے مذکورہ آیت پرعمل کر دکھایا وہ سیدنا عثان بن عفان منی پی جنہوں نے باغیوں کے محاصرے کے وقت اپنا گلا کڑا دیالیکن کسی مسلمان کی انگلی کٹنے نہ دی۔ (این کثیر) ( فَأَضْبَحُ مِنَ النّٰهِ مِينَ ) [سورة المائدة. 11] ا ترجمة: مجروه براشرمنده بوا\_ نفسیں: تا بیل اپنے بھائی ہا بیل کوئل کر کے شرمندہ ہوا کیونکدرو نے زمین پرقتل انسانی کا یہ پہلا حادثہ تھا، اس ے پہلے کسی کومرتا ہوا نددیکھا گہا تھا اور ندمردہ انسان کی لاش کا انجام معلوم تھا ( کہ کہا کیا جائے ). آ خرا یک حقیر پرندے کو سے کی ہدایت درہنمائی پر بھائی کے مرد ہ جسم کو فن کر دیا ، پھر مسرت وندامت میں بیہ كنے لگا: افسوس! مجھاس حقير پرندے كے برابر بھى عقل وشعور نبيں۔ سُلوك: تحكيم الامت نﷺ فرمايا كه قابيل كي بيندامت، توبدواستغفار كانتم نبيس بي كيونكه توبه كي حقيقت میں ندامت وشرمندگ کے ساتھ معذرت اور فکر تدارک بھی شامل ہے (جوقا بیل سے ثابت نہیں ) بلکہ په طبعی ندامت تھی ۔ ﴿ يَأْيَتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا النَّقُوا اللَّهُ وَ إِنْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ اسوره المائدة 35 إ ترجمة: اے ایمان والو! الله ہے أو رواور الله كا قرب تلاش كرواور الله كى راويس جہادكروتا كمتم فلاح ياؤ۔ تَصبيير: وسيله كي تفسيرا بن عباس چينه مجامد ئيسية قاده جين حسن بھري سينة وغير بم نے '' قربت' لکھی ہے۔ وسیلہ تلاش کرنے کے می<sup>معنی ہو</sup>ل گے کہ اللہ کا قُرْب اور وصول تلاش کرواوریہ نیک اعمال اختیار کرنے اور گنہ ہول سے دورر ہے سے حاصل ہوتا ہے۔ ( ابن جریر ، قرطبی ، ابن قتیبہ ، مدارک ، روح المعانی ) اور جن لوگوں نے وسیلہ کے لفظ سے بزرگانِ دین ہے استعانت اور استغاثہ ( فریاد کرتا ) ثابت کیا ہے انہوں نے عربی لفظ وسیلہ کوار دولفظ وسیلہ کا ہم معنی سمجھا ہے جوایک فاش غلطی ہے۔ روح المعانى كے مفتر علامہ الوى كھائے اس برتفصيل سے بحث كر كے تكھا ہے كميت يا غائب فخص سے

وعا کروائے کے ناجا نز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں اور بیا ایک بدعت ہےجس کا ارتکاب سلف صالحین ہیں ہے کی نے بھی نہیں کیا ہے۔ حضرات صحابہ سے بڑھ کرنیکی وثواب کا اور کون حریص ہوگالیکن کسی ایک صحالی ہے بھی ثابت نہیں کہ انہوں ئے کسی بھی صاحب قبرے کچھ طلب کیا ہو۔ نی کریم سنیہ کے روضد مبارکہ کے سامنے دعا کرنے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنے سے بڑھ کراور کوئی مقامنہیں ہوسکتا سیکن یہال بھی صحابہ کرام نے وعا کرتے وقت قبلدرخ ہوکروعا کی ہے۔ حالہ تکدروضد مبارکہ عرش عظیم ہے بھی افضل مقام ہے۔ علاوہ ازیں وفات نبوی 🕒 کے بعد مسلمانوں پر بے پناہ مصائب وحوادث پیش آ کے ہیں لیکن کسی صحافی نے بھی مرقدر سول اللہ مر سے استعانت یا ستغ شہیں کیا۔ تو پھر بزرگان دین اوپ والقد کی قبروں ہے استغاشہ کرنا کہاں درست ہوگا؟ بیساری گمرا ہی لفظ وسیلہ کے اردو معنی کینے سے پیدا ہوئی ہے جب کہ وسیلہ عربی افظ ہے جس کے معنی قرب ونزد کی ہیں ( یعنی املہ کی رضا و خوشنودی ) اور الله کی رضا خوشنودی صرف انکمال صالحه سے ملتی ہے نه که بزرگان وین کی نذر و نیاز ، یا دوفرید د، استعانت واستغاثه سعدولا حول وبالفوه الالالله نسون روح المعانى كے مفسر ف لكھا ہے كتوسل بالصالحين كے مسئدكواس آيت ہے كوئى تعلق نہيں ہے۔ ﴿ فَمَنْ ثَابَ مِنْ بَغْدِ فَالْمِدْ وَ تَصْنَحُ فِي نَاللّٰهُ يَتُؤْبُ عَلَيْهِ ﴾ [سورة المائدة. 39] ۔ حمد مجمح جو محف اپنی ناش کنتہ حرکت ہے تو بہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک القداس پر تو جہ کر ہے گالیعنی اس کا گناہ معاف کردے گا۔ ے ۔۔ اِ بت میں تو بہ کے ساتھ اصلاح کالفظ بھی آیا ہے بعنی القد تعالی اس کی توبہ قبوں فرمائیں سے جو توبہ کے بعد ا پنی اصل ت بھی کر لےمشلاً چوری ،رشوت وغیر ہ کا جو ہال لیا تھاد ہاس کے ما لک کو واپس کرو ہے یا اس سے معاف کروالے اور جب ما یک کومعلوم نه ہوتو اتنامال فقیرول میں صدقه کرد ہے۔ای طرح جھوٹ ،غیبت، عزت ریزی و تهت انگیزی وغیره مین صاحب حق ہے معانی حاصل کر لینا بھی ضروری ہوگا۔ السلوك: تحكيم الامت 🖘 نے فرما يا: توبيكامعتر ہونا اصلاح يرموقوف ہے۔ اَفَحُكُم الْجَاهِبِيَةِ يَبْغُونَ وَمَن اخْسَنْ مِنَ اللهِ خُكُمَّ لِقَوْمٍ أَيْوَقِنُونَ ر حمة اب کیاج ہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ اور جو قوم اللہ پرایمان رکھتی ہواللہ ہے بہتر فیصلہ کس کا ہوسکتا ہے۔

| فللأوس                                      | 73                                                | قرآنی تعلیمات                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| فیر قومول کے قانون جلاتے ہیں یااپنے         | اُرْ ہے جو خدائی نظام کے مقابلہ میں ف             | اً تَفسِير: آيت <i>شان لوگول پرلآ</i>        |
|                                             | ياكرنا چاہتے ہيں۔                                 | أ خودساننة نظريات كوجار ك                    |
| اسے جہاد کرناواجب قرار دیاہے۔               | يسے لوگوں وقطعی كافر تغمرا يا ہے اوران            | ا سُلوك: علامهائن كثير بيسة في ا             |
| I                                           | لْغَلِبُونَ ﴿ ﴾ [سورة المائدة. 56                 |                                              |
|                                             | رغالب ہے۔                                         | قرجمة: الله كي جماعت بي سب                   |
| ان خداشال ہیں۔                              | ىلى ايمان ي <sub>ىلى ج</sub> ن يىل الل القدو خاصة | كم تَفسير اللَّكَ بِمَاعَت سِيمِ اوا!        |
| للاهر كتنابى ججوم بوليكن بوجه توكل وتعلق مع | بى كەال الله پراساب مغلوبيت كابۇ                  | لم سلوك: حكيم الامت بينية لكهية <del>?</del> |
|                                             | ور پر بھت عی رہے ہیں۔                             | القدان كے قلوب غالب ا                        |
| لَّ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ ﴾   | رِّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللّٰهِ ۖ مَنْ | ( قُلْ هَالُ أَنْبِتُكُمْ إِشَا              |
| [سورة المائدة: 60]                          |                                                   |                                              |
| ا ہے اللہ کے ہاں؟ وہی جس پر اللہ نے         | بتلاؤں ان میں ہے کس کی بری جز                     | ترجمة: آپ كهدد يكن شي تم كو                  |
| رر کرد یا اور بعض کوسور بنا اور جنہوں نے    | ، نازل کیا اوران میں ہے بعض کو بند                | لعنت كي اوران پرغضب                          |
| يدى راه ہے۔                                 | ك بدر بي در ب ش ادر بهك بي -                      | بندگی کی شیطان کی د بی لوگ                   |
| ت من اتى دورنكل كئے تھے كدآ خران كا         | حال بیان کیا گیاہے جوسر کشی و بغاور               | تفسير: يهوديول كان فرقول كا                  |
| ر سور بناد یا گیا۔                          | ين ظاهر جواء أنبيل ذليل وخوار بندراو              | انجام خسف وسنح كي شكل                        |
| ملحت ہوتو کسی کی مذمت کو کھول کر بیان       | ت سے بداستنباط کیا ہے کدا گردینی                  | السلوك: حكيم الامت بين في أي                 |
| 1                                           | لم کے خلاف نہیں ہوگا۔                             | كردياجائي ميمل مبروج                         |
| أَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾                      | سَارِعُوْنَ فِي الْإِثْهِرِ وَ الْعُدُوانِ وَ     | 🛮 😃 ﴿ وَتَرَاى كَيْثِيرًا مِنْهُمْ يُد       |
| [سورة المائدة: 62]                          |                                                   |                                              |
| ناه اورظم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں۔       | ها بے آ دی د کھتے ہیں جودوڑ دوڑ کر گز             | ترجمة: اورآپان ش يهت                         |
| اکثر افراد بہت عی شوق وذوق سے ہرتشم         | عادات كاذكركيا جار ما ب كدان ك                    | تفسير: يهوديول كعام اظاق                     |
| الك محدود مويادوسرول تك بي جائے۔            | : بیں۔ان گناہوں کا اثر خواہ اپنی ڈات              | کے گناہوں کی طرف جھٹے                        |
| ورعدوان ہے مردمتعدی گناہ جس کا اثر          | اٹران کی این ذات تک رہتا ہے ا                     | (اقم سے مراد لازی گناہ جس کا                 |
|                                             |                                                   | ووسروں تک بھی جائے اس کے                     |
| نائخ كاحال اس بي بدر تفاجس كا               | کردار تھے۔ان کے خاص علماء ومش                     | بیتو عام یبود یوں کے اخلاق و                 |

قر من تعليمات ا دومري آيت ش تركره موجود بدرسورة النوسه 34. سلوط تقديم حكماء كي نفسي تحليل كرمطابق اثم توت نطقيه سے صاور ہوتا ہے اور عدوان توت غضبيه سے بيدا ہوتا ہے اور حرام خوری قوت شہوانیے سے پیدا ہوتی ہے۔ (علم تصوف میں ان قو تول کو ملکات نفسه کہا جاتا ہے۔ انہی کی اصلات سے انسان کامل ہوج تا ہے ) 🕲 ﴿ يُنَيُّهَا لَرَّسُولُ بَنِغُ مَا أَنْزِلَ لِلَيْكَ مِنْ زَبِّكَ ۖ وَ إِنْ كَمْ تَفْعَلُ فَهَا بَنَفْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ ترجمة: اے پینمبرا جو پکھآپ پرآپ کے پروردگار کی طرف سے تازل ہواہے وہ سب کا سب لوگوں تک بہنچ دیں۔اورا کرآپ نے ایساند کی توآپ نے القد کا پیغ م پہنچ یا ہی کہیں۔ نفسیں۔ آیت میں منصب رسالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی جانب ہے جو بھی اعلانات، احکامات، ہدایات و تذكيرنازل ہور بي ہيں،ان كومن وغي انسانوں تك پہنچ ديا جائے،اس ميں كسي قسم كي رورعايت، خوف واندیشند کیا جائے ، اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ منصب رسالت کی پنجیل دھمیل کے لیے آپ کواپیے الفاظ ہے نصیحت کی گئی کہ اس ہے زیادہ مؤثر عنوان اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ اگرآ ب نے آیات کا کوئی حصہ چھپالیا یا نظرانداز کردیا تو سمجھ جائے گا کدرسالت کا حق ادانہ کیا۔ چنانچہ آپ نے بیس بائیس سال تک جس بےنظیر اولو العزمی ، جانفشانی ،مسلسل صبر و استقلال سے منصب رسالت کوادا کیا ہے اس کی مسلمانوں ہی نے نہیں ،غیرمسلموں نے بھی کھلی شبادت دی ہے۔ پھرخودآ پ نے بھی اپنی وفات ہے ڈ ھائی ماہ پہیے ججۃ الوداع کےموقعہ پر چالیس ہزار سے زائدمسلمانو ل ك اجماع مين على الاعلان بيفر ما ويا: ' أ السالقد! تو كواه ره مين في تيري امانت كو يهنجوا ديا ـ' ' سعوصه آیت ندکورہ سے شیعہ مذہب کی تحلی تر دید ہوجاتی ہے کہ ان لوگول کا بنیادی عقیدہ میہ ہے کہ موجودہ قرآن عليم ناتص ب، اصل قرآن ان كي بار بوي امام "عار سُرُ مَنْ رَأى " (غار كافرض نام ) میں لیے شیصے ہیں۔ جب شیعہ برادری دنیا میں غالب آ جائے گی تو وہ قر آن کا اصلی نسخہ لے کر با برآ تھی گے اور پیچے اسلام ( یعنی شیعوں کا مذہب ) چیش کریں گے پھر قیامت تک شیعہ مذہب ہی باتی رہے گا، أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اس پرسیدہ عاکشہ صدیقہ چھ کامقولہ کس قدر برحل معلوم ہوتا ہے۔ قرماتی ہیں: اگر آپ سائیٹ نے قرآن تھیم كاكونى سائهى جزء چها يا بوتاتوكم ازكم يهي آيت بموتى: ﴿ وَإِنْ لَهُ تَفْعَلْ فَهَ بَعَفْتَ رِسَالَتَه ﴾ \_ (ابن كثير) سلوك. فقهاءكرام في آيت ساستناطكيا بكرسول الله على كلرح علاء امت كي ليجي كسي مسلد

شرق کوچمپانا جا زنیس\_( قرطبی)

اور ریکی ٹابت ہوتا ہے کہتن پرست علاء دین کے کام کواپنے ذیے بجھیں اور اپنی ضرورتوں کا تفیل اللہ کے فضل وکرم ہی کو بچھتے رہیں۔

[سورة المائدة: 70]

نر حمة: جب بھی کوئی چغیران کے پاس ایسانکم لایاجس کوان کانفس نیس چاہتا تھا تو بعض کوتو جمثلاتے تھے اور بعض گوتل ہی کرڈالنے تھے۔

تفسیر تیہود یول کی قدیم تاریخ قتل انبیاء سے بھری پڑی ہے۔ بیر بینصیب قوم نبیول کو آل کرنا اپنا کارنامہ سمجھا کرتی تقی تاریخی کتابول میں لکھاہے کہ بسااوقات ایک ایک دن میں ستر نبیوں کو آل کیا ہے۔ اُولوالعزم رسولوں میں سیّدنا ذکر یا اور سیّدنا گئی میہ کوانہوں نے آل کردیا تھا، سیّدنا عیسیٰ عیا کے آل کے بھی در ہے ہوگئے تھے۔

سُعوك عَيم الامت بَعَ فَ آيت بي سِاسْتباط كيا كمّام كنابول كى بنياد اتباع بوئ (نفسانى خوامثات كى ميردى) ب

اس لیے صوفیاء کرام اس کوضعیف و کمز در کرنے کے لیے تخت کوشش کرتے ہیں (مجاہدات کی غرض و غایت یہی ہوا کرتی ہے۔)

﴿ وَحَسِيُوْا اللَّا تَكُونَ فِتُنَكُّ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُهَ تَابَ اللَّهُ عَنَهُو ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا ثُهَ تَابَ اللَّهُ عَنَهُو ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا ثُهُ تَابَ اللَّهُ عَنْهُو أَثَرَ عَمُوا وَصَمُوا إِلَيْهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّا عَنْهُ وَلَّمُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْ عَلَّهُ ع

كَثِيرٌ مِنْهُمُ ﴾ [سورة الدندة: 71]

تر حمة: اوروہ لوگ بکی گمان کرتے رہے کہ وبال پھونہ پڑے گاسواند معے اور بہرے ہوگئے پھر اللہ نے ان پر رحمت نے نظر فر مائی پھر بھی ان جس بہت سادے اند معے و بہرے بی رہے۔

تفسیر: آیت میں یہودیوں کی آخرت فراموثی اور دنیا سازی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ پختہ عہد و پیمان،
اطاعت تو ژکرانڈ سے بغاوت کی ،اس کے رسولوں کو تبطلا یا ، بعض کو آل کیا اور بعض کو قید کیا۔ ایسے شدید
جزائم کر کے مطمئن و بے فکر ہو گئے کہ اس کا انجام کچھ نہ ہوگا ، اس طرح خدائی نظام سے بالکل ہی
اندھے و بہر ہے ہوگئے ، اللہ نے ان پر ظالم بادشاہ مُخت نھر (بائل کا باوشاہ) مسلط کر دیا جس نے
صرف ایک دن میں ستر ہزار یہودیوں کو آل کیا اور بیت المقدس کو و یران کیا اور ستر ہزار سے زائد
عہودیوں کو قیدی بنا کرا ہے ساتھ بابل لے آیا۔ اس وقت ان لوگوں نے تو ہی ، القدان پر متو جہوا کھر

فارس کے بادشاہوں نے انہیں بخت نصر کی غلامی ہے نجات دلا کر بیت المقدس والیس کروادیا۔ کیکن اس کے پچھ عرصے بعد پھروہی شرارتیں کرنے لگے اور بالکل اندھے بہرے ہو گئے۔ سُلوك: تشخيم الامت ﷺ نے آيت ذكورہ ہے استنباط كيا كە گناہوں پر اصرار ہے استعداد بالكل بي مطلحل ہوجاتی ہے۔اس کو بطلان استعداد کہاجا تا ہے۔ ( یعنی کناہوں کومسلسل کرتے رہنے ہے حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ہرانسان کے قلب میں اللہ نے ودیعت رکھی ہے،سُت و کمزور ہوجاتی ہے پھرنیکی اورسچائی کی طرف قلب مائل نہیں ہوتا ،صوفیاء کی اصطلاح میں ای کو بطلان استعداد کہاجا تاہے) قر آن وحدیث میں بھی اس بُری کیفیت کا ذکر ملتا ہے۔ (كَلَّا بَكْ " رَانَ عَلْ قُنْوَيْهِم) اسوره النطعيف 14 } ان کے دلول میں زنگ ج مرکبا ہے۔ ﴿ لَقَدُ كَفَرَ اتَّذِينِنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ اسورة المددة 17 إ ترجمة: يقيناوه كافر مو كئے جنبول نے كہا: خدائى توسى بن مرمم ب تصسير العيسائول كابنيادى عقيده بيان كياحيا ب كدوه حفرت عيس ملط كوهيق خدامجما كرتے بي اوراس كي تاویل ان لوگوں نے بیکی کہ قدا خودا ہے آپ سے بن مریم میں حلول ( جذب ) کرچکا ہے۔ دنیا کے عجا ئبات میں ایک میمجی ہے کہ عقلاً جوعقیدہ جتنازیادہ مستبعد ہو، ای قدر خوش عقید گی سے قریب ہوتا ہے۔عیمائیوں کے ہاں بھی حال میج بن مریم کا ہے کہ وہ بندہ اور خداایک ہونے پرغور تک نہیں کرتا چاہتے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ ذكورہ آیت میں حلول واتحاد كا كھلا ردّ ہے جبیہا كہ بعض جابل صوفياء اس كالل رجين- ﴿ قُلُ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا ﴾ [سورة المائدة: 76] ا ترجمة: آپ كهدد يجئ كه الله كے سواا يے كى عبادت كرتے ہو جو تهميں شافتصان يہني سكے ند نفع۔ تفسير: عيسائول ك بال يد بات نهايت فخر بيان كى جاتى بككيسان النى طويل تاريخ مين بهى ايسا نہیں کیا کہ خدا کے ساتھ تے سے بھی دعاند کی ہو۔ سلوك: حكيم الامت المية في الكهاب كرآيت على ترويد بان لوكول كى جومشائخ كوستقل متعرف بجهة ہیں۔(اوراختیارات کاانہیں حامل بچھتے ہیں۔) ﴿ لَتَجِدَنَّ الشَّالَ التَّاسِ عَدَا وَقُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا ﴾

قرآني تعليمات ترجمة. آپ لوگول میں ایمان والول کے ساتھ سب سے بڑھ کروشنی رکھنے والے یہوداور مشرکین کو یا کیل گے اورايمان والول كے ساتھ دوئي ميں سب سے زياد وقريب أنبيس يائيں مے جوائي كونساري كہتے ہيں۔ تُصسير: آيت مين مسلمانون كاشديد دمَّمن يبوديون اورمشركين كوبتايا كيا ہے اور دوحَي ومحبت مين قريب تر نصاریٰ کو کہا گیا ہے کہ بیلوگ دوئتی ہیں مسلمانوں سے قریب تر ہیں اور بیاس وجہ ہے کہ ان ہیں علم دوست شب بیدار علاء ادر تارک دنیا درویش ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات مید کدان کے قلوب میں تواضع وانكسارى يائى جاتى ب(جواسلامى اخلاق تي تعلق ركھتى ہيں۔) سُلوك: حَكِيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كەندكور ہ آيت ہے معلوم ہوتا ہے كہ علم واخلاق كوا ممال ميں عظيم وخل ہے۔اس کیےمشائخ طریقت نے علم واخلاق کا اہتمام عمل سے زائدر کھاہے۔ ملحوطه مذكوره آيت بين نصاري كومسلمانون كاقريجي ووستقرارديا كياب يبال عوام الناس كوغداني بيدا مونی ہے۔انہوں نے لفظ نصاری اور عیسائیوں کو ایک بی سمجھا ہے اور پھر بیفرض کرلیا ہے کہ یہود یول اورمشرکوں کی برنسبت عیسانی لوگ مسلمانوں کے قریبی دوست ہیں، یدایک قدیم غلط بھی چلی آری ہے جس میں بعض اہل علم بھی شریک ہو گئے ہیں۔ آیت میں عیسائی یاشیخی سرے ہے مراد ہی تہیں ہیں بلکہ نصاریٰ ہے مراد نصاریٰ ہی ہیں (جمع نصرانی )۔ یہ فرقة وحيد كا قائل تحااورسيّد ناعيسي مينا كوني ورسول تسليم كرتا تحا، خدا يا خدا كاجيّا ياشر يك خدانبين كهتا تحا-عیسی میٹ کے بارے میں بھی فرقد حق پرتھاء ای فرقے کاؤ کرقر آن حکیم کی مذکورہ بالا آیت میں کیا جارہا ہے۔ سیحق پرست فرقد نصرانی یا ناصری کهلاتا تھا جوعهد نبوت میں موجود تھا۔ای فرتے کے نصرانی بکٹرت اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔موجودہ زمانے <mark>1991ء</mark> میں ان کا وجود خال خال بی پایا جا تا ہے۔ سيدنا عيني مدية كا آبائي وطن ناصره ملك شام (موجوده فلسطين) كالحجونا شهرتفا -سيدنا عيني مدية يهال آكريس گئے ہتھے۔اسی نسبت سے جولوگ آپ پرائیان لائے ،انہیں ناصری یا نصرانی کہا جانے لگا۔ بیلوگ اصلی دین پر قائم تھے اور اس کی سچی پیروی کرتے تھے۔ بیلوگ موجودہ انا جیل اربعد کے قائل نہ تھے۔ صرف انجیل مٹی کوشلیم کرتے تھے جو حقیقی آ سانی کتاب تھی۔ بیکتاب بھی صدیوں ہے اب غائب ہے، اس کا کوئی سیجے نسخہ موجودہ دئیا یں یا یائیس جا تابس تر جے درتر جے رہ گئے ہیں۔ 🐵 ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا مَآ ٱنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تُوٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) [سورة المائدة: 83 ]

سوی مدین اور جب وہ اس کلام کو سفتے ہیں جو پیفیر پر نازل کیا گیا ہے تو آپ ان کی آئکھیں دیکھیں گے ان سے

تر حمة اور جب وه اس كلام كوسفته بين جو پيمبر پر نازل كيا گيا بتو آپ ان كي آنگھيں ويلھيں گے ان سے آنسو بہدر ہوں گے مياس ليے انہوں نے حق كو پيچان ليا۔

تفسير اسلام كى كيلى جرت جومكة المكرمة س ملك عبشه كى طرف كى كئ تقى اس كے شركاء من حضرت جعفر

طیار الرجی مے جنہوں تے صف کے بادشاہ تجاثی کے در بارش رسول اللہ سید اور اسلام کا تعارف

کروایا تھا، شاہ نجاشی کی خواہش پر حضرت جعفر طیار ساتر نے سورۂ مریم کی آیات تلاوت کیں ،نجاشی

اورانل دربارروپڑے اوراقرارک کے بےشک بیرون کلام ہے جوجھنرے میسی عینی پرنازل ہواتھا۔

اس کے پچھ عرصہ بعد ایک وفد جوسٹر نوسلم نصاری پر مشتل تھا، مدیند منورہ آیا۔ بدلوگ مسجد نبوی بیس قر آن یاک کی عت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آتکھوں سے آنسواور زبان پر سلسا میں کے اٹھا ظاج ری ہو گئے۔

یات یا سے اس مقدر من راوے دا موں سے مواقع پر اہل علم کا تاثر ای فتم کا ہوا کرتا ہے۔ وہ بائے است

وائے نہیں کرتے البتہ ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں (زیادہ بنستاجس طرح غفلت کی دلیل ہے ای طرح رفت قلب بیداری روح کی علامت ہے۔)

عكيم الامت من الكفية بيل كد كلام فق مع متاثر موكراً بديده مونا اوركر بيطاري موجانا صلحين كي سنت ب-

﴿ يَا يُلَهُ اللَّهِ مِن اَمَنُو الا تُحَوِّمُوا طَيِبْتِ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتُدُوا ﴾ المورة الله مع ١٠ ترجمة: الما المان والو! الله او يران يا كمزه چيزول كوحرام ندكرلوجواللد في تهمارك لي حلال كى جيل اور

مدودے آ کے نہ نگلو۔ بے شک اللہ صدودے آ کے نگلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

نفسير: الل علم عفرات نے تکھا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حلال و پاکیزہ بیں، ان کوترک کر دینے میں کوئی

فضیلت نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض خود ساختہ فد ہموں نے ترک لذا کذکو ایک معیاری اور بزرگ بھی ہے۔ نبی کر میم ایجائے نے بھیز، بکری، اونٹ اور گائے کے علاوہ مرغ کا گوشت بھی تناول کیا ہے، فوا کہ اور

ی سریہ میں ہے جیر، بری، اوٹ اور ایسے علاوہ سری کا وست بی عاول ہیا۔ صورے وشیرین اور دوسری لذیذ اشیاء بھی آپ نے توش فر مائی ہیں۔ (جصاص، مدارک)

حضرت این عباس جسفر ماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ ہیج البتہ اسراف اور فخر و نمائش سے احتر از رکھو۔ (جصاص)

سوك: حكيم الامت كية فرمايا كرآيت ميس ترك حيوانات كا ابطال بج جوبعض ترعيان طريقت كا

شيوه رباہے۔

﴿ إِنَّهَا يُونِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِئُ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي يُخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾

اسوره لماندة، ١٠٠٠

تر همة: شیطان توبس بمی چاہتا ہے کہ تمہارے آیس میں دھمنی اور کیند، شراب اور جوے کے ذریعہ ڈال دے

سوة المد بلا اور تہمیں اللہ کی یا دے اور نماز ہے روک دے ، سواب بھی تم باز آؤ گے؟ تُصبِير: شراب نوش اورجو ، بازي كي مفزتول اورآ فتول پراگرلكھا جائے توضخيم كتاب مرتب موجائے گي كيكن قر آن عکیم نے اس کی دو 😉 بنیادی مفترتیں بیان کی ہیں جوجسم وروح سے متعلق ہیں۔ ایک مید کہ بید ملت میں اختلاف وفساد کا ذریعہ ہیں اور دوسری مصرت بیا کہ وہ اللہ کی یاد اور نماز سے دور کر دیتی ہیں۔ شرابی اور جواری کونماز پڑھتے کم دیکھا گیاہے۔ ہندوستان کے قدیم ترین قصرمہا بھارت ،عرب حاملیت کی عام معاشرت کے علاوہ موجودہ دنیا کے قربتگی نظام ک مہذب آ ودی اس نجاست کی وجہ ہے جس ولدل میں چھنسی ہوئی ہے، اس کا مشاہدہ آ تکھوں سے کیاج سکتا ہے۔ سُلوك ﴿ تَحْكِيمِ اللَّامِتِ مُنِينَةً نِهِ آيت ہے اسْتنباط كيا ہے كە گنا ہوں ميں جہاں أخروى مصرتیں ہیں دنیاوی قباحتیں بھی بہت ہیں۔ ملحوصه، صى بركرام جوآيت كاول مخاطب جي آيت كر عنة بي يكار اشي: انْتَهْيْنا رَنْنَا، التهبُّن رَبْنَا اےرب!ہم بازآ گئے،ہم بازآ گئے،اس دن مدین کالیوں میں شراب بہدری تقی۔ بیرانقلاب عرب کے اس اتی صغت معلم 💖 کی تعلیم وتربیت کا متیجہ تھا کہ دم کے دم میں بڑے بڑے پرانے عمر بھر کےشرابیوں، جواریوں کو پاک ہاز و تقی بلکہ پاک باز وں اورصالحین کا سردار بنادیا۔ ا كبراله آبادي كهتے ہيں: خود نہ سے جو راہ پر اورول کے بادی بن گے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا ( سید ) ﴿ يَانَيْهَا النَّذِينَ أَمَنُوا إِلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُكُمْ حُرُمٌ ﴾ [سورة الحدة 95] ترجمة: اے ایمان والو! شکارند ماروجب کیتم حالت احرام میں ہواور اگرتم میں ہے کوئی اس کووانستہ مارے گاتو اس کا جر مانداسی طرح کا جانور ہوگا جس کواس نے مارا ہے اور اس کا فیصلہتم میں دو (۴) معتبر آ دمی کریں گے،خواہ وہ جرمانہ جانوروں کا ہموجو ٹیاز کےطور پرخانہ کعبہ تک پہنچائے جائے ہوں ،خواہ سکینوں کوکھانا کھلاد یاجائے یااس کے مساوی روز ہے رکھ لیے جائیں تا کہ وہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ التدكى طرف مے مطیع فرما نبردار بندول كا امتحان لياجا تا ہے جبيها كه سابقه امتول كے انسانوں كا امتحان لیا گیا ہے۔وہ یہ کہ حالت احرام میں (خواہ وہ احرام حج کا ہویا عمرہ کا) شکار نہ کیا جائے جب کہ شکار سامنے ہو۔ بہ ہولت کیڑنے کی صورت بھی موجود ہے، ظاہراً بیٹھم وہی شخص پورا کرسکتا ہے جواللہ کے احکام پریقین رکھتا ہے۔

سوية المهابدة قر کی تعلیمات چاہیے، ہرز مانے میں بدی اور نا پاک چیزوں کی کشرت رہی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ ایمان والوں کے لیے یمی چیزیں اہلاء وآ زمائش کی حیثیت رکھتی ہیں۔امام رازی سینت نے لکھا ہے: عالم روحانيت ميں جو چيزيں گندي اورخبيث بين ، وه عالم جسمانيت ميں خوبصورت اورلذت والي دڪھائي ديتي بين ۔ کیکن ان کی ظاہری کثر ت اورلطف ولذت عالم آخرت میں دائمی وابدی لذتوں سے محروم کردینے والی ہیں۔ اس لیے آیت میں بیظا ہر کیا گیا ہے کہ پاکی اور نا پاکی کا کوئی مقابلہ بی نہیں کیا جاسکتا۔ (تفسیر کبیر) سلوك: حكيم الامت بين في آيت سے بداستاط كيا ہے كدفن پرستوں كى قلت كے مقابلہ ميں ال وطل كى کشرت ہے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ (کہتن انہی کے پاس ہے) (سنت الله يبى رى بى كەخق قلت بى مىس راب (مَاجَعَلَ)اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَ لا سَآبِيةٍ وَ لا وَصِيلةٍ وَ لا حَامِ ) اسور المائدة 103 ] تر حمة: الله نے بحیرہ کو جائز کیا ہے نہ سائبہ کواور نہ وصیلہ کواور نہ جا می کوالبتہ جولوگ کا فرین وہی اللہ پرجھوٹ - 12 يا - 2 ي تَفْسِير: بجيره، سائب، وصله، حامي بيزمانة جالميت من بتول كنذرونياز والح جاثور كام بيل-حفزت سعيد بن المسيب سيّن نان كي وضاحت اس طرح كى ب: ایساجانورجس کا دود دھ بتوں کے تام وقف کیا جاتا تھا، کوئی اپنے استعمال میں نہیں لایا کرتا۔ بائية: ابیهاجانور جو بتوں کے نام پرآ زاد حچیوژ دیا جاتا تھا پھراس کا کوئی ما لک نہ ہوا کرتا۔ وصيلة: وہ اونٹن جو سلسل مادہ بچے جنے درمیان میں نربچے نہ جنی ہو۔ وہ زاونٹ جوایک خاص عد دخفتی کر چکا ہواس کو بھی بتوں کے تام پر جیوڑ دیاجا تا تھا۔ ( بخارک ) مذکورہ بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قشم کی گھڑی ہوئی رسمیں اور ایسے جانوروں کا اوب واحتر ام من گھڑت اور خام خیالی ہے ، ان کی نہ کوئی حقیقت ہےاور نہ بیجانوراس طرح قابل احترام ہوجاتے ہیں۔ سُلوك: حكيم الامت بُرِينة في لكها ب كه آيت شريفه بين الل جابليت كي ان بدعتول كا ابطال ب جوجا نورول كو غیرالند( بتوں ) کے نامز دکر دیا کرتے تھے، حبیبا کہ آج کے دور بٹل بعض جبلاءارواح طیبہ سے تقرب

82

حاصل کرنے کے لیے ایسان کرتے ہیں (جیساشاہ مداری گائے، شیخ سدو کا بکرا، جہانگیر پیران کی بکری، اجالے شاہ کا مرغا، بی بی کی صبیک، شیخ جیلانی کے کنڈے، اجمیر شریف کا حلوہ وغیرہ وغیرہ۔)

( وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنْزُلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الرَّاسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْمَادِةِ: 104]

ترجمة: اورجبان سے كہاجاتا ہے كہ اللہ في جو پكھانال كيا ہاس كى طرف اور رسول كى طرف آؤتو كہتے بيں: ہمارے ليے وہى كافى ہے جس پرہم في اسيخ بروں كو يا يا ہے۔

تفسیر: زمان تدیم کے ہر دور میں اسی جواب ہے نبیوں کا اٹکارکیا گیاہے اور ہرقوم نے یہی بات دو ہرائی ہے اور آج بھی جابلی غذا ہب اسی فلسفہ پر قائم ہیں۔ ہندوستان کی بڑی آبادی کے پاس آج نہ کتاب ہے نہ کسی آسانی رسول کی تعلیم محفوظ ہے۔ بس رسومات کا ایک مجموعہ ہے جو مجبول الحال پنڈتوں، رشیوں، جو گیوں، بر ہمنوں سے چلا آر ہاہے اور اس پر آٹکھیں بندکر کے بوجا ہور ہی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت سَعَيَّة نے لکھا ہے كہ آیت میں تردید ہے جانل صوفیوں کے ان طریقوں کی جب ان کے سامنے کتاب اور سنت پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشائخ کے معمولات سے سند پکڑتے ہیں اور اس کو کافی سجھتے ہیں۔

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

[سورة المائدة: 105]

تر جمة: اے ایمان والو! تم اپنی فکر میں گلے رہو ۔ کوئی بھی گمراہ ہوجائے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں جب کہتم راہ پر ہو۔

تفسیر: مطلب بیک آباؤاجداد کی اندهی تقلید، کفروشرکیدرسم وروائ سے تھیجت کرنے کے بعد بھی لوگ بازئیس آتے لہٰذاتم اس غم میں نہ پڑو، کسی کی گراہی سے تمہارا نقصان ہوئے وال نہیں جب کہ تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو۔ سیدھی راہ بیہ ہے کہ ایمان و تقوی اضیار کرلیس، خود برائی سے بچتے رہیں اوروں کو بھی روکنے کی امکانی کوشش میں گئے رہیں اور ایس۔

سُلوك: حكيم الامت مُسَيِّح نے لكھا ہے كہ يكی طريقہ عارفين سالكين كا ہے كہ وہ امر بالمعروف ونبی عن المسَكر كرويينے كے بعدتنا مج كا انتظارتين كرتے۔

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُمْ هَلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ آنُ يُّلَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً
 مِّنَ السَّبَآءِ) [سورة المائدة: 12: }

ترجمة: جب حواد يول نے كہا: اے مريم كے بينے عيى !كيا آپ كارب يدكر سكتا ب كد بم يرآ سان سے بھرا

سیر: سیبہودہ فرمائش میبودیوں کی کوئی نی نہتھی۔اس سے پہلے بھی تجیب وغریب فرمائشیں کرتے رہے ہیں

نسلوك: تحكيم الامت نينة نے آيت سے مياخذ كيا ہے كداولياء القد سے فرق عادت اشياء كا طلب كرنا ال مشم

﴿ وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيْسَى بْنَ مَرْيَحَ ءَانْتَ قُنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ (فِي وَ أَفِي اللهَيْنِ مِنْ

ترجمة: (اوروه وقت بھی قابل ذکر ہے) جب القدفر مائے گا: اے میسی ابن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا

عیسی ( 🕮 ) عرض کریں گے: پاک ہے تو (اس نسبت ہے ) میرے لیے بیکس طرح ممکن تھا کہ میں ایک

نصسير: الله كاسوال كالنشاء، استفهام يا استفساركر نانبيس ب بلكمي رستول اور مريم رستول يرمزيد

سُلوك: امام تخرالدين رازى نهيه نے لكھا بكرالقد تعالى كے سوال كاجواب بجائے "مافلٹ" (ميس نے

ایسانہیں کہا) کہنے کے سیدناعیسیٰ ﷺ نے اس علم کوالقد تعالیٰ کے حوالے قرار دیا کہ'' آپ بہتر جانتے

ہیں۔'' یجی عثوان ادب واحترام کے زیادہ مناسب ہے کہ بڑوں کو دو بدو جواب دینے میں اکثر بے

میں شار ہوتا ہے۔ (خرق عادت قانون فطرت کے خلاف عمل کو کہا جاتا ہے)

کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری مال (مریم) کو بھی معبود بنالو؟

جحت قائم كرنااورانبين اورزياده لاجواب كرناب

بات كهددون جس كا مجھےكوئى حق بى نەتفى۔ اگر يىل نے كہا ہوتا تويقينا آپ كواس كاعلم موتا۔

جس سے صرف بیوں کو پریشان کر نامقصود ہوا کرتا تھا۔سید ناعیسی ملائے کہا: اللہ سے ڈروا گرتم ایمان

وسترخوان اتارے؟

دُونِ اللَّهِ ﴾ [سورة المائدة: 116]

اد بي كاليلو بيدا بهوجا تا ہے۔

# ٤

#### يَارَةِ: 7

﴿ وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتُبَّا فَي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِآيُهِمْ ﴾ [سورة الأنعام: 7]

ترجمة: اوراگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ سی پہلے پرنازل کرتے پھراس کو بیلوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی کا فرلوگ یہی کہتے کہ بیر پہلے بھی نہیں مگر کھلا ہوا جادو ہے۔

تفسید: کافروں کےضد وحماد کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ بیلوگ قر آن سنتا تو در کناراس بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی تنارنہیں ہیں تو پھرائہیں ہدایت ورہنمائی کیونکر ملے گی۔

جیسا کہ بعض معاندین کا اصرار تھا کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر تو رات وانجیل کی طرح کتابی شکل میں
کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آیت میں اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اگر کوئی حق قبول کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ
اس کی مخالفت ہی کرنی مقصود ہے تو کوئی بھی دلیل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت ہی کرنی مقصود ہے
تو کوئی بھی دلیل اس کے لیے بے کا راور غیر مؤثر ہوجاتی ہے۔

سُلوك: عَلَيم الامت بُرَيَّة فرما ياكرآيت مِن معاندين (عناد دالون) كا حال بيان كيا جار باب كدوه كى مسلوك: مجى طرح مستفير نبين بوت والل طريق ايساد گول كذياده در پينيس بواكرتي بين \_

(قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنُ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا تَكُونَتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ )

[سورة الأنعام: 14]

ترجمة: آپ فرمادیں گے کہ مجھ کو تھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم کہیں مشرکیین میں نہ ہوجانا۔ تفسیر: ایمان اور ایمان کے تقاضوں کا سب سے پہلے خودنی ورسول کو پابند ہونا پڑتا ہے، وہ امت کے لیے نمونداور رہنما دونوں حیثیت والا ہوتا ہے۔اس لیے وہ اہل ایمان کی صفوں میں سب سے آ گے ہوا کرتا ہے،ای کا ذکر کیا حار ہاہے۔

سُلوك: عَلَيْم الامت بُوَهِ فِي مَا يا كَهُ تَالِيف شرعيد (احكامات وہدايات شرعيد) كى سے تاحيات سا قطنين ہوتے حتی كرنبوں سے بھی (زندگی كے آخری لحد تک وہ يابند شريعت ہیں رہتے ہیں).

1 (وَإِنْ يَنْسَسْكَ اللهُ بِضَيِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوَ) [سورة الأنعام: 17]

ترجمة: اوراگراللہ تجھ کو پچھ دکھ پہنچائے تواس کا دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور اگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تَفْسِيرِ: آيت مْدُور ه توحيد كي اساس ہے كدونيا كاكوئي نفع يا نقصان الله كي مرضى كے خلاف نہيں ہوتا۔ كا سَات كى تمام حركات دسكنات الله كے قائم كرده نظام كے تحت قائم بيں، وه اس كا ئنات بيس جو چاہے تعرز ف كرسكتا ب،سارى مخلوق جواب ده ہے، وه كسى جواب كا يا بندنبيں۔ سُلوك: حكيم الامت مُستين فرما يا كما يت بين نفي بغيرالله بي ستقل تصرّ ف كي حتى كه مقبولين بارگاه سي جمي- ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَ يَنْعُونَ عَنْهُ \* وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ ۞ ﴾ [سورة الأنعام: 26] ترجمة: اوريلوگاس تي ساورول كويكي روكة بين اورخود يكي اس سالگ رئة بين ايساوگ خودا پ آپ کوتباه کرر ہے ہیں اور وہ اس کاشعور نیں رکھتے۔ تَفسِير: آيت كى ايك تفير بي بھى كى كئى ہے كەخاندان نبوت كى بعض لوگ جيسے خواجدا بوطالب اوران ك ما تحت اوگ مخالفین کے ضرر ونقصان کو نبی کریم ﷺ ہے رو کا کرتے تھے لیکن خود بیلوگ آ ب پر ایمان لانے ہے دورر ہا کرتے ہتھے، کو یارسول اللہ کی حفاظت و دفاع میں مستعد تھے کیکن اپنی نجات کی انہیں فكرنتهى \_اس طرح بيلوگ خودا بي آپ بلاكت سےدو چارد بي .. (تفسير كبير) سُلوك: عَكِيم الامت مَسِيدَ فِي آيت سے بدا فذكيا ہے كدائل الله كے ما تقطعي محبت بغير عقل محبت كے مفيز نبيل -مطلب بیرکہ جب کسی سے بعی محبت ہے تو اس کا اتباع کرنا چاہیے اور اس کے منشاء ومراد کو بھی پورا کرنا چاہیے ، تحض رشتہ ناطرآ خرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا عقلی محبت یہ ہے کہ عقل سے کام لے اور ایمان قبول کر لے۔ ﴿ فَلَنَّا لَسُوامَا ذُكِّرُوا بِم فَتَحْنَا عَيْهِم ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ اسورة الأنعام: 44 إ ترجمة: پھرجوو ولوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی انہیں تھیجت کی جاتی رہی ہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے بہال تک کہ جب وہ اثرانے لگے ان تعتوں پر جو انہیں دی کئیں ، اچا تک انہیں ہم نے پکڑلیاور پھروہ ناامیدرہ گئے۔ تَفسِيرِ: آيت بين انسان کي اس خطرنا ک غفلت پرتيمپه کي جاري ہے که کسي مجمي جرم وگناه پرانسان کومتنبہ وجانا چاہیے لیکن مجرم نے ایسانہ کیا اورمستقل گناہ وغفلت میں پڑار ہا تو سنت اللہ یہی رہی ہے کہ مجرم کولمبی ڈھیل دی جاتی ہےاوراس کوالقد کی نعمتوں میں اضافہ بی نظر آنے لگتا ہےاور وہ اس پر مزید بھول دغفلت میں پڑ جاتا ہے۔الی حالت میں کسی بھی وقت اس کو دفعۃ کیٹر لیا جاتا ہے اور ساری تعتیں اور چین و سكون فيجين ليه جاتے ہيں۔ سُلوك: حَكِيم الامت بَحِينَة في آيت ہے بيا خذ كيا ہے كہ بعض سالكين كو گناہ اور غفلت كے باوجود ذوق وحال

عود اعثی میں ہے۔ باتی رہا ہے جس پر وہ فخر کرنے لگت ہے کہ اب اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو گیا ہے، نسبت مع اللہ

بانی رہا ہے جس پروہ فخر کرنے لگتا ہے کہ اب اللہ کا تصل و کرم شامل حال ہوگیا ہے، نسبت مع اللہ مغبوط ہوگئی ہے، اب کوئی اندیشنہیں۔ یہ کیفیت اشدراج کہلاتی ہے۔ (خطرناک وصیل) جو کسی

مجى وقت سلب كرلى جاسكتى ہے۔

﴿ وَ لَا تَطُورُ وِ الْنَذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُ وقِ وَ الْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَةَ ﴾ [سوره الأنعام 23]
 ترحمة اورآپان لوگول كواپ سے دورن يجے جو كا وشام اپنے رب كواس كى رضاجو كى كے ليے پاراكرتے ہیں۔

تفسير مراداس سے وہ غريب مسلمان ہيں جنہوں نے اخلاص كے ساتھ ايمان قبول كيا ہے۔ان كي غربت اور

ان كانسته پسته حال ايمانيس ب كشف اس وجه انبيس اپنے دورر كھا جائے.

اصل عزت وفضیلت ایمان اور نیک عمل کی وجہ ہے ہوا کرتی ہے ، دنیا کے مال ومتاع کی کثر ت یا قلت عزت وذلت کا معیار نہیں ہیں۔

سْلوك: حكيم الامت نيسي فرمايا: آيت سے يبجی اخذ ہوسکتا ہے کہ مشائخ اپنے مريدوں کو بلامصلحت شرعی

ا بے سے دور ندر کھیں ،ان کے پاس مقید ہو کر میٹیس رہیں اور انہیں رحمت وسلامتی کی بشارت دیں۔

اب عَنْ مَنْ يُنْهَجِيْنُكُمْ مِنْ ظُلْمُنْتِ الْهَزِ وَالْهَحْدِ تَنْ عُوْلَة تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

[سورة الأنعام 63]

تر حمه فراسے بھارتے است دیتا ہے جھی وسمندر کی تاریکیوں سے اور تم اسے بھارتے رہتے ہوعا بزی سے اور تم ایسے نگارے رہتے ہوعا بزی سے اور چیکے چیکے کہ اگروہ بم کونجات دے دے ان مصیبتوں سے تو بم یقیینا شکر گزاروں میں داخل ہو

آیت کامفہوم یہ ہے کہ مصائب وآلام کے وقت جب کہ تمام ظاہری اسباب ختم ہوجاتے ہیں اور انجات و خلاص سے تامیدی ہوجاتے ہیں اور انجات و خلاص سے تامیدی ہوجاتی ہے، خاص طور پر سمندروں میں سفر کرتے وقت تو ایسے مواقع پر

ب ی وال کے داری کو ایک کے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو کر دعا و زاری کے لیے ہاتھ ۔ تمہاری بشری فطرت خود یخو د پکار اشتی ہے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو کر دعا و زاری کے لیے ہاتھ ۔ اشوادیتی ہے۔اس وقت آ دمی سوائے خدا کے سہارے کے اور کوئی سہار انہیں یا تا۔ کیا یہ بات کافی

نہیں کہ فدائی تمہاراما لک اور خالق ہے؟

پھراس کوچھوڑ کر دوسروں کاسہارا کیوں تلاش کرتے ہو۔

تو حید کا پی نظری تقاضہ ہے جوالقد نے ہرانسان کے قلب بیں امانت رکھی ہے۔ ای تقاضے ہے انسان اپنے

رب کو پہچان لیتا ہے اور بھی فطری احساس ایمان لانے کے لیے ججت ودلیل بھی ہے۔ الامرازي نيت في المات كاتيت من مصيب زده انسان كي لي جار صفات كالثبات كيا بـ 🕩 دعا 🞱 تفترع 🚯 اخلاص قلب 🕩 احساس شكر كزاري گو یامصیبت کودور کرنے کے لیے یہ چارمل ہیں۔ نسوك. تحكيم الامت بينية فرمايا كه فدكوره آيت عظموم سے ذكر اللهي كى مختلف صورتين مفهوم ہوتی ہيں۔ تنفی جل قبلی السانی آیت ہے برقشم کے ذکر کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ **8** ﴿ وَ ذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُو الدِيْنَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوا وَ غَرَتْهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ﴾ اسوره الأعام 10. نر حمنه. اورایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہوجا ہے جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنارکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دموکہ میں ڈال رکھا ہے۔ کت تصبیر: وین کی دعوت و تبلیغ ہے صرف وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جن میں اپنے انجام کا احساس باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے دین و مذہب کوخواب وخیال مجھ رکھا ہے اور دنیا کی زندگی ہی کواپنا میدان مجھ رکھا ے،اپےلوگ تصیحت و خیر خوابی کو خاطر میں نہیں لاتے۔اپےلوگول سے دور رہناہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ علامه آلوی جیزیتے نے تفسیر روح المعانی میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں وین کے ایک معنی عادۃ بھی ہیں اورعید کوعیداس وجہ ہے کھی کہاجاتا ہے کہ وہ ہرسال عود کر آتی ہے۔ (روح المعانی) کا فرول نے اپنی عیدوں کو تھیل کود کی طرح بنالیا ہے انبذا آپ ان کے میر خیوں سے دورر ہیے۔اسلام کی عیدیں لہودلعب کی طرح نہیں ، یہ خالص عبادتیں ہیں جن کوعبادت ہی کے طور پر منانا چاہیے اور عبادات بندگی کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہیں بھیل تماشہ نہیں جیسا کہ غیر مسلموں کی عیدوں کا حال ہے۔ قرآن تھیم نے کافروں اور مشرکوں کی عبادات کا یکی حال تقل کیا ہے۔ (وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيةً ﴾ اسوره النس ١٥٠ ان کی نمازی (عبادت) بیت الله کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالی بیٹنا ہی تھا۔ سُلوك: عَلَيم الامت نهيَّة نے روح المعانی کی تغییر ہے اخذ کیا ہے کہ موجودہ زمانے کے عرس واعراس، میل السليم مكرات وبدعات كي شموليت كي وجه عدمشركين كي عبادات كي حيثيت اختيار كر يحكم بين . (وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِ يُهُمُ لِآبِينِهِ أَزَرَ آتَتَةَذِنُ أَصْنَامًا إِنهَةً ﴾ اسور: الأبعد ١٠١ ترجمة: اوروه وقت يادكروجب ابرائهم مدين في النبي باب آزر ع كها: كياتم بتول كومعبود قراردية بوج ب شک میں تم کواور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں ویکھتا ہوں۔

تقصیمیر: سیدناابراہیم ﷺ اولوانعزم انبیاء کے جد اعلی ہیں۔ نبی کریم سیجائے نے آئیس ای لقب سے یا دفر مایا ہے۔ قرآن حکیم نے اسلام کو' نملت ابراہیم' اور سیدنا ابراہیم میلائٹ کومسلمانوں کا باپ قرار دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم میلائٹ کی سار کی زندگی بت پرست، ستارہ پرست مشرکوں سے بحث ومناظرہ، دعوت و تبینے میں صرف ہوئی ہے۔ طبقہ انبیاء میں تو حید کے علم بر دار اور داگی کی حیثیت سے متازر ہے ہیں۔ نک تربیب میں میں میں اس تاریب میں تربیب کے میں سید کے دی سے میں در تفصیل میں سے میں خ

مذکورہ آیت میں اپنے باپ آزرادر اپنی قوم ہے توحید پر بحث کررہے ہیں۔ (تفصیل ہدایت کے چراغ، ا جلدار صفحہ کا بردیکھئے)

سلوك حكيم الامت ريين في آيت سے بياستنباط كيا ہے كەمشغول مع الحق اور ابل باطل سے بحث ومناظر ہ كرنے والوں ميں كوئى تنافى نہيں بشرطيكه صدود سے تجاوز ندہو۔

(مطلب ہیر کہ کامل طور پر اپنے اکثر اوقات عبادات میں مشغول رکھنا یا اہل باطل فرقوں ہے بحث ومناظر ہ میں اپنے اوقات صرف کرنا دونوں ہی عبادت ہیں، ہر دوعمل کی صدود ہیں جن کا پاس ولحاظ رکھنا دونوں صورتوں میں ضرور کی ہے۔)

### (وَ لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ رَفِّ شَيْرًا) اسورة الأعام 80 ]

نر جمة: میں ان نے نیمیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھبرار ہے ہو، البتہ اگر میرار ب ہی کوئی بات بات چاہے۔ تصسیر سیدنا ابرا ہیم میلا کی اس دعوت وتیلیغ ، بحث دمنا ظرہ کا ذکر کیا جار ہاہے جب کہ قوم کے بڑوں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر ہمار ہے بتوں کوایے ہی برا بھلا کہا جاتار ہے گاتو یا در کھووہ تہاری ایسی خبرلیس سے کہ تم کونجات کا کوئی راستہ نہ ملے گا ، ان کی توت وغضب سے تم واقف نہیں ہووہ تہمیں سی بھی وقت تہس ضہس کرڈالیں ہے۔

جیسا کہ آج کے دور میں تو حید دسنت کے حامیوں کوقبر پرست، مردہ پرست، ضعیف الاعتقاد مسلمان ڈراتے میں کہتم پر فلال بزرگ کی مار پڑے گی، فلال ولی کا غضب ٹوٹ پڑے گا، فلال شاہ صاحب کی رحمت و برکت ہے محرومی رہے گی دغیرہ دغیرہ۔)

بہرحال مشرکوں کی دھمکی پرسیدناا براہیم ملیائے مذکورہ جواب دیا کہ میں ان سے ذرہ برابربھی نہیں ڈرتا جن کو تم لوگوں نے خدا کاشریک قرار دے رکھا ہے۔

نسلوك: حكيم الامت بيني في فركوره آيت سايك ادب اخذكيا بدوه بيكة وم كي دهمكى پرسيدنا ابرائيم ميما فرمايا: وَلاَ أَخَافُ ( يُس تطبي نبيس وُرتا) اس عنوان ميس دعوى اورشان كا پهلونكل سكنا تها جوسيدنا ابرائيم ميرانيس باادب، خاشع ، متواضع ني ورسول ميمكن نبيس ليكن اس كساته "إلاَّ أَنْ بَشَاءَ

# کرتے ہیں ( کدان پراللہ کا عقاب یا عمّاب ہو ہی نہیں سکتا )

#### ﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُ أَوْ قَالَ أُوجِي ، إِنَّ وَ لَمْ يُؤخَّ إِلَيْهِ عَنَى عُ)

[سورة الأنعام: 93]

تر حمه. اوراس سے بڑھ کرظالم اور کون ہے جواللہ پر جھوٹ، تہت گھڑ لے یا کہنے سکے کہ میرے او پروتی آتی ہے جب کہ اس پر پچھ بھی وتی نہیں کی گئی۔

تفسیر: عبد نبوت میں چندایک ایسے افراد بھی گذرے ہیں جنبول نے برکہنا شروع کردیا تھ کہ اللہ کے کلام کی طرح ہم بھی کلام چیش کر سکتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں کم از کم ایسے دونام ملتے ہیں:

🕒 عبدالله بن الي سرح

🕕 نضر بن حارث

عبدالله بن سرح توسیدنا عثمان بناتر کے رضائی بھائی ہوتے تھے۔ بید سول اللہ کے کا تب وی رہ چکے ہیں، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے بید شہور کردیا کہ دات کے کسی خاص جھے میں ایک جن آیا کرتا ہے اور وی کے نام سے اپنا کلام محمد کوسنا جاتا ہے جس کو محمد سرقیقہ صبح میں مجمد سے کھوا لیتے ہیں۔ بیاسلام جھوڑ کر مشرکین سے جاسلے ایک مدت تک مرتد اور واجب القتل رہے۔ فتح مکہ کے دن جب انہوں نے ایپ واجب القتل ہونے کی خبری تو رو پوٹی ہوگئے کھر سیدنا عثمان غنی شائن کی شادش کے ستھ درسول اللہ ایپ واجب القتل ہونے کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کیا اور آخرت وقت تک اسلام پر قائم رہے۔

عبدخلافت میں بڑے بڑے معرکدانجام دینے،ان میں فتح مصراور فتح حبشہ شامل ہیں۔

بیزندگ بھر دعا کرتے رہتے تھے کہ اپنی موت نماز کی حالت میں آجائے۔ چنانچہ ایے ہی ہوا فجر کی نماز کا سلام پھیرر ہے تھے کہ وفات ہوگئ۔ اللَّهُمَّ اعْصِرُلَه وَارْحَمْه

بہرحال مذکورہ بالا آیت عہد ثبوت کے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ٹازل ہوئی۔

سلسوك. حكيم الامت يحيية ني آيت مذكوره سے بيا خذكي ہے كما كركو كى خواب تراشے ياكى وارد قلى وجھوٹے البام كا دعوىٰ كرے يااپنے اوہام وخيالات كوفيضان فيبى خلام كرے، ايس شخص بھى آيت كے مفہوم ميں آجاتا ہے۔

بعض فقتہاء کرام ومفسرین حفرات نے کہا ہے کہ جو تخص فقہ وسنت و آٹار صحابہ سے اپنے آپ کومستغنی بجھ کر خودرائی اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری رائے فلال مسئد میں بیہ ہے یا بیمسئلہ عوام الناس کے لیے ہے، مجھ جسے خواص کے لیے نہیں وہ بھی مذکورہ آیت کی وعید میں آجاتا ہے۔ (قرطبی)

﴿ وَ لَا تَشْنُبُوا اللَّهِ يَنْ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهُ عَنْوًا بِغَنْرِ عِلْمٍ ﴾

إسورة الأنعام: 108]

تر جمة. اورتم ان لوگوں کو گالی نیدوجن کو بیکا فرلوگ اللہ کے سواپکار کرتے ہیں ورنہ بیلوگ بھی اللہ کو صدے گز ر کر براہ جمالت گالی ویں گے۔

تفسير ، مطلب يد كم غير مسلمول كوتو تبليغ كى جائے كى البته يرضرورى ب كرجم ابنى جانب سے ان كے مزيد كفرو

شرک کے سبب ند بنیں۔ مثال کے طور پران کے فدیب کی تروید یا بحث ومناظرہ میں غصہ ہوکران کے

معبودوں اور مقتد ایوں کو برا بھلا کہنے لگوجس کا تتجہ میہوگا کہ بیلوگ بھی جواب میں التداوراس کے رسولوں

کی ہے اولی اور گئتا فی کرنے لکیس ، اس صورت میں آپ کا گالی ویتا القداور رسولوں کو برا کہتے کا ذریعہ بے گا۔ لہذا ایسے عمل سے احتر از کرنا ضروری ہے تنقید تو بہر حال کرنی ہوگی لیکن تحقیر ند کی جائے گی۔

سُلوك. فقتهاء كرام نے اس آیت ہے ہے قاعدہ مشنبلاكیا ہے كہ جوغیر داجب طاعت گناه كاسب بن جائے ،ال طاعت كوترك كرديا جائے گا (جيساكه يہاں بنوں كو برا مجلا كہنا جائز تھا (ليكن داجب نہيں)ليكن

جب بديرا بملاكبنا الشاور سولول كي بادبي وكتافي كاذريعه بناتواب بتول كوبرا كبنا جائز ندموگا۔)

علیم الامت نینے نے تکھا ہے کہ اہل ارشادعلاء کودیکھا گیا ہے کہ دہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ایسے امور سے منع کردیتے ہیں جو بظاہر طاعت معلوم ہوتے ہیں (جس سے لوگوں کوشبہ ہوجاتا ہے) حالا تکہ ان کی نظریش میں

مفعى الى المفاسد موت بي جودوس كوكول كى بجه بين ين آت\_ (وَ لَوْ اَنَّنَا لَذَّ لِنَا اللِيهِمُ الْمَسْبِكَةَ وَ كُلَّمَهُمُ الْمَوْتِي وَحَشَّرْنَا عَيَنِهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبُلًا مَا

كَانُوْالِيُوْمِنُوا) [سورة الأنعام: 111]

تر جمة: اورخواه بم ان پرفرشتول عی کواتاروی اورخواه ان سے فرد سے بھی کلام کرنے لگیس اورخواہ بم بریج کو ان کے پاس سامنے لا کر جمع کردیں تب بھی پہلوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔

نصسیر . آیت ش مشرکین کا صدوعناد کاذ کر ہے کہ اگران کی برخواہش پوری بھی کردی جائے تی کہ آ سان ہے

فرشے الر کر میقعد ای کردیں کداسلام تی خرب ہے جب بھی بیلوگ ضدوعناد میں حق کولسلیم کرنے والے نیس کیونکہ ہدایت وقعیت ای کولتی ہے جونق کا طالب اور اس کا خواہش مند ہو، محض و نیا بھر کے

معجزات وكرامات سے تفونہيں ہوسكا\_

سلوك: عليم الامت المسينة آيت بيداستباط كياب كدائي شخ من بهى كشف وكرامات تلاش ندكرنى عليه المسلوك: عليه المسلوك المسلو

# (إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞) [سورة الأسعام 116]

ترجمة: يد لوگ تو بس انكل على كى بيروى كرتے بيں اور محض كمان على بين پڑتے رہتے ہيں۔ تفسير: وحى البى كے سوادنيا ميں جتنے بھى عدوم بين خواہ ارسطوكى منطق ہو ياكينٹ كے مقولات ہول سب ك سب ظن وتخيين كے دائرے سے بابرنہيں، وى البى صرف اور صرف ايك على م بے جو قطعى، يقينى، لاز دال، ترميم وتغير وتبديل سے ياك اور محفوظ ہے۔

((وَمَا قَالَ الرَّسُولُ فَصَدِّقُوهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَانَالَ الرَّسُولُ.))

رسول الشريط جوجى ارشادفر ماويس اس كى تصديق كردو، قول اى كوكها جاتا ہے جوآپ الله كان فرمايا:

سلوك. حكيم الامت يُعَيِّدُ نَ آيت سے بيا خذكيا ہے كه شرى احكام ميں كشف والبهام ججت ودليل نہيں بنتے، خاص طور سے ہر كشف والبهام پريقين كرنا توبالكل باطل ہے۔

ملحوطه دل کی بات یا پیش آنے والی بات کا ظاہر کر دیناعم غیب نہیں بلکہ کشف و کرامات کہلاتا ہے۔ علم غیب ایسے ملک کو براہ ایسے علم کو کہتے ہیں جو بلاکسی ظاہر کی و باطنی اسباب کے حاصل ہو۔ جیسا کیلم الٰہی ہے جواللہ تعالی کو براہ راست بلاکسی واسطہ کے حاصل ہے ایسے علم کوغیب کہاجا تا ہے۔

اور بوعلم بذريع كشف والهام حاصل مواس يس كشف والهام واسط بين اس لياس كعلم غيب نبيس كهاجات كا-

### (وَمَا لَكُمْ الاَّ تَأْكُلُوْا مِثَا ذُكِرَ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ) [سورة الأنعام: 119]

ترجمة: اورتم كوكون ساامراس كاباعث بوسكتاب كرتم ايسے ذي شده جانور كا گوشت ندكھاؤجس پرالقد كانام ليا كيا ہے جب كرمزام چيزوں كي تفصيل بيان كردي مي ہے۔

تفسیر: طال چیزوں کو حرام کرلینایاان کے ساتھ حرام اشیاء جیسا معاملہ کرتا ایمان کے منافی ہے۔ اللّی تحقیق نے سیکھی لکھا جائے۔ باقی سیکھی لکھا جائے۔ باقی اللہ میں مدوسلے گی تو یمی چیز باعث اجرین جاتی ہے۔ اللہ میں مدوسلے گی تو یمی چیز باعث اجرین جاتی ہے۔ اللہ میں مدوسلے گی تو یمی چیز باعث اجرین جاتی ہے۔

نسلوك: تغيير روح المعانى مين امام ابومنصور سے منقول ہے كہ بعض مسلمان بطور زہد وقناعت عمدہ چيزيں كھايا خيس كرتے ہے ،اس پرآيت نازل ہوئى۔

حکیم الامت مین نیز نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ زہدو قناعت اگر چداعلی صفت ہے لیکن اس میں عُلو کرنا درست نبیں جیسا کہ بعض جاہل صوفی کیا کرتے ہیں۔

(وَذَرُواْظُاهِرَ الْإِثْنِيرِ وَ بَالْطِنَةُ) [سورة الأنعام. 120]

ترجمة اورتم ظاہری گناه كوبھی چھوڑ دواور باطنی كوبھی چھوڑ دو\_ بے شك جونوگ گناه كررہے ہیں ان كوان ك

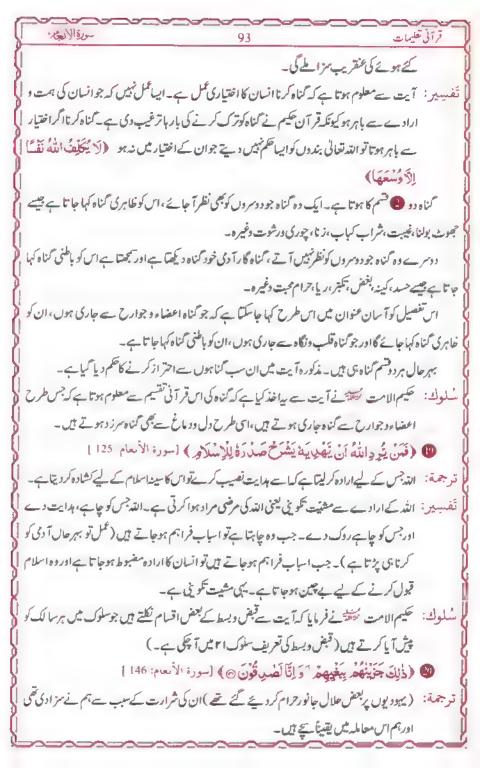



# ٩

#### پازلا: 8

﴿ كِتْبُ انْزِلَ اللَّهْ كَ فَلَا يُكُنُّ فِي صَدْرِكَ حَرِّجٌ مِنْهُ ﴾ سوره الأعراف 12

نرجمة: بیایک کتاب ہے جوآپ پر نازل کی گئی کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کوخبر دار کریں (آخرت سے اور بدی کے انجام سے )لہٰڈا آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا جاہے۔

نفسیر: قرآن حکیم سے نصیحت تو صرف وہی لوگ لیس کے جوجن کے مثلاثی ہیں البتہ ضد وعناد والے تو اپنی حالت ہیں پر قائم رہیں گے، لہذا آپ بین خیال کر کے اپنا ول تنگ نہ کرلیس کہ بیلوگ ہدایت کیوں نہیں مجمعت تو ایمان لانے والوں کومفید ہوا کرتی ہے۔ قول کرتے ؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں بھیجت تو ایمان لانے والوں کومفید ہوا کرتی ہے۔

ندوك حكيم الامت كيت فرمايا: في ومرشد كياس بين اشاره ب كه خاطب اگراس كي بات بول ندكر يو مرشد وغم ندكرنا جا بيا وراس كرماته واليخ آب ومستغنى بحي شر جمعنا جلين ، اپنا كام جاري ركھ۔

﴿ وَ لَقُنْ مَكَنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشَ تَبِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ )

[سورة الأعراف: 10]

قرجمة: بے شک ہم نے تم کوزبین پر دہنے کوجگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس بیں سامان زندگی پیدا کیا ہے تم بہت کم شکراوا کرتے ہو۔

تفسیر: آیت بین تمام عالم انسانی کوخطاب کیا جار ہا ہے کہ زیمن کوتمہارے رہنے بینے کے لیے بنایا اور اس میں کھانے پینے کا سامان بھی مہیّا کیا عمیالیکن اتن صاف بات کو بھی تم نہیں بچھتے بشکر گزاری تو کیا ناشکری کرتے رہے ہو۔

سلوك: حكيم الامت المسينة في الدرض اورسامان معيشت ) ان بيس الحل على الدرض اورسامان معيشت ) ان بيس اول كا حاصل جاه اورودس مكا خلاصه الله بين بيل عند المرابعة عند المرابعة المر

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ \* خَلَقْتَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِنْيِنِ ﴿ ) اسور ، الْعرف ١٠٠١

ترجمة: كها: مين اس (آدم ملية) بهتر مول مجه كوتون آك بيداكيا اوراس كوش بيداكيو كيب بيداكيو بيداكيو ب-تصبير: ملعون البيس كامير جواب اس وفت كام جب كما للشرق لى في سيدنا آدم ملية كو بحده كرف كالحكم وياته، جواب كاخلاصه بيركرآ كم في سے افضل ہے كيونكر آگ كى طبيعت بلندى جا بتى ہا ورمنى كى طبيعت

قرآنی تعلیمات پتی ونزول چاہتی ہے لبندا آگ غیرانضل کے آ<u>ئے نبی</u>ں جھک سکتی۔ جاہلوں اور بدو ماغول کے جوابات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ سُلوكُ. تحكيم الامت مُسِينَة نه آيت سے به اخذ كيا ہے كہ ہرائيا خفس شيطان كا دارث ہے جواپتی رائے ورویت کوخواہ وہ کشف ووجدان پر منی ہو، شریعت کے مقابلہ میں ترجیج ویتا ہو۔ ﴿ قَالَ فَاهْمِظْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثَّرَ فِيْهَا فَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الضِّغِرِينَ ﴿ ) [سورة الأعراف: 13] ترجمة: القدنے فرمایا: توجنت ہے اثر جاتواس کے لائق نہیں کہ جنت میں رہ کریڑائی کرتارہے۔ پس تونکل، یے فٹک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تَفسير: جنت تواطاعت كزار، صالحين، خاصعين كى جُله ہے، يزائى جنانے والے كايبال كيا كام، لهذا وليل و خوار ہوکر جنت ہے نکل جا، چنانچہ بیک جنی ودوگوش جنت ہے نکال دیا گیا۔ سلوك: مفسرين في آيت سے سيابت كيا ہے كمعصيت ونافر ماني ميں بندے كى ذلت ہے۔ (قرطبى) تھیم الامت نھی نے کھھا ہے کہ کم وغرور کی بناء پر جنت ہے نکالا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کمبر وصول حق ہے مانع ہے( یعنی جن کے قلوب میں کبرونخوت ہوگا ،انہیں رضائے البی حاصل نہیں ہوتی ) € ﴿ قَالَ أَنْظِرْ نِنَّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ ﴾ [سورة الأعراف: 14 تا 15] تر حمة: بولا: مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا: بے شک تجھے مہلت د ہے دی گئی۔ تَصسير: الجيس لمعون كوجب جنت ہے نكالا جار ہاتھا،اس وقت اس نے اللہ ہے مذكورہ دعا ما تكى كہ قيامت تك میری عمر دراز کردی جائے ، چنانچاس کی درخواست منظور کرلی گئ۔ امتد کی رحمت وعلم کا کیا ٹھکا نہ ہے کہ ایسے نازک وانتہائی عمّاب کے وفت بھی گتاخ اہلیس کی درخواست کوقبول كرليا كيا وراس وقت تك ك ليمهلت زندگى و دى كى -سُلوك: حكيم الامت مُسِيَّةَ إلى واقعه سے بياخذ كيا ہے كەكى كى دعا كا قبول ہوجا نااللہ كے بال مقبوليت يا رضائے الی کی کافی دلیل نہیں ہے، دعا توشیطان مردود کی بھی قبول ہو گئی لیکن مرؤ ووتو مرؤ وو ہی رہا۔ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِينْبُدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْ أَتِهِمَا ﴾ [سورة الأعراف: 20]

بلکہ عام انسانوں نے بھی جنات کود مکھا ہے۔ یہ بات مذکورہ آیت کے خلاف نہیں ہے۔

 ﴿ وَ نُزَعْنَ مَا فِي صُدْوْرِهِمْ فِنْ عَنِي تَجْرِي مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُمُ ﴾ [سوره الأعراب 43] تر حمة اور جو پچھان کے قلوب میں غبارر ہا ہوگا ہے ہم دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہدر ہی ہول گی۔ نفسیر ۱۰ الل جنت کی حالت بیان کی جاری ہے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینے کینہ وبغض و حسد وغیرہ سے یاک وصاف ہول کے حق کہ اگر پچھیل کھی ہوگا وہ بھی دورکر دیا جائے گا۔ سُلُوكُ ' تحكيم الامت نُعِيثِ نے فرما يا كه ايها كينه و بغض جوطبعي اور غير اختياري ہو،مفنزنبيں (البينة اختياري كينه مذموم رہے گا ، ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہو تکیں گے۔) ﴿ وَ نَ ذَى أَصْحُبُ النَّارِ أَصْحُبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءِ أَوْ مِنَّا رَزْقَكُمُرُ الله ) [سورة الأعراف: 50] اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارےاو پرتھوڑ اپانی ہی ڈال دویااور کوئی چیز وے دوجو الله نے تم كوعطا كى ہے۔ تصبير ا دوز في مرحواس موكر الل جنت كآ كدست سوال درازكري كريم جلے بھنے جار ہے ہيں، تھوڑ یانی ہی ہم پر ڈال دویا جو محتیں اللہ نے تہمیں دی ہیں ان کا پکھ بھیا کچھا ہی دے دو؟ اہل جنت انہیں جواب ویں گئے کہ اللہ نے کا فروں پران چیزوں کی بندش کر دی ہے۔ اہل دوزخ اوراہل جنت کا بیرمکالمہا ہے اپنے مقام ہی ہے ہوگا، عالم آخرت کی جغرافیائی صدودعالم دنیا ہے بالكل مختلف ہیں ،نز دیکی ودوری اس عالم کی حدود ہیں جس پر عالم آخرت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ سُموك صحيم الامت مَسِينِ فِي آيت ہے بيا خذ كيا ہے كہ بعض عاد تيں مرنے كے بعد بھي ہاتى رہتى ہيں۔ چونك کفارونیا کی زندگی میں شکم پروری اور کھانے پینے کے حریص وطماع تنصے اور اس حالت میں فوت بھی ہوئے توای حالت میں ان کا حشر بھی ہوگا کہ <mark>کھانا پینا ما تک</mark>تے رہیں گے۔ ﴿ وَالْبَكَدُ الطَّنِيبُ يَخْنُ خُنْ نَبَا تُنْ إِلِذْنِ رَبِّهِ \* وَالَّذِي خَبْثَ لِا يَخْنُ إِلَّا لَكِدًا ﴾ الأعراف: 58] نر حمة: اور جوسرز بین صاف ستھری ہوتی ہے،اس کی پیداوار اللہ کے عکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے، اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ تعسير: بدايت فيبى اورمحروى كى مثال بارش اورزيين عدى كى كدزيين يس صلاحيت اور ياكيز كى بوتو بارش سے اس میں سبز ہ اور پھل پھول ہیدا ہوتے ہیں اور اگر یمی زمین کھاری اور پتھر ملی ہوتو ای بارش سے خس وخاشاک پیداہوتے ہیں۔ای طرح انبیاءورسل جوخیر وبرکت لے کرآتے ہیں ان ہے متفید

ہوتا بھی انسان کی استعداد پرموقوف ہے۔ جولوگ ان سے منتفع نہیں ہوتے دراصل ان کی استعداد ناقص اورخراب ہو چک ہے، دوآیات البی سے قیض یا بنہیں ہوتے۔ شيغ سعدى نيت ناس حقيقت كونهايت خوبصورتى كساتهما داكيا ب-بارال كه در لطافت طبعش خلاف نيست درباغ لالد روئد و درشوره يوم خس بارش کی لطافت و نظافت میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ جب میہ باغ میں گرتی ہے تو پھل و پھول پیدا کرتی ہے اور کھاری و بنجرز مین میں خس وخاشا ک استے ہیں۔ سلوك عليم الامت المست الميت ايت بياخذكي بكر فن لوكول يروعظ وفسيحت الركرا بان كي استعداده صلاحیت زندہ اور عمدہ ہے اور جولوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ان کی استعداد ناقص ومردہ ہو چک ہے۔ اَوْ عَجِينَتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرُ فِنْ زَئِكُمْ عَن رَجْلٍ فِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ اللهِ سورة الأعراف: 63] ر حمة: اور کیاتم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگاری طرف ہے تمہارے پاس ایک ایسے مخف کی معرفت نصیحت آئی ہے جوتم ہی میں کا ایک ہے تا کہ و مہیں ڈرائے۔ تفسیر ، قدیم زمانے میں نبیول کی ہدایت ہے اکثر قوموں نے بیتا ٹرلیا ہے کہ بیتو ہم جیسا ہی آ دمی ہے۔ کمزور بے طاقت ، نداس کی شان و آن ہے ، نہ مال و دولت ، ندریاست و حکومت قوم نوح سے لے کر خاتم النبین عرق کے برقوم نے اپنے نبی ورسول کو یہی طعندویا ہے اور ان کی تعلیمات کا اٹکار بھی۔ ( تفصیل' ' ہدایت کے چراغ' ' جلدار صفحہ ۱۸ پر دیکھئے جواس عاد نڈ کی قر آئی تشریح ہے۔ ) سلوك. تحكيم الامت نيتين اسعنوان ، يدافذكيا بكر برزمان مين ادلياء الله كسماته بهي جابلول في یمی طرز اختیار کیا ہے۔ایے زیانے کے اولیاءالقدے تھن ہم زیانہ ہونیکی وجہ سے دوررہے ہیں۔ ( گو یا مُرده ولی کونوشلیم کیا ہے، تب ہی توقیروں پر سجد ہے ہوتے ہیں کیکن زندہ ولی کااعتراف نہیں )۔ الْمَلَا لَنْ يَنْ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِه إِنَّ لَـ نَرْبِكَ فِي سَفَا هَيَّ ٤ سورة بأعرف ٥٥٠ ترحمة: مودكي قوم من جوكافرسردار تفي كمن كل كدا عدود ابهم ويصح بي كرتجه من بالكل عقل نبيل ب-تَفسير: مرزمانے میں قوم کے روش خیالوں نے داعیان حق کوالیہ ہی کہا ہے۔ سیدنا ہود 🚁 کو بھی ان کی قوم کے روش خیالوں نے بہی طعند یا کہتم بے عقلی کی یا تیس کرتے ہو، کیا جمارے بڑوں عقل نہیں تھی کہ وہ بتوں کی بیوجا کرتے تھے؟ بھلاا یک خدا کتنے کام انجام دے گا؟ اور کس کس کی مدد کرے گا؟ سیدنا ہود الله فرمايا: احقوم! كوكى بات بعقلى كنيس ب-جومنصب محصوديا ميا به بس اس كاحق ادا

كرر ہاہوں \_ يته بارى بيعظلى بے كدائے فيرخوا ہول كوجن كى امانت وصداقت كاتم سبكو يورا ليقين

ے، بے عقل کہدکرخودا پنا نقصان کررہے ہو، میں نے توقم ہے کہی بھی کوئی بدلہ وصلہ طعب نہیں کیا ، میر ا

اجرتوالقدكے مال محفوظ ہے۔

سُلُوك لَ تَعْلَيْمِ الامت نَعِيَّةَ نِهِ لَهُ مِن عَ نَيْرِخُوا بُول وَ بِعَقَل وَفْرسود و كَبَن قديم زمانے سے آج تك جِلا آ رہا ہے۔

﴿ وَاذْ كُرُوْ الْ خُعَمَلُمْ خُلَفَ } مِنْ بَعْنِ قَوْمِ نُوجٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَضْطَةً ﴾

[سورة الأعراف: 69]

ترجمة: اوروقت یاد کروجب اللہ نے تنہیں قوم نوح کے بعد زمین پرآ ہ دکیااور ڈیل ڈول میں تنہیں کھیلاؤ بھی زياده ديا، سوالله كي نعمتون كويا دكروتا كه فلات ياؤ\_

تھىسىير: سىدنا ہود س<sup>يو</sup> نے اپنی قوم عاد كواللہ كى نعتیں يا دولا ئی جوانبيں ميسر تھيں \_ان ميں بير كـ قوم نوح كے بعد

جب كەكوئى حكومت ومردارى باقى نەتھى ،القدىخىمېيىن زيين كا ما لىك بنا يا اورتمبارى حكومتيىل قائم كىيں ، علاوہ ازیں مال و دولت کے ساتھ جسمانی قوت وطاقت بھی نسبتا دومری قوموں کے پکھیزیادہ ہی دی ،

اللّه کے دیگراحسانات کو یاد کرواور نافر مانی و بغاوت سے احرّ از کرو۔

۔ 'سلوك، حكيم الامت نيسةَ نے آیت سے بيا خذ کیا ہے کہ قوت و جسامت بھی اللہ کی نفت ہے، و نیاوی نعمۃ و ل

ہے احتر از کرناز ہدوتقوی کے خلاف ہے جیسا کہ بعض متشد وصوفیا وکا خداق ہے۔ ﴿ وَ لُوْطُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ آتَا تُؤْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن آحَٰدٍ مِّنَ

الْعَلَيِينَ ۞) [سورة الأعراف: 80]

ترحمة اورجم في لوط ميد كو بيجاجب كدانبول في المن قوم كرد ارد اتم الياب حيائى كاكام كرت بو

جوتم سے پہلے و نیا جہاں والول نے بھی نہیں کیا ہے۔

نفسیر: اس بے حیائی کے کام سے لواطت (اغلام بازی) مراد ہے جوائ قوم نے تاریخ عالم میں پہلی مرتبایجاد

کیا تھا۔ مرد ،مردوں سے (اغلام ہازی) اور عورت ،مورتوں سے (میاحقت) کیا کرتے تھے۔ ندم دول کوعورتوں سے رغبت، نه عورتوں کوم دوں سے دلچس به بیده درجه غلاظت پیندی اور گھناؤ نے پن کا

نا ياك مل قوم بين عام جو حِكا تما\_

موجوده زمائے میں:

يورب دامر يكي تدن ال خبيث حركت كي بحر بوتا ئيدكرر بي بالداس تاجس على وطبعي تحريك قرارد ياجار باب:

#### خرد کا نام جنول رکھ دیا جنوں کا خرد

سلوك: عليم الامت كيون ني آيت ك ايك بزء "ما سبق ف بها" سات دلال كياب كداس بدكارى كوس قيد كما تعديد برائى بدكارى كوس قيد كما تعديد برائى ولي بكدا غلام بازى ك مل سات و الدوشديد برائى المكل كاليجاد كرنا تعاداس طرح مترات برعمل كرنے ساكبيں زياده براغمل ايجاد مترات بدء وكر كو بدعات كى شاعت كى قدر شديد ہوگى۔

(وَ أَرْ تَتُبْخُسُواالنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ ) اسورة الأعراف ٥٢ ]

ترجمة: اورلوگول كانقصان ان كى چيزول مين شكروم

تَصسِیر: سیدناشعیب میلااینی دعوت وتبیغ میں قوم کو بیضیحت کررہے ہیں کدناپ تول میں کی وزیاد تی ندکرو، بیہ حق تلفی ہے جو بہت بڑاظلم ہے بقوم میں بیمرض عام ہو چکا تھا۔

سلوك: علامة لوى بغدادى ئينيائے آيت كے مدلول پر قياس كر كى تعما ہے كہ جوانال علم حضرات اپنے بم زماند علماء وفضلاء كى تعظيم وتكريم كاحق ادائيس كرتے ہيں، وہ اس آيت كى زويس آجاتے ہيں۔

(وَمَايَكُوْنُ لِنَا أَنْ لَعُوْدَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا الوره الأعرف ١٨٧

تر جمیة · اور ہم ہے تو میمکن ہی نبیس کہ ہم تمہارے وین پس آ جا ئیں ،البتہ ہمارے پروردگار ہی کی مرضی ہوتو اور بات ہے۔

تفسیر: سیدناشعیب میلاکی قوم کے متکبرین نے دھمکی دے دی کداے شعیب میلال بی دعوت و تبلیغ بند کردو

ورند جم تم سب کوشہر بدر کردیں کے یا گھریے کہ آم اور تمہارے ساتھی جمارے خدجب میں داخل جوج و ۔

سیدنا شعیب میلائے جواب دیا: جب اللہ نے جم پرجابل مذہب کی حماقتیں واضح کردی ہیں تو کیا ہم جانے

بوجھتے اس جہات کوافتیار کرلیں ہے؟ بیتو ہم مے ممکن بی نیم س کے اللہ یہ کداللہ کی مشیت بی جوتواور بات ہے۔

سلوك: حکیم اللامت نہیج آیت کے خمن میں لکھتے ہیں کہ عادف جمیش تقدیر الہی کے سامنے لرزال و ترسال رہا

کرتا ہے۔

(تنصیل اس کی ہے کہ سیدنا شعیب مایدنے پہنے توقوم کے متکبرین پراپنامضبوط ارادہ ظاہر کردیا کہ ہم کفر برگز اختیار نہ کریں گے لیکن چونکہ یے عنوان ایک دعوی اور خود اختیاری کی صورت میں تق اس لیے معامیہ جمعہ بھی اضافہ کردیا کہ لیکن اللہ ہی کی مشیت ہوتو اور بات ہے۔

اللہ کے مقبول بندے دعوی اور بڑائی کے اظہارے اپنے آپ کو ہمیٹے محفوظ رکھتے ہیں جوعام طور پر جراُت و بیپا کی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ رہا نہیاء کرام کا اپنی نبوت وصدافت کا اعلان کرنا، اظہار رسالت کے تحت ہوا کرتا ہے جوفر انفن نبوت کے لوازم میں شامل ہے ، ا کابرا نبیاء سے ایسے کلمات برا برمنقول ہوتے رہے ہیں۔

افَتُولِّى عَنْهُمْ وَ قَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ آبْلَفْتُكُمْ بِسُلْتِ رَبِي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ ' فَكَيْفَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كَفِرِيْنَ أَنْ إِلَا عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كَفِرِيْنَ أَنْ إِلَى اللَّهِ الْحَرَافِ: 93 ]

نر حمة: اس وقت شعیب قوم سے مغیر موثر کر چلے اور بولے: اے میری قوم! میں نے تو تنہیں اپنے پر وردگار کے پیامات پہنچ دیے تھے اور تمہاری خیر خواجی بھی کی تقی تو پھر میں کا فراد گوں پر کیوں نم کر وں؟

معسير: سيدناشعيب عن كووت وتليغ بزى مبرآز مارى عصطهة انبياء مين آپود خطيب الانبياء كرا جاتا

ہے۔ یا فی وسرکش قوم کونہایت دل سوزی ہے بلیغ عنوانات میں سمجھ تے رہے ہیں لیکن قوم کا انکاراور

کفر بڑھتا ہی رہا۔ آخرالقد کے عذاب نے ایک بھیا تک زلزے کی شکل میں پوری قوم کوغارت کر دیا۔ سرسبز وشاداب شہر مُردوں کا قبرستان بن گیا،سیدنا شعیب مینا نے عذاب کے بعد مُردوں کی آبادی ہے اس

طرح خطاب کمیاجس طرح زندوں سے خطاب کمیاجا تاہے۔ بیعنوان صرف نبیوں کے ساتھ دمخصوص رہاہے۔

سلوك عيم الامت يب فلكها بكرآيت عظام موتاب كدالله كفضب يافته لوك متحق ترحمنين

الله عَلَيْ بَالْنَا هَكَانَ السَّيتِكَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْل الوره الاعرف ١٩٥

نر حمیة ' گیرہم نے بدحالی کی جگہ بدل کرخوشحالی کھیلادی چنانچے انہیں خوب ترتی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تنگی اور خوشحالی توہمارے باپ واواؤں کو بھی چیش آتی رہی ہے (بیکوئی خاص نعمت تونہیں)اس حالت پرہم نے ان کواچا تک پکڑلیا اور وہ اس کا اندیشہ بھی نہر کھتے ہتتھے۔

نصسیر · آیت میں ضدی اور متکبر قوموں پر اللہ کی گرفت کا قانون معلوم ہور ہا ہے کہ انہیں اللہ نے مال ووولت، چین وراحت، طاقت وقوت، حکومت واقتد ارسب پچھ دے کر انہیں لمبی ڈھیل دی لیکن جب وہ خوب بڑھے، خوب چھلے پچولے اور غفلت و مدہوثی میں ڈوب ہو گئے تو کس نذکسی عذاب شدید میں انہیں

اچانک پکزلیا گیا۔

سُلوك اللَّحْقيق علاء نے لکھا ہے كہ جس نعمت كے بعد شكر اور مصيبت كے بعد صبر ورجوع الى الله عاصل ہوجائے ،الي حالت عندالله پنديدہ ہواكرتی ہے۔

ای طرح جس نعمت کے بعد غفلت وسرکشی اورمصیبت کے بعد شکایت و بےزارگی ہو بیرحالت سرتا سرفد موم ہے۔ حکیم الامت نینٹ نے لکھا ہے کہ نبیوں کے مخالفین کو دنیا میں بھی سز اعلی ہے تا کہ القد کی حجت یوری ہوجائے

اور نبوت واضح ہو،الی بی علائی تصریت واعانت اولیاء اللہ اور صالحین کے لیے بھی ہوتی ہے۔

#### 4 (يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجَنَّهُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَلَا أَيْمُ وَلَا ٢٠١ [سورة الأعراف ١١٥]

ترجمة مول (ميط) چاہتا ہے كتهبيل تمهاى زمين سے بے دخل كردے، ابتمهاراكيد مشورہ ہے؟

تفسیر . یہ بات فرعون نے اپنے در باریوں ہے کہی کہ موی بیٹ کی دعوت وتبلیغ کا مقصدتو کچھ اور ہے، وہ دراصل تم کوشہر بدرکر کے ملک میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔

سلوك. عليم الامت كية في الكلام كرفر عون في سيدناموى الله كى دعوت وتبيغ كوايك اور برفريب شكل من خام ركياتا كرقوم كوان كے خلاف اكسايا جائے۔

یک حال ہرزمانے کے اہل باطل کا ہے کہ عوام کو اہل حق سے نفرت ولائے کے لیے حق بات کو ہرے برے عنوانات سے ظاہر کرتے ہیں۔

# ﴿ وَمَا لُوا يَنْمُونَ مِي مَا أَنْ تُنْفِقُ وَإِمَا أَنْ ثَنُونَ نَحْنُ الْمُنْقِيْنَ قَلَ الْقُوا ﴾

[سورة الأعراف: 115]

ترجمة: بودوگر يولے: اے موکی! يا توقم پہلے ڈالو يا ہم بى پہلے ڈال ديں۔ موک نے كہا: تم بى ڈال دو۔ تفسير: جادوگروں نے سيد تا موکى ملائا ہے مقابلہ کے وقت بياً نفتگو كی تھى كەمقابلہ كا آغاز تم كرويا چرہم شروع كريں۔ سيد ناموكى ملائا نے فرمايا: شيك ہے تم بى ابتداء كرو۔

جاد وگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے نظر آئے پھر سیدنا موی مذیئا نے اپنا عصاز مین پر ڈال دیا ، وہ اپ تک پھر تیلا سانپ بن کر جاد وگروں کے کرتب کو نگلنے لگا جن کاحق ہونا ظاہر ہوگیا اور ماطل فناونا کام۔

سندوك: حكيم الامت بين فره تے بين كەسىرناموئ من في جاددگردل كوسحركرنے كى اجازت اس ليے دك كه كفر كوشكىت دينے كا اس وقت يجى ذريعه تقدادراپني معجزے كامعجز و ثابت ہونا بھى اى اجازت پر مرتوف تقار (بيوف حت اس ليے كى گئى كەسحركى اجازت دينا بھى ممنوع ہے۔)

﴿ فَلَمْنَ أَلْقُوا اَسْحُوْقَا أَعْيْنَ التَّ سِ وَاسْتُرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِخْعِ عَظِيْمٍ ﴿ )

[سورة الأعراف: 116]

تر حمة: پھر جب جادوگرول نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں ،لوگوں کی آتھھوں پر جادو کردیا اور ان پر

هيبت غالب كردى اور بزا جاد وكر دكھايا ۔

سیر: ساحرا پیزن کے ماہر تھے، انہوں نے اس موقع پراپنے کمال فن کا پورا ثبوت دیا، زمین پر ڈالی ہوئی
رسیاں سینوں کی طرح دوڑتی نظر آنے نگیس، یفظر بندی اور سحر اندازی کا اثر تھا، جادونے بھی وہی شکل
دکھلائی جوعصائے موئی مین نے نے دکھلایا تھ لیکن انجام ولکل مختلف تھا۔عصائے موئی عین جدوگروں کے
ایک ایک کرتب کو اس طرح نگلے لگا جیسے بھوکا پیاسا جانور پانی کے گھونٹ نگلے مگاہے۔ تھوڑی دیر میں
میدان صاف ہوگی اور جادو دوگر سجدہ میں گریز ہے۔

آیت میں یہ بھی تصریح ہے کہ جاد وگروں کے کرتب نے ابتداء موجودہ آ دمیوں کوخوف ز دہ کردیا جس میں سیدنا موی پیلا بھی شامل ہیں جیسا کہ مور ہُ طاکی آیت نمبر ۴۷ میں ندکور ہے۔

فلوك تحكيم الامت نيتة في لكعاب كرآيت مذكوره عيرامورمتنظ بوت جير

- خوارق سے وحوکہ شکھانا چاہیا اس نے کہ بیال باطل سے بھی صاور ہو کتے ہیں۔
- ایک شم خیال میں تعرف کرنا بھی ہے۔ استقام میں مسریزم وغیرہ داخل ہیں۔
- 🚯 سحراورمسمریزم وغیرہ سے متاثر ہونا باطنی کمال کے منافی نہیں چنانچے سیدناموی ﷺ بھی خوف ز دہ ہوگئے تھے۔
  - اللحق كالسے امور پريان كابطال پرقادر مونا ضرورى نبيں \_
  - ﴿ تَوَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْبِكَ عَدُوَكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
     تَعْمَلُونَ ﴿ ) إسورة الأعراف: 129 ]

تر حمدة: موی ریسان کها: عنقریب تمهارا پروردگار تمهارے دشمنوں کو ہلاک کردے گا اور تم کو زمین کا حاکم بنادے گا چروہ دیکھے گا کہ تم کیساعمل کرتے ہو۔

یعنی خلافت ارضی کے فرائض و ذمہ داریاں کہاں تک پوری کرسکو گے، سو دیکھنے اور فکر کرنے کی اصل چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں نہ کہ انسان کا عالمی وکلو پنی موقف کہ وہ غائب ہے یا مغدوب وغیرہ۔

شاہ عبدالقادرمحد ش نہیں کہ سیدنا مول کے کا بیدندکورہ کاام مسلمانوں کوسنانے کے لیے تقل کیا گیا ۔ ہے۔ چونکہ بیسورہ کی ہے، اس وقت مکہ المکرمیة میں مسلمان ایسے ہی مظلوم وتکوم سے جیسے سیدنا موک مالے کا ابتدائی دور میں بنی اسرائیل مظلوم وتکوم سے ۔ گویا آیت میں مسلمانوں کو بشارت دی جارہی ہے کے عنقریب اسلام

اورمسلمانوں کاغلبہ وگااور کفراورائل کفر مغلوب ومقبور ہوں گے، چنانچہ فتح مکہ ۸ھے بعد ایسابی ہوا۔ سُدوك: تحکیم الامت ﷺ کھتے ہیں کہ آیت ولالت کرتی ہے کہ کا فروں کا مفلوب ہونا اورمسلما توں کا غالب

ہونا ایک عظیم نعت ہے۔ لبندا ترک دنیا کے مدمعن نہیں کدمون کافروں کے ہاتھ میں بلاکس عذر و

مجبوری ، ذلت دخواری کے ساتھ پڑار ہے۔

﴿ وَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنْهُمْ فِي الْيَمْ بِالنَّهُمْ كَذَبُوا بِالْيِتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا

غُفِلِين ١٤٥ [سورة الأعراف: 136]

ترجمة: غرض بم نے انبیس سزادے دی اور انبیس سمندر میں ڈبودیاای لیے کدوہ تماری آیات کو جمثلایا کرتے تصاوران کی طرف ہے بالکل غفات میں پڑے دہتے تھے۔

تصبیر: انقام کے معنی عربی میں عذاب وعقاب کے ذیعہ کی تعمت کو تیمین لینے کے آتے ہیں، فرعون اور قوم فرعون کی گناہ ومعصیت کاری نے انہیں اس انجام تک پہنچادیا کہ نعمت اور حیات و نیا دونوں سے محروم ہو گئے یعنی پوری قوم کوڈیوویا گیا۔

سلوك: حكيم الامت نيسينة في يت سياخذ كياب كدونياوي سزاكهي كنابول پرجمي مرتب بوجاتي ب-

(اِنَّ هُؤُلَاءِ مُتَنَبِّرٌ مَا هُمْ فِنِهِ وَلِطِلَّ مَا كَانُواْ يَعْمَنُونَ ﴿ ٤ سر، الأعر ف 139

تر جمہ : بیلوگ (مشرکین اور کافرین) جس میں لگے ہیں، بیتباہ ہو کر د ہے گا اور بیہ جو پھے بھی کر د ہے ہیں وہ بھی باطل (ضائع ہونے والا) ہے۔

تَفسِيرِ: لِعِنَى ان كاشغل بت پرى بجائے خود باطل ہے ادر انجام كار تبابى و بربادى بھى ہے۔ پھر مسلمانوں كو خطاب ہے كہ كياتم ايسوں كى تقليد كى طرف جانا جاہتے ہو؟

سُلوك: حَكِيم الامت مُسِيَّة نے لکھا ہے كہ الل باطل كے ساتھ تحبہ تو دنیا وى عادت واطوار تک میں براہے چہ جائيکہ عمادات کے طور طریقوں میں۔

﴿ ﴿ وَوَعَدُنَا مُولِي ثَافِينَ لَيْهَ أَوْ ٱلنَّمْلُهَ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ﴾

[سورة الأعراف: 142]

تر حمة: اور ہم نے وعد و کیا مویٰ ہے تیں (۳۰) راتوں کا مجران کا تحملہ مزید دس 🕦 راتوں ہے اور کیا۔ سو موی کے پروردگار کی مدت (مقررہ) چالیس 🕕 رائیں پوری ہو کیں۔

تصبير. يه چاليس را تمل كوه طور پراعتكاف كرنے كے ليے مقرري كئتي تاكدكتاب تورات دى جائے سيرنا

موی ایکائے بیدمت پوری کی اور کتا بتو رات لے کراپٹی قوم میں تشریف لائے۔

سُلوك المحكيم الامت نيية في ذكوره آيت عدد وكسكا اخذ كريس.

اوّل الفظ أيلة عمعلوم موتا بك تاريخ كاحساب دات عد شروع موتا چاہي جيما كداسلاك تاريخ ، فروب آ قاب كے بعد شروع موتا بك يعد شروع موتى باريخ ، فروب آ قاب كے بعد شروع كو يعد شروع موتى باريخ ، فروب آ

دوم 2 لفظ رَ معین لیند تا ہے صوفیاء کرام کے جند کی اصل مغبوم ہوتی ہے۔ اس مخصوص عدد کی برکتیں مشہورا درمعروف ہیں ج

😉 ﴿ يَ قَالَ مُولِى لِاَخِيْدِهِ هُرُونَ خُنُفَنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْبِحْ ﴾ رسورة الأعراف 142.

ترجمة: اورموی نے اپنے بھائی ہارون سے بھ کیمری قوم میں تم میری جاسینی کرنا اوران کی اصلاح کرتے رہن۔ تفسیر سیدنا موی میٹ کتاب تورات لینے کے لیے جب کوہ طور جارہ سے تھے، اس وقت اپنے بھائی سیدنا

بارون عينا كواينانا ئب اور جانشين بنايا اور مذكوره مدايت فرما كي \_

سیدنا موی مین کی بید نیابت و خلافت ای طرح کی تھی جیسا کہ نبی کریم سیز جب بھی مدین طیب سے باہر تشریف لے جا ہر تشریف لے جاتے (سفریا غزوات وغیرہ کے لیے) تو بھی سیدنا ملی سیز اور بھی سیدنا ابن ام مکتوم سیز اور بھی کسی اور صحانی کو اپنانا ئب مقرد کرتے۔

سُلوك · تحكيم الامت أبية نے آيت ہے بيا خذ كيا ہے كداس ميں اصل ہے شيوخ كے اس عمل كى كہوہ اپنے بعض غريدوں كواپنے خلف ء كے پر دكرو ہے جي تا كدان پر ظمرانی قائم رہے۔

🚯 ﴿ إِنَّ خَذُ وَهُوَ كَانُواظِيمِينَ ﴾ المور، لأعراف 148 ]

ترجمة - ای کوانہوں نے معبود بنالیا اور د واپنے بارے میں بزاظلم کر بیٹھے۔

تقسیر . سیدنا موی سائے انقد کی کتاب تو رات لینے کے لیے کو وطور پر چالیس راتوں کا اعتکاف کیا تھا۔ اس عرصے میں اپنے بھائی سیدنا ہارون میٹ کو اپنا نا ئب اور قوم کا ذمہ دار قرار دیا تھالیکن قوم نے انہیں خاطر میں ندلا یا اور سوئے چاند کی کا ایک بچھڑا بنا کراس کی پوجا شروع کر دی۔ بچھڑے کی س خت بچھ الی تھی کہ اس کے اندر ہے بھیں بھیں کی آوازیں آتی تھیں چسے بعض الموہم کے تعلونوں سے مختلف جانوروں کی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں۔

جائل توم نے اس کو خدائی حیثیت دے دی اور اس کی پرسٹش مٹر وع کر دی۔ بیفریب سری نا می مخف نے ایجاد کیا تھا۔

نسوك: عليم الامت نيز في الله واقعد يداخذ كياب كدولاكل شرعيد كى موجود كي ميل خوراق وكرشمول يد وهوكدنه كهانا جائية ميركم عقلي كي بات بيد

(وَ أَنْقَى أَوْلُوا حَ وَ أَخَنَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُزُّةَ إِلَيْهِ ) إسوره الأعرف. 150 ]

تر حمة اورموی نے تورات کی تختیال تو ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی جانب کھینچنا

نَفسیر . بیدوا قعد بھی اس وقت پیش آیا جب سید تا موئی بیئ کو وطور پر چالیس یوم بھیل کر کے قوم میں واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم گوسالہ پرتی میں جتلا ہے۔اپنے بھائی ہارون پر ناراض ہوئے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کیا ہوتار ہا؟ غیظ وغضب میں تو رات کی تختیاں تو ایک جانب رکھ دیں اور بھائی پر برس پڑے۔

یں بیدیا ہو بارہ اور معلی سے میں ورائے کا سیال ورائے کا سیال ورائے کا بناغمدا تاری دیا۔ سیدنا ہارون ایک مجوری ظاہر کرنے گے لیکن سیدنا موی کٹ نے اپناغمدا تاری دیا۔

ن موك: عليم الامت بينية نے واقعہ بيا خذكيا ہے كہ سيدنا موى بيئة كابيم ل غيرت توحيد كے جوش ميں سرز د

ہوا ہے اس لیے ندان پر گرفت کی جاسکتی ہے اور نہ بیٹمل دوسروں کے لیے جمت و دلیل بن سکتا ہے۔ بعض جاہل صوفیوں نے ان اعمال موسوی سے وجد اور رقص میں اپنے کپڑے بھاڑ و پنے کو سند اور نظیر بنایا

ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے جو باطل نظریہ ہے۔( قرطبی ) سیدنا موکل میٹا نے قوم کی گوسالہ پرتی کی ذ مدداری اپنے بھائی سیدنا ہارون میٹا پرڈال دی تھی جو بعد میں غلط

سیدناموی ﷺ نے قوم کی کوسالہ پرتی کی ذمہ داری اپنے بھائی سیدنا ہارون عیاث پر ڈال دی طی جو بحد میں غلط ٹاہت ہوئی۔

حکیم الامت نیت نے تکھا ہے کہ کاملین سے جب اجتہادی خطا ہو کتی ہے توشیو خ سے بھی ممکن ہے کیونکہ یہ معصوم بھی نیس ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَّدَ أَهُمْ غَضَّتِ مِنْ رَبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا ﴾

[سورة الأعراف: 152]

تر حمرة: بے شک جن لوگوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بٹالیا تھا ان پر ان کے پروردگار کی طرف ہے غضب اور ذلت بہت جلد پڑے گی ای وئیا کی زندگی بیس اور یہی سز او بے ہیں ہم بہتان باندھنے والول کو۔

تفسیر: چنانچهالله کاغضب اس طرح ہوا کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو سجدہ کیا تھا، انہیں سجدہ نہ کرنے والول سے قتل کروا یا گیا۔ اس طرح شام تک ستر 📵 بزار آ دی مارے گئے اور ذلت مید کہ شمنوں نے نہیں خود اپنول نے قتل وغارت کیا۔ [سورة البغوة: 54]

سُلوك · تَحْيَم الامت رَبِيِّ نَهِ آيت سے بيا فذكيا ہے كه و نيا بين وَلت ورسوائي بھي گنا ہوں كے سبب سے موجاتی ہے۔

﴿ كَذَٰ إِنَّ أَنْبُنُوْ هُمْ بِمَا كَانُوا يُفْسُقُونَ ﴿ ﴾ احور ﴿ الْحَرَافِ ١٥٦ ).

ترجمة: ہم نے ان کی آز ماکش اس طرح کی کہوہ نافر مانی کررہے تھے۔

تعسیر سیدا تعدسیدنا داؤد با کزمانے کا بے۔ شہر آید جو بح قلزم کے کنارے آبادتھا یہاں کے لوگ چھل کے مشہر کا میں می کے شکار پراپٹی زندگی بسر کرتے تھے۔ بیلوگ نبیوں کی مخالفت ونافر مانی کے عادی تھے۔ القد تعالیٰ نے ا پنے نبی کے ذریعان پر ہفتاکا دن شکار کرنے ہے منع کردیا تھا تا کہ بیددن عبادت میں گزاری لیکن بید لوگ چنددن تو پابندی کئے پھر حیلہ سازی میں پڑگئے۔ ہفتہ کے دن شکار تونبیں کرتے تھے البتہ دریا

لیا کرتے تھے۔اس حیلہ سازی سے ہفتہ کے دن شکار بھی نہ کیا اور چھیلیوں سے بھی محروم ندر ہے۔ سلوك. الل علم نے لكھا ہے كدا حكام شريعت سے بيخے كے ليے حیلہ حوالد كرنا حرام ہے۔

علیم الامت مینید نے لکھا ہے کہ جن حیوں کا جائز ہونا فقہاء امت سے ثابت ہے وہ احکام شرعی کی تعمیل کے

یے ب ( یعنی شریعت کا مشاء پورا کیا جائے ) نہ کدان سے بچنے اور دورر ہنے کے لیے اختیار کیا جائے۔

(قرآن تحکیم میں انبیاء میبلا کے بعض جیل کا ذکر موجو ہے۔ ہماری کتاب' ہدایت کے چراغ'' جدد ارصفیہ ۲۱۱ مطالعہ سیجیج جواس مسئلہ کی قرآنی تشریح ہے۔)

﴿ وَ إِذْ قَالَتُ أُمِّنَةً مِنْهُمُ لِهَ تَعِظُونَ قَوْمًا ﴿ إِللّٰهُ مُهْدِيكُهُمُ ﴾ اسور: الأعراف 164 ] ترجمة · اورجب ان ميں سے ايک جماعت نے کہا: تم ايسے لوگوں کو کيول نفيحت کرتے ہوجن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے ياکس سخت عذاب ميں جتلا کرنے والا ہے؟ وہ بولے: ہم اپنے پروردگار کے ہاں عذر

سرے والا ہے یا میں حت عداب بیل مبل کرتے والا ہے؛ وہ یونے: ہم اپنے پرورد کا رہے ہاں عدم پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ بیاوگ احتیاط کریں۔

تفسیر: یعنی ہمارے سمجھاتے رہنے پرشاید وہ لوگ (مچھی کا شکار کرنے والے ) مان جا نمیں اور اپنی حیلہ بازی سے باز آ جانمیں ورند کم از کم ہم اپنے رب کے آ کے عذر چیش کرسکیں گے کہ باری تعالیٰ! ہم نے انہیں

خوب سمجھا یا اور ڈرا یا تھالیکن انہوں نے ندمانا، ہم توان کے مل ہے دور تھے۔

سلوك: حكيم الامت نينج نے آيت سے بيا غذ كيا كہ جب نفيحت كے مؤثر ہوئيكی قطعاً اميد ندر ہے تو نفيحت كرنا واجب نبيس رہتا اگر چه عالی ہمتی تو یمی ہے كہ نفيحت جارى ركھی جائے۔

(وَ بَلُونُهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالشَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞) إسورة الأعراف 168 ]

ترجمة: اورہم انبیں خوشحالیوں اور بدحالیوں ہے آزماتے رہے ہیں کہ شایدہ وہازآ جا کیں۔

تفسیر: حسنات وسیمات سے جہال نیکی و برائی سراد ہے وہاں خوشحالی و یدحال بھی سراد لی گئی ہے۔ زمانے کے حوادث صرف عذاب ہی عذاب نہیں ہوتے ان میں بھی خیر کے پہلو بکٹر ت پوشیرہ ہوا کرتے ہیں۔

قو می خوشحالی کی مثالیں بی<sub>د تا</sub>یں کی قوم معزز ہو، دولت مند صحیح و تندرست ، قوت وطاقت والی ہووغیرہ۔

اور تو می بدهالی کی مثالیس به بین که قوم محکوم و ما تحت ہو، ذلیل وخوار مفلس و تنگدست ہووغیرہ۔ ان مسلم میں مسلم میں ایک ہے ہیں ہے تعلق میں ایک میں اسلم میں ایک میں اسلم منگل ماہ برخ کر ہے ہیں ہے۔ ل

سلوك. عكيم الامت سيخ في لكعاب كدآيت بس أكرج فاجرى وماة ي تفي وفراخي كا ذكرب ليكن بندي كا

تصرف درویش تھا۔ اند تعالیٰ نے اسے اپنی آیات کاعلم ویا تھا جس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے کام کرجاتا تھ کیکن ایک عورت کے عشق ومحبت اور ہال و دولت کے حرص میں سیدنا موی ایٹ کے مقابلے میں اپنے تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بنانے کے لیے تیار ہو گیا اور آسانی ہدایات و برکات سے مخص موثر کر زمینی لذات و شہوات کی طرف جمک پڑا۔ شیطان اس کا تعاقب کرتا جدرہا تھا، آخر گرا ہوں کی قطار میں جاد۔ اس وقت اس کا حال اس کتے کی طرح ہو گیا جو ہروقت زبان لاکا کے ہائیتا پھر تاہے۔

نسدوك. محدث طبی نے تکھا ہے كہ جو تخص اس مثال میں غور كرے گا، اس پريہ بات واضح بموجائے گی كہ علاء سو، (بدئمل عالم)اس ہے بھی بدتر حالت میں ہیں، مال وجاہ اور دنیاوی لذتوں میں کھیے بوئے ہیں۔ (روح المعانی)

علیم الامت مین نے کہ انسان جب اپنے ارادے ہے میں و بخورافتیار کرلیتا ہے توشیطان لازی طور پراس مے متقل رفاقت پیدا کرلیتا ہے، قرآن علیم نے ایسی رفاقت والے کوقرین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے

يعنى بميشر ما تهور بن والاووست و الخود ولله من الشيطن الرحيم المن المنطق المرابعة عند المرابعة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق

تر حمة. وه ایے ہیں جیے کہ جو پائے بلکداس ہے بھی زیادہ بدراہ۔ وہی لوگ غافل ہیں۔ مرحمة مقال میں میں میں میں میں ایک اس سے بھی زیادہ بدراہ۔ وہی لوگ غافل ہیں۔

تفسیر ' یعنی آخرت سے غافل ہیں۔اندتعالیٰ نے انہیں دل ود ہاغ ، آنکہ، کان ،احساس وشعورسبہ پجھ دیے ہیں لیکن اللہ کی ان نعتوں کو دی تا اُس میں صرف نہیں کرتے ، بس جانوروں کی طرح شکم سیری میں مشغول ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر حالت ہے۔ کیونکہ جانورا پنے یا لک کی آ واز پر چلا آتا ہے،اس کے ڈانٹنے پر رک جاتا ہے کیاں یہ غافل لوگ بھی بھی اپنے خالق وہا لک کی آ واز پر کان تک نہیں دھرتے۔

سلوك عليم الامت نين فلها ب كرآيت كاظاهرى مطلب تو يمي ب كدالقد عفظات جنهم كاسب بوتى على الدين فالله بي تقاضه ب كدالقد سے فقلت بشهوت اور حرص و نيا كاسب بن جاتى ب يجرح صو

شہوت ہے جہم مرتب ہوجاتی ہے۔

﴿ وَ يَوْ كُذْتُ اعْدُمُ الْغَيْبَ إِلَا سُتَكَنَّوْتُ مِنَ الْخَيْدِ ﴿ وَمَا صَسِّنِي الشُّؤَةِ ﴾

سوره يأعرف ١٨٥

توحمة اگریس غیب کوجانتار ہتا تواپنے لیے بہت نے قطع حاصل کرلیتا اور کوئی مطرت مجھے پرواقع نہ ہوتی۔ تفسیر: آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ وہ کتٹائی بڑا ہو، نہائپ اندرا 'اختیار مستقل' رکھتا ہے نہ'' علم

محيط'' ( يعني كل عم ) \_سيد الانبياء والمرسلين سيخه جوعلوم اولين وآخرين كے حامل اور خزائن ارضى كے

سنجیوں کے ایمن بنائے گئے ہیں،ان کو بھی بیاعلان کرنے کا تھم دیا گیا کہ غیب دانی صرف اللہ ہی کا حق

ہے کہ میں دوسروں کوتو کیا خودا پنی ذات کو بھی کوئی نفع نہیں بہنچ سکتا، نہ کسی نقصان ہے اپنے آپ کو

بچاسکتا ہوں مگرجس قدر اللہ چاہے، استے ہی پرمیرا قابو ہے۔ اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت ساری بھلا ئیاں، کامیابیاں بھی حاصل کرلیتا جو جھوکو کلم غیب نہ ہونیکی وجہ نے فوت ہوجاتی ہیں نیز

جھ کو بھی کوئی نا گوار حالت پیش ندآتی۔ مجھ کو بھی کوئی نا گوار حالت پیش ندآتی۔

ببرحال مذکورہ آیت میں واضح طور پر بیہ بتلایا جارہا ہے کہ 'افتیار مستقل' اور 'عم محیط' (یعنی کل علم ) نبوت کے لوازم میں شامل نہیں ہیں نبیوں کوغیب کی اطلاع دی جاتی ہے لیکن عالم الفیب اللہ کی ذات ہے۔

لوازم میں شاعل بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں وعیب می اطلاع دی جاتی ہے بین عالم انعیب اللہ می وات ہے۔ سلوك: حکیم الامت سينت نے لکھا ہے كہ مذكورہ آيت صراحتا بتلاتی ہے كه '' قدرت مستقله'' اور' علم محیط'' ( كل علم ) مقبولين ہے بھی منفی ہے، جاہل لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ ہے س سس طرح كا گمان قائم كرايا

م ـ "وَلاَ حُولُ وَلا قُوَّةَ الأَ مالله العطلم"

🚯 ﴿ إِنَّ الَّذِيْنِ تَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَا كُكُمْ فَدْعُوهُمْ ﴾ .سوره لاعر ف 144 ] ترحمة: ﴿ فِنَ كُوتُمْ بِكَارِتْ بِواللهِ كَسُواهُ وهُ تَم جِيعِ بندے ہيں، بھلا بِكاروتو ان كولس چاہيے كه وه قبول كرير

تمہارے بگارنے کواگرتم ہے ہو۔ تصسیر: اللہ کے سواجن جن ہستیوں کو بگارا جارہا ہے اور ان سے استغاثہ وفریا وطلب کی جارہی ہے، وہ سب ہم

جیسے بندے ہیں مخلوق ہیں، نہان سے فائدہ اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ بھی اپنے نفع نقصان میں

دوسروں کے محتاج ہیں تو جھلاا یک محتاج دوسرے محتاج کو دینے دلانے کا کیاا ختیار رکھ سکتا ہے؟ کا مصلح ملاسم کا اختیار کھ سکتا ہے۔

قرآن تحييم ني بدوات اعلان كرويا ب: ﴿ يَا يَتُهَا النَّاسُ اَنْتُهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ \* وَاللهُ هُوَ لَغَيْقُ نَحَيِيْدُ ۞ ﴾ اسوره معاطر ١٠]

ويايها الناس المدر العقداء إلى الله والمصفو تعلى الحبيان الا المدر المدر المدر المدر المدر المدر الدرالة المدر

الصحود، م سب المد حصال الوی اور المدن کارنبین سنتے اور وہ بالفرض تو جدکرتے بھی تو کام ندآ کتے بلکہ

قیامت کے دن تمہاری مشر کا شرکات کا علائیہ بیزارگی کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دعمن ثابت ہوں گے۔[سورۃ الفاطو: 14]

. سُلوك. حَكِيم الامت يَسِينَ فِي آيت سے اخذ كيا ہے كه نداء غير الله بطور استعانت ناج رَرَ ثابت مور بى ہے۔

(جیسا کہ بے ملم لوگ بزرگان دین کوطرح طرح کے ناموں سے پکارا کرتے ہیں۔)

🚯 ﴿خُذِهِ الْعَفْوَ وَامُّزْ بِالْعُرْفِ وَ آغْيِرضَ عَنِ الْجُهِدِيْنَ ﴿ ﴾ لسورة الأعراف 199]

ہوا ہوتا ہے اور آخری درجہ توعمل کی شکل میں ظاہر ہوجاتا ہے۔

ع ال المعاملة المعاملة

- 1 ہاجس: ایسے وسوسے کو کہتے ہیں جوقلب میں آئے اور گزرجائے۔
  - 🔃 خاطر: ایساوسوسه جو بار بارآئے اور چلابھی جائے۔
  - آ) ہم: ایساوسوسہ جودل میں قرار پائے کیکن پختہ ندہو۔
- 🕕 عزم: ایبادسوسه جو پخته مواور نیت اوراراد دعمل بھی اس میں شامل ہوجائے۔
- ﴿ وَ الْذَكُو رَبَّتَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعً وَ خِيْفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِن الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَ

الأصال وَالا تُكُنُّ مِنَ الْخُفِيلِينَ ١٥٨ اسوره ماعر ١٥١٠

ترجمة. اپنے پروردگارکواپنے دل میں یا دکیا کرعاجزی اورخوف کے ساتھ ندکہ چلانے کی آواز ہے گئے وشام اور اہل خفلت میں شامل ندہوجاتا۔

سُلوك. حَكِيم الامت وَ فَرَه ايا كَهُ دَرَ اللّهُ كَا وَتَسْمِينَ فَقَى وَجَلَيْ وَثَابِت إِي، مُذُوره آيت سے تيسري تسم سي بھي معلوم ہوتی ہے كے خفلت ند ہوليعن فكر ہو۔ فكر مِين اگر چيز بان كى حركت نہيں ہوتی تاہم قلب بيدار رہتا ہے جوايك قسم كا ذكر ہے۔

(علم تصوف من ذكر وفكر كالفاظ بكثرت ملت بين فكر يميم مراد ب كففلت ندموه مادالي برابرقائم رب)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَا يَسْتُكُمُ وَنَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَ يُسَيِّخُونَهُ وَ لَكُ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾

[سورة الاعراف: 206]

نو حمة ، باشک جومخلوق تیرے پروردگار کے قریب (مقرب) ہیں ، وہ اس کی عبادت ہے تکبر نیس کرتے اور اس کی یا کی بیان کرتے رہے ہیں اور اس کو تجدہ کرتے ہیں۔

هسسر : یعنی مقرب فرشتول کوالقد کی بندگی وعبادت سے قطعاً عاروشر منہیں ، وہ رات دن القد کی یادادراطاعت میں مشغول ہیں ، انہیں القد کی یاد سے عزت وشان حاصل ہوتی ہے۔ بیتو دہ فرشتے ہیں جوعرش الہی سے

غافلنہیں۔

جب ایسے ہے شہر فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہیں تو انسان کو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی یادو عبادت سے قطعاً غافل ند ہونا چاہیے۔

سنولا عکیم الامت نظاف کو کا فراد آیت ش عبادت سے پہلے گبتر سے بری ہونے کا فراد الت کرتا ہے کی کبر سے بری ہونا باتی اصلاح پر موقوف ہے۔

ا مامرازی نینے نے آیت کے الفاظ کی ترتیب سے یہ بیجہ نکالا ہے کہ قلوب کے اعمال مقدم ہیں جوارح کے اعمال مقدم ہیں جوارح کے اعمال پر۔ ( کمبرقلب مے تعلق ہے۔ )

## ٩

### پاڙلا: ٥

(إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُنُوبُهُمْ ) إسوره الأنصاب 2]

ئر حمة ' ایمان والے توبس وہی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں اور جب انہیں آیات پڑھ کر سٹائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر

یں اور بہ اس ایک پرط رساں جات ہیں اور جو کھ جم نے انہیں دے رکھا ہاس ہے ترج

كرتے رہے ہيں \_ يكى لوگ ہے اور كي موكن ہيں \_

تفسیر: مذکورہ آیت بیں اہل ایمان کی عملی حالت کا بیان ہور ہاہے کہ ان کا ظاہر و باطن بیک ں ہوا کرتا ہے اور اللہ ک آیات واحکام ہے ان کے قلوب سمے ہوئے رہتے ہیں اور ان آیات کا نزول ان کے ایمان میں اضافہ کا

ذریعه بنتا ہے اور اللہ پرمزیداع دوتوکل بڑھتا ہے، پھریانوگ نماز وز کؤ ۃ کے پابندر ہا کرتے ہیں۔

نسوك: مذكوره آیت میں اعمال باطنی ( قلوب کے اعمال) اور اعمال ظاہری (جوارح کے اعمال) ذکر کیے گئے میں ، اعمال باطنی میں توکل اور اعمال ظاہری میں صعوۃ وزکوۃ کی تصریح سے بیاشارہ ملتاہے کہ باطنی اور

ظ ہری زندگی میں بھی اٹھال مب سے زیادہ اہم اور قابل اہتمام ہیں۔

علیم الامت نیست نیست میں کر سائنین کے اوصاف کی جامع تصویر ہے کداس میں حال (قلب کی حالت) بھی ہوارٹ کی عبادت) بھی ہاور چو کر صوفیاءان سب اوصاف کے جامع ہوتے ہیں اس لیےان

المالا المالا

كاكال الايمان بونا ثابت بوتا بـ -( كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ ﴿)

ایک جماعت اس کوگرال مجھوری تھی۔

تفسیر: آیت کا تعلق معرکهٔ بدر ہے متعلق ہے جواسلام کی پیلی جنگ رمضان ۲ھ(مطابق مارچ ۲۲۳<sub>٪)</sub> کا واقعہ ہے(اس معرکہ کی تفصیل' 'ہدایت کے چراغ'' حصد دوم ص ۴۸۸ پرمطالعہ سیجئے جواس واقعہ کی

وا فعہ ہے (ان سرندن سین ہمرایت ہے چران سمصدوہ من ۸۸ اپر مطالعہ بینچے ہواں وا لعدی ا قر آنی تشریح ہے۔) سحابہ کی ایک جماعت پہل کرنے میں تر دو کر رہی تھی آخرا کا برصحابہ کے مشورہ کے ا بعد مقام بدر میں دشمنوں کی فوج ( کفار مکہ ) ہے ٹر بھیٹر ہوگئی۔ مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل (۳۱۳) تھی، ساز وس مان بھی برائے نام تھا، وہمن کی تعدادایک بنرار پھرسامان حرب وضرب ہے مسلح ایک صورت میں مسلمانوں کا بیش قدمی کرتا بظاہر نقصان دہ نظر آر با تقامگر مقابلہ میں فتح عظیم نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اس معرکے سے اہل کفر کی مجموعی قوت پاش پاش ہوگئی اور خط عرب میں کفراور اہل کفر کی قوت وطاقت کا توازن بدل گیا۔

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُولِي وَ يَتَظْمَيْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ` وَمَا النَّضُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾

[سورة الأنمال: 10]

ترجمة: اورالقد نے بیصرف اس لیے کی ہے کہ تہمیں بشارت (خوشخبری) ہواور تا کہ تبہارے قلوب کواس ہے۔
اطبینان ہوجائے۔ورحقیقت نفرت تو بس القدی کے پاس ہے۔ بے شک القدز بردست عکمت والا ہے۔
تقسیر آیت میں بشارت (خوشخبری) ہے مراد القد کا وہ وعدہ ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں ہے کیا گیا
تقسیر کا بہت میں بشارت (خوشخبری) ہے مراد القد کا وہ وعدہ ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں ہے کیا گیا
تقار چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس معرکہ میں بہت کم تھی (کم وہیش تین سو) اور در شمن کی غری تعداد سے چند
لیمنی بنرارے او پر ، ایسے وقت خوف و ہراس کا پیدا ہونا فطر تا ممکن ہے۔ القدنے پہلے توایک ہزار (دشمن کی تعداد کے مطابق ) فرشتوں کے تازل کرنے کا وعدہ فریا یا کھر یہ بشارت تین ہزار فرشتوں کے ساتھ
آئی۔ اس کے بعد مزید اور اضافہ کیا یعنی پانچ ہزار فرشتوں کی تا نمید ونصرت کا اعدان کیا گیا۔

جنگ بدر پیل مسلمانوں کے لیے بیغیبی تائیدونصرت بھٹ اس لیے مہیّا کی گئی کے مسلمانوں کے دلوں سے خوف وہراس دور ہوجائے اور پامردی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے تا کہ کفر کا زور ٹوٹے اوراس کا باز وکٹ جائے۔ ابتد کی تائیدونصرت براور است بھی ہوسکتی تھی لیکن ابتدا سیاب و ذرائع کا پاس و کا ظر کھتا ہے اس لیے کوئی بھی

مدواساب كذر بعد مہنجا تا ہے۔

سلوك المعم معزات نے لکھا ہے كداساب اختيار كرنے ميں دل كوسل اور تقويت عاصل ہوتی ہے جوشريعت كى نگاہ ميں پينديد عمل مجى ہے۔

تھیم الامت نہتے نے فرہ یا کہ آیت ہے معلوم ہوا کہ اسباب کے غیر مؤثر اور مسببات کے من ج نب اللہ ہونے کے باوجود پھر بھی اسباب میں محکمتیں ہوا کرتی ہیں۔

﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَطِيعُوااللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تُولَوْا عَنْمُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ \* ﴾

[سورة الأنفال: 20]

ترجمة: اے ایمان والو! اطاعت کرتے رہواللہ کی اوراس کے رسول کی اوراس سے روگر دانی نہ کروورآ ٹخالیکہ ت تفسیر ایک مومن صادق کا بیکام ہے کدوہ القداور رسول کا فرما نبروار ہو، ماحول اور تقاضے خواہ کیے ہی ہوں مض نہ چیرنا چاہے۔ زبان ہے جب اقرار کرلیا کہ ہم نے سنا اور تسیم کیا تو پھرا ہے ہی مگل مجھی کرنا چاہے ۔من فقوں کی طرح ایسانیس کرزبان ہے تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے جان چراتے ہیں۔ نسوک مضرین نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ مومن کی عملی زندگی پرایمان کا اثر ظاہر ہوتا چاہیے اور اگر کوئی اثر

ظاہر نیس ہوتا تو تحض قول بے کاری ہے۔ (قرطبی)

﴿ وَاعْدَمُوۤ اَنَ اللّٰهِ يَعْدُوْلَ مَا يُنِي الْمَدُوء وَقَلْيهِ وَ اَنْ فَا إِنْ يُهِ تُحْشَدُ وْنَ ﴿ ﴾

[سورة الأنمال: 24]

ہر حملہ اور جاننے رہوکہ القدآ ڑین جاتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان اور بیرکرتم سب کواس کے باس اکٹھا ہونا مجس ہے۔

مسیر: لین کی بھی تھم شری کی تعیل میں دیر نہ کرنا چاہیے جمکن ہے کچھود پر بعد دل کی کیفیت ایسی برقر ارندر ہے کہ عمل ہو سکے دل کی کیفیت پر انسان کا اپنا قبضہ نہیں ہوتا بلکہ دل اللہ کے قبضے وقدرت میں ہے، جدھر چاہے دہ پھیر دے لیکن اللہ کی پرظلم نہیں کرتا۔

نسوٹ اٹل علم لکھتے ہیں کہ القد کا انسان اوراس کے قلب کے درمیان آ ٹرین جانا دوطرح سے ہوتا ہے۔

1 ایک اس طرح کدمومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے نفر ومعصیت کو آ نے نہیں ویتا۔

🛭 دومرے اس طرح کہ کا فر کے قلب میں مخالفت کی نحوست سے ایمان وطاعت کوآ نے نہیں دیتا۔

(ایمان و کفریهاں بھی دو 🗨 اختیاری سبب بیں جو ہدایت تھیبی کے لیے آٹرین گئے۔ ﴿ وَ مَ كَانَ اللّٰهُ لِيَالِيَا وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لَيُعْمِلُونَ ﴾ انقد نے ظلم تبین کیا بلکہ وہ خودا پی جان برظلم کر لیتے ہیں۔ )

إواتَقُوْا فِتْنَةٌ لاَ تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَنَوْا مِنْكُمْ خَاصَةٌ ، إسوره الأحل 135

ر حمة اورڈ رتے رہواں وبال سے جو خاص انبی لوگول پر واقع نہ ہوگا جوتم میں نے ملم کے مرتکب ہوئے ہیں اور جانئے رہوکہ اللہ سخت ہیں سزاد ہے ہیں۔

یور اسلام مسلمانوں کوجس بلند معیار پردیکھنا چاہتا ہائی کے لیے افر ادکا صرف نیک ہوجانا کافی نہیں بلکہ ہر فر دبشر کو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہے کیونکہ جرم اور اہل جرم سے صرف نظر کرنا حق کو د ہو ہے نے مرادف ہے جس کوشریعت کی زبان میں عداوت کہا جاتا ہے۔ اور مداہنت خود ایک بڑا جرم ہے تو جن لوگوں نے نہ نصیحت کی اور شاظہار بیز ارگی کی تو بیلوگ بھی شریک جرم ہوئے۔ جب کی جرم پروبال آجائے تو مداہنت کرنے والے بھی اس میں جتلا ہوں کے (ای کوتر آن نے فتنہ کہاہے)

شاہ عبدالقادرصاحب محدث سنة وتئة كاتر جمد (مناه) كافظ كرتے بي اور آيت كابيمطلب لكھتے

ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے گناہ کے ارتکاب ہے بچنا چاہیے جس کا برا اثر گناہ کرنے والے کی ذات ہے متعدی ہو

كردوسرول تك بھي پنچتا ہے۔ پھراس كاوبال سب پر پڑے گا۔ (موضح القرآن) سلوك: حكيم الامت رية آيت سے بيا خذكرتے إلى كديس طرح الى اصلاح واجب باى طرح بغذر

وسعت دوسروں کی اصلاح پرتو جدکر تا واجب ہے۔

🕒 ﴿ وَمَا كَانَ صَلا تُنْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَّا ءُو تَصْدِينَةً ﴾ احرو الأهار ١٠٠ تر حمة اورخودان مشركول كى نمازى خاند كعبه كے پاس كياتقى سوائے سينى بجانے اور تالى ينتے كے۔

تقسیر: آیت می مشرکین کی عبادت کا خلاصه بیان کیا جار بائے کہ من سیٹیال بجاتا اور ہاتھ سے تالیال پٹیزا،بس عبادت ہوگئی قر آن تکیم کا بیا گاز ہے کہ ڈیڑھ ہزارسال پہلےجس حقیقت کا اظہار کیا ہے وہ آج بھی جاہل متمدن قویس اس کا ثبوت پیش کررہی ہیں۔مندر ہو یا کلیسا وگرجایا آستانہ،عبادت کوجس طورطر لیتے سے اوا کرتے ہیں ان میں عمادت کا جزء اعظم یہی باج گاجا، ہارمونیم ،طبلہ، تالیال وسیٹیال

نسلوك: تضير قرطبي محمضر نے لکھا ہے كه خدكوره آيت ميں ان جابل صوفياء كے ليے بھى وعيد (وسمكى ) ہے جو ا پنے آپ پر وجدو حال لا کر اچھلتے کو وتے ، تالیاں بجاتے اور ناچتے ہیں اور اس کو کمال روحانی سجھتے ہیں۔ان میں مشرکین کی عبادت سے بہت مدتک مشابہت پائی جاتی ہے۔ لاحول و لا قوۃ الا مالله-(قرطبي)

﴿ وَ إِذْ زَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطُنُ أَغْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنَّى جَادٌ

لَّكُمِ ﴾ [سورة الأنفال: 48 ]

قر حمة: اور جب شیطان نے آئییں ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں آج کوئی تم پر غالب آنے والانہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوگئیں، وہ النے یا وُں بھاگ پڑااور کہنے لگا: میں تم ہے بری المذمہ ہوں، میں وہ دیکھے رہا ہوں جوتم نہیں دیکھے سکتے ، میں تو

الله عدرتا مول اورالقد شديدعذاب ويتي الس

تعسیر ' آیت غزوۂ بدر ہے متعلق ہے جب کہ ابوجہل اپنے لا وُلشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مكة المكرمة سے چلاتھا تاكە ابوسفيان كاتحاتى قافله بجالے ليكن ابھى وە درميان راەتھاكە اس كويە پيام

ملا كه " قافله مسلما نول كي زوي في كرمحفوظ حالت بين مكنة المكرمة كي طرف روال دوال ببلبزاتم اپنا

نشکر لے کر واپس ہوجاؤ''،لیکن قریش مکہ کے سروں پرموت منڈ لار ہی تھی، ابوجہل نے نہایت غرور کے ساتھ ساتھیوں ہے کہا کہ ہم اس وقت واپس نہ جا کمیں گے جب تک اسلام اور تھی بھرمسلمانوں کا خاتمہ نہ کردیں پھر بدر کے کئویں پرمجلس طرب ونٹ طامنعقد نہ کرلیس اور ہماری گانے والی عورتیں خوشی و کا میانی کے گیت نہ گالیس، شراب نوشی ہوگی اور اونٹ ذرج ہول گے وغیرہ وغیرہ۔

قریش اپنی قوت پر مغرور تنے لیکن اس موقع پر اپنے ایک حریف قبیلہ بنی کنانہ سے جوان کی چھیڑ چھاڑ رہا کرتی، اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ کہیں ہماری اس ہونے والی کامیا بی میں دخل اندازی نہ کردیں اور ہم شکست کھا جا تیں۔ ابھی قطعی فیصلہ کرنے نہ پایا تھ ابٹیس لعین ان کی چیز شو تکنے اور ہمت بڑھانے کے لیے بنی کنانہ کے ہردار سراقہ بن ما لک کی شکل میں اپنی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابوجہل اور سرداران قریش کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد وجمایت کے لیے آئے ہیں بس موقعہ بہت اچھا ہے مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کروو پھر اسلام کا نام بھی باتی ندر ہے گا۔ اس جمایت پر ابوجہل آباد و قبال ہو گیا اور میدان بدریس ڈ بھیڑ ہوگئی۔

مسلمانوں کی تائیدونفرت کے لیے القد تعالی نے میدان بدر میں جرئیل امین کوایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل کیا۔ شیطان کو جب مہ منظر نظر آیا ، ابوجہل کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑا کر النے پاؤں بھا گا۔ ابوجہل نے کہا: مراقہ! عین وقت پر کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگا: میں اس وقت تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ جمھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جوتم کو نظر نہیں آ سکتیں (یعنی فرشتے) ، اب تھہرنے کی ہمت نہیں، میں توالغدے ذرتا ہوں۔

ا مام قمآ وہ 😸 کہتے ہیں کہ معنون یہاں بھی جھوٹ بولاء اس کے دل میں انقد کا خوف کہاں؟ وہ تو اپنی جان کا پیژر کر باقفا۔

سلوك. عليم الامت الية لكح إلى كدة كوره آيت كي مسك نكت إلى -

ا شیطان جس طرح وموسد ڈالآ ہے، بھی اے ترک بھی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں''! نبی نوی '' بیس اس کی مثال موجود ہے۔ اور بیترک وموسداس وقت کرتا ہے جب بیددیکھتا ہے کہ انسان میرے وموسے کے بغیر بھی منا وکر لے گا۔

کشف اہل باطل کے لیے بھی ممکن ہے، چنانچہ شیطان کوفر شنے نظر آئے۔

اللہ تعالیٰ ہے تھی طبعی خوف ہونا کافی نہیں ہے، یہ تو ہر جاندار کو ہوا کرتا ہے۔خوف ایمانی مطلوب و
پندیدہ ہوا کرتا ہے جوشیطان ہے ممکن نہیں۔

امكان تمثل كا ثبوت بهي ماتا ب\_ فركوره وا قعد من شيطان سرا قد بن ما لك كي شكل من آيا تها ...

مد وطه امکان مشل کا مطلب میر بوتا ب که کسی مخلوق کا این اصلی وفطری شکل کے علاوہ دوسری شکل میں ظاہر

ہونا۔ میصورت محوما شیاطین وجنات میں بکثرت پائی جاتی ہے لیکن بیوتی وہنگا می شکل ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی فرشتوں میں بھی بید کیفیت پائی جاتی ہے۔ چنا نچہ نبی کرم سیج کی جناب میں جرئیل امین انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ بسا اوقات وحیہ کلبی دیگڑ (دیباتی مسمہ ان سی بی) کی شکل میں آئے ہیں اور غز و وَ بدر وحنین میں فرشتوں کی آسانی فوج عام انسانوں کی شکل میں تھی۔

### (وَ لَوْ تُزْكَى إِذْ يَتُوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ)

[سورة الأنفال: 50]

ترجمة · اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہوں تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اب آگ کا مز وچکھو۔

تفسیر: آیت میں کافروں کی موت کے دفت روح نکالے جانے کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ موت کے وقت روح نکالے جانے کی کیفیت بیان کی جارہ ساتھ پٹائی بھی وقت فرشتے نہات ذالت و حقارت سے ان کی روح رگ رگ سے کھنچیں گے اور ساتھ ساتھ پٹائی بھی کرتے جا عیل گے اور سے اطلاع دیں گے کہ بیتو تمہار ااستقبال تھا، آگے چلو بھون دینے والا عذاب تمہار اانتظار کررہا ہے۔

یہال یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن تھیم نے نزع وروح وسکرات کی جو ہولنا کے تفصیلات بیان کی بیان ہوں ، وہ تمام ترمشر کین وکا فرین مے تعلق ہیں۔

اور جہال مطلق کا ذکر آیا ہے وہال غمر ات وسکرات وغیرہ جیسے الفاظ آئے ہیں جن کامنہوم لازمی طوپر تکلیف یا عذا بنہیں ہے بلکہ غفلت ، نشی، بے ہوثی مراد ہے جوائل ایمان کی قبض روح کے وقت پیش آئی سے بلکہ دیگر آیات واحادیث میں اہل ایمان کی موت کے وقت کی عزت واکرام اور خوشنجری کا تذکر ہ ماتا ہے۔

إسورة المحر 28]

سُلوك: امام رازى المَتَّةَ فَ مُدُوره آیت سے بِنَّتَ لَكَالا ہے كه كافرى روح جب دنیا ہے چلتی ہے تو اس كو دنیا چھوٹے كا صدمہ تو ہوتا بى ہے، ادھر آخرت پر جب نظر پڑتی ہے تو اپنے ليے تار كى بى تار كى نظر آتی ہے، اس طرح اے آگے چھے دونوں جب سے مار پڑتی ہے۔ اعاذ ما الله مسه

( ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيْرًا نِعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَى قَوْمٍ حَثَّى يُغَيِّرُوْامَا بَانْفُسِهِمْ

رسوره الأنفال ١٦]

ترجمة: بيرسباس سبب سے ہے كماللہ كى نعمت كوجس كا انعام وه كى توم پركر چكا ہو، بدلتانبيں جب تك كم وى لوگ اس كوبدل ندويں جو كچھان كے پاس ہے۔

تفسیر، ہیشہ سے اللہ کا بدستور رہا ہے کہ جب لوگ آیات اللہ کی تکذیب وا تکار کرتے ہیں اور اس کے تبیوں کا اقرار واعتراف نہیں کرتے تو اللہ نے کسی نہیں عذاب میں انہیں پکڑلیا ہے۔

ایسے بی جب عام لوگ بے اعتدالی اور غلط کاری ہے نیکی کی فطری استعداد وصلاحیت کو بدل ویتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ داخلی وغار جی نعیتوں کواس کے بتلائے ہوئے کام میں خرج نہیں کرتے بلکہ اس کےخلاف استعمال کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتیں اس ہے چین لیتے ہیں۔

شاه عبدالقادر صاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ نیت واعتقاد جب تک نہ بدلے، اللہ کی بخشی ہوئی نعت چیسی نہیں جاتی۔ (موضع القرآن)

سنوك. عكيم الامت أي فرمايا كرآيت عموم بن يجى شائل بكرسالك سے جب كوئى معصيت سرزد موتى بياكوئى طاعت ترك موجاتى بيتواس سا نواروبركات بھى منقطع موجاتے ہيں۔

١ وَ اَعِنْ وَ لَهُمْ مَنَ اسْتَطَعْتُمْ فِن قُوَةٍ وَ مِن رَبَاهِ الْخَيْبِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَ اللهِ
 وَعَدُ وَكُمْ ) اسورة الأنفال: 60 ]

نو حمة ادران کے مقابلہ کے لیے جو پکھ بھی تم ہے ہو سکے، سامان درست رکھوتوت ہے اور پرور دہ گھوڑوں ہے جس کے ذریعہ تم اپنارعب رکھتے ہوالقد کے دشنوں پراوران کے علاوہ دوسروں پر بھی کہتم انہیں نہیں جائے۔اللہ انہیں جاناہے۔

تفسیر: الله پرتوکل کرنے کا بیرمطلب نہیں ہوتا کہ ضروری اسباب کوٹرک کر دیا جائے ( کیونکہ یہ تفطل ہے، توکل نہیں)مسلمانوں پرفرض ہے کہ جہاں تک ہوسکے سامان حرب وضرب فراہم کریں۔

نی کریم سیّن کے عہد مبارک میں گھوڑے ،اونٹ ،شمشیر، تیراندازی کی مشق کرتا سامان جہادتھااور یہی اس دور کے آلات جہاد تھے، ای میں مبارت وطاقت پیدا کرتا ضروری تقی قر آن تھیم نے انہی آلات کی تیاری کرنے کا تھم دیا ہے۔ایسے ہی آج کے دور میں رائفل ،شین کن ، ٹینک ، توپ، بمبار، ہوائی جہاز، راکٹ ، آبدوز، کشتیال ، جو ہری جتھیا روغیرہ تیارکر نااور اس کا استعال جا ناضروری ہوگا۔

باقی بیسب سامان و تیاری دشمنوں پر دھاک ورعب کمانے کے لیے ایک ظاہری سبب ہیں لیکن فتح ونصرت تو اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔

سلوك كيم الامت نيز لكي جي كران آيات بين جوتدا بيريان كوكئي جين ان صاف معلوم ہوتا ب كريد مارى سياى تدابير بڑے سے بڑے كمالات باطنى كے خلاف نبيس بين جيسا كر بعض غالى و ناتص صوفياء نے نميال كر دكھا ہے۔

او الله باين تُلوبهم أو الفقت ما في الأرض جبيعًا مَا الفت باين تُلوبهم والكينَ

اللَّهُ أَنَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ النورة الأعلى 63 [

تر همة. اورالقد نے ان کے قلوب ش اتحاد پیدا کردیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال بھی خرج کردیے تب بھی ان کے قلوب میں اتحاد پیدانہ کر سکتے کیکن اللہ نے ان میں اتحاد پیدا کردیا۔ بے شک وہ بڑی قدرت والا، بڑی حکمت والا ہے۔

مسیر: اسلام سے پہلے قوم عرب ہی جس نہیں، ساری و نیا جس نسلی، قبائلی، لسانی، مکی، ملی تفریقیں پھیلی ہوئی تنجیس۔ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے تحت رہنا اپنی عاروتو ہیں سمجھا کرتا تھا۔ ای وجہ سے ہرقوم جس خانہ جنگی ہوا کرتی تھی لیکن اسلام نے ان سارے اھیازات کوایک و بن، ایک تھون، ایک تہذیب کے تحت کردیا، سب کے سب ایک نظریۓ جس تحد ہوگئے۔

بيا تحادوا تقاق كى انسانى جدوجهد كانتيجه ندتها بلكه الله في مض الي فضل وكرم سے دلوں كوجوڑ ديا۔

نسوك. حكيم الامت نيز لكية بي كرآيت كالفاط بيم منهوم بوتا ب كد قلب بي كي ميده مفت كا پيداكرنا فيخ ومرشد كافتيار من نيس ب الأيدك القدى جاب-

المَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرى حَثَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ . وو الاحد ١٥٦

نر جمة نی کی شان کے لاکن نیس که اس کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ دوزشن میں خون ریزی نہ کرلے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہوا دراللہ تو تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے۔

مرداردولت مند سم کے تھے۔ نی کریم وقمن کے سر (۵) آدی گرفتار ہوئے تھے جو سب کے سب
مرداردولت مند سم کے تھے۔ نی کریم سی نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کدان کے ساتھ کیا معالمہ
کیا جانا چاہیے؟ بیاس لیے بھی ضروری تھا کہ بیاوگ ائمۃ الکفر (کفروشرک کے علمبردار) تھے۔اکثر
صحابہ کا مشورہ بھی رہا کہ اس وقت مسلمانوں کورو پیٹے چیے کی تخت ضرورت ہے، اس لیے مصالح لحت کا
تفاضہ بی ہے کہ ان سے فدید (جرمانہ) لے کررہا کردیا جائے ، مکن ہے ہیے کہولت انہیں اسلام سے
قریب بھی کرویے۔

بعض دیگر صحابہ نے ایسے ظالموں اور دشمنوں کو تل کر دینے کا مشورہ دیا۔ ان میں خصوصیت سے سید نا عمر بن الخطاب عزر اور سید ناسعد بن معافر عزر شریک شیر کیکن خود نبی کریم عیز و کا فطری وطبعی رتجان عفو ودر گزر کرنے کا تھا۔ محابہ کی اکثریت کے مشورہ پر آئیس فدید لے کر آزاد کر دیا گیا اور بعض کو بلافدید چپوڑ دیا گیا اور دیگر بعض کو آل مجی کر دیا گیا جس کی سائی مصلحت نقاضہ کر دی تھی۔ اس واقعہ پر مذکورہ ہالا آیت نازل ہوئی جس میں عمّاب وعقاب کا عنوان ہے۔ مقصود ریق کہ رسول کو آل و قمّال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے تھ کہ جب تک فساد کی شیخ کتی نہ ہوجائے اور کفر کا زورٹوٹ نہ جائے اور لوگ آزادی ہے اسلام میں جو آل درجو ق واخل نہ ہونے گئیں ، ان قید یوں تے آل میں یمی من فع تھے۔

سُلوك عَلَيْم الدَّمت بَيْنَة فِي لَكُها بِ كَدِجب خطائه اجتهادى بَي معصوم عليه عَلَى عِمْنَ بِتَو يَكْرَمَثُ كُخُ ك بارے مِن خطائه احتفاد ركھنائس قدر غلواور بداغتقادى بوگا؟

مد صوصه مذکوره آیت کے نزول پرنی کرمم سی تا اور سیدنا ابو بکر جی تنزرو پڑے۔ سیدنا مجر جی نے دریافت کیا: یا

رسول الله عليمة إآب كيول رور ع إلى؟

ارشاد فرمایا: بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پرالقد کا عذاب قریب آعمیا تھا۔اگروہ نازل ہوجا تا توسوائے عمر بن الخط ب ٹائٹز اور سعد بن معاذ ٹائٹز کے اورکوئی نہ بچتا۔ (صحیح مسلم جلد: ۴ رصنی ۹۳)

﴿ يَايَتُهَا النَّهِيُ قُلْ تِمَنْ فِنَ آيندِ يَكُمْ ضِنَ الْأَسْزَى ۚ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
تُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنهَا أَخِذَ مِنْكُمْ ﴾ اسور، الأسال 70 )

تر جھہ ۃ: اے نی!ان قید یوں سے کہدہ یجئے جوآپ کے قبضے میں ہیں:اگر اللہ کوتمہارے قلوب میں نیکی کاعلم ہوگا تو جو پکھ بھی تم ہے فدید میں لیا گیاہے اس سے بہتر تنہیں دے گاا درشہیں بخش دے گا۔

تفسیر: بدر کے جن قید ہوں سے فدیہ لیا گیا تھ، انہیں یہ بات سنائی جاری ہے کہ اگر تمہارے قلوب میں فیرو بھل کی موجود ہے تو جو بھے تم سے ول لیا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر دیا جائے گا اور مزید پچھلی خطاؤں سے درگزر بھی کردیا جائے گا۔

اورا گراظهاراسلام ہے رسول کو دھوکہ دینامقصود ہے تواس سے پہلے جولوگ ایسافریب کیے ہیں، ان کا انجام تہمیں معلوم ہے، ابتم کواسلام لانے نہ لانے کا اختیار ہے۔ (چنانچ بعض قیدی اپنامسلمان ہوتا ظاہر کے تھے۔) چنانچ ان قید یوں میں جن نوگوں نے اسلام قبول کیا، انہیں دیگر ذرائع سے بے شار دولت می اور القد کا وعدہ یورا ہوا۔

سیدنا عبس طائز جوان قیدیوں میں شامل تھے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مجھ کواس فدیہ سے زائد مال و دولت می ، اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ قیدیول میں سب سے زیادہ فدید میر ابنی تھا یعنی سو(۱۰۰) اوقیہ سونا (ایک اوقیہ سے گرام کا ہوتا ہے یعنی تین بٹرارسات سوگرام سونا).

سلوك عليم الامت المسية لكفية بين كه فدكوره آيت اس پر دلالت كرتى بكه طاعت بيد ونيا وآخرت دونول كى بركات حاصل جوتى بين خواه مال كي صورت بين جو يا احوال باطني كي صورت بين \_

# ٤

#### يرو: 🛈

( مَمَا كَانَ بِلْنُشْيِرِ بَيْنِ أَنْ يَغْمَرُ و الصَّبِحِلَ بَدُوشْنِهِدِ يْنَ عَلَى الْفَسِهِمْ بِالنَّظْمِ )

[سورة التوبة: 17]

سر همة مشرکین اس کام نے ال بی نبیش که الله کی مسجدول کوآباد کریں جب که ووفود اپنے آپ پر لفر کی توانی دے رہے جول۔

نفسسر مکته امکرمیة کے مشر مین بڑے فخر وشان سے اپنے آپ و مسجد احرام (خاند کعب) کا متوں اور خاوم کہا کرتے ہتے۔ انہیں اس پر ناز تھا کہ ہم جا جیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پائی چاتے ہیں، کھانا کپٹر ویتے ہیں مسجد الحروم کی مرمت کرتے ہیں، صفائی وروشنی کا انتظام کرتے ہیں وغیر ووغیر و۔

ز مان کفر میں سیدنا عمباس جند نے سیدنا علی ہے۔ کے مقابعے میں ای طرت بی پیٹ کی تھی اور خدمت کا حق جند یا تھا، اس پر مذکورہ ولا آیت نازل ہونی اور مشرکیین کی تعمیر وترمیم کا بول کھول دیا گیا۔

سنسوط فقہا و نے اس آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ کوئی کافر کسی بھی مسجد کا متولی یا بانی وخادم ہونے ہے اب ق بی نہیں ، کیوند خر بغدوت وا نکار کی کیفیت کا نام ہے پھر اسد کے گھر کی تعمیر وآباد کی کا لیونکر جن وار ہوگا۔

الما يُعْمَرُ مُسجِلُ للبرضُ امن باللهِ وَ لَيؤمِ أَرْخُرُ وَ قَامَ اصْلاقُو فَالزُّكُورُ ؟

[سورة التوبة. 18]

ر حمیقہ اللہ کی منجد وں وآباد کرنا توصرف انہی لوگوں کا کام ہے جوالیمان رکھتے ہیں اللہ پراور ہوم آخرت پراور پابندی کرتے ہیں نماز کی اور ز کو 5 دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتے ، ہیں ایسے ہی ہوگ راہ پاسپ ہیں۔

ظاہر ہے جولوگ القداور سول پر ایمان ہی تیس رکھتے ، ان کا القد کی مجدوں کی آبادی ہے ہیا ہے تا طاب اگر وہ ایسا کرتے ہیں ۔ زیادہ سے زیادہ بیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ نام و مقاصد کے لیے ایسا کرتے ہیں ۔ مجد کی آبادی تو اللہ کی عبادت اور اس کے نام بلند کرنے کے اللہ بلند کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ۔ مجد کی آبادی تو اللہ کی عبادت اور اس کے نام بلند کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے جو مشرکیوں ہے ممکن ہی تیم ورنہ وہ شرک و کافر کیوں رہے ۔ کیا مالند کرنے کے لیے ہوا کرتی ہوئی اکا برسلف نے آیت سے بیا سند لال کیا ہے کہ جن مسلمانوں کو مساجد سے وابت دیکھوتو ان کے ایمان کی شہادت دے دو۔ مساجد میں آباد ہوتے دیکھواوران کا تعلق مساجد سے وابت دیکھوتو ان کے ایمان کی شہادت دے دو۔

﴿ وَالْمُ إِنَّ اللَّهُ ﴾

مسعوطه المام ترخی نے مفرت ابوسعیدالخدری این کی ایک روایت نقل کی ہے کہ نی کر یم سی افر مایا: ادا رائیٹ الرحل العقاد مسحد ف شهد و له بالایمان (الحدیث) جبتم کی مسلمان کودیکھوکہ وہ مجدے رشتہ جوڑے ہوئے ہے تواس کے ایمان کی شہادت دے دو۔

بهب من معمان وويطو تروه عجر مع رسته بور مع الوع به جوال عايمان م سهادت و عدور. 3 ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَانُو كُمْ وَ اَبِنَ وَ كُمْ وَ رِخُوا نُكَدُّهُ وَ أَزْوَ جُنُمْ وَ عَشِيْرُ تُكُمْ ۚ ﴾

[سورة التوبة: 24]

آپ کہدد بیجے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ
اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تخارے جس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند
کرتے ہو، بیسب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہوں تو منتظر رہویہاں تک
کہ اللہ اپنا فیملہ بھیج دے اور اللہ نافر مان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچا تا۔

عسیر: عزیزوں اورشتہ داروں کی محبت بجائے خود بری نہیں ہوتی البتہ وہ محبت ممنوع اور حرام ہوجاتی ہے جو احکام شریعت کی تعییل میں آڑے آجائے اور آ دمی خلاف شریعت کرنے لگے۔ ماں باپ، اولاد و ازواج، بعائی، بہن میسارے عزیز رشتے اس وقت قابل قدر ہیں جب اللہ ورسول کی اطاعت میں مگار ٹابت ہوں ورز صرف جسمانی تعلق تو جانوروں کو بھی آپس میں حاصل ہے۔

سندوك. تحيم الامت يخ ن للمعام كه ذكوره آيت مي تعليم اس بات كى م كتعلق مع الخلق كے مقابله ميں تعلق مع الله كى زياد ه رورعايت ركھنى چاہے۔ (ويسے بھى بېرصورت تعلق مع الله غالب ہونى چاہيے)

• ثُمَّةَ آنْزُلَ اللهُ سَكِينَدَتَهُ عَلى رَشْوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ آنْزُلَ جُنُوْدًا أَمْ تَتَرَوْهَا ٩

[سورة التوبة: 26]

ر حمدة اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف ہے اپنے رسول پر اور موشین پر سکینہ (تسل ) تازل کی اور ایسے شکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہ سکے اور کا فروں کو سز ادی اور یہی کا فروں کو جزارتھی۔

تصبیر آیت می غزدهٔ خنین کا تذکره ہے۔ بیغزده فتح کمہ کے دو دا تفتے بعد الا شوال ۸ مطابق کم فروری مسیر است میں غزده خنین کا تذکره ہے۔ بیغزده فتح کم ایک دادی کا نام ہے جہاں قبیلہ ہوازن اور قبیلہ تقیف کے مشہور تیرانداز دل ہے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ اس غزده میں مسلمانوں کی تعداد بارہ بزارتھی جواس سے پہلے کی غزده میں شریک نہتی ۔ وس بزارتو مدینہ منورے آئے تھے اور دو دا بزار مکت المکرمة کے نومسلم شریک شے۔ اس بڑی تعداد پر مسلمانوں کو فطر تابیخیال آیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہوگ ،

چنانچه ابتداء ایسے بی ہوا۔ شرکین بھا گئے۔ لگے اور مسلمان مال غیمت پرٹوٹ پڑے۔ دیمن کے ماہر تیر انداز ول نے موقعہ غیمت جانا اور پلٹ کرنیا جملہ کردیا اور اچا تک اس قدر شدید تیرا ندازی کردی کہ مسلمانوں کے جمے پیرا کھڑنے گئے۔ دیمن کے تیر بارش کی بوندوں کی طرح آنے گئے۔ اس اچا تک حملے پر ابتداء ان دوہزار نومسلموں میں افرا تفری پیدا ہوگئی پھر عام مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگیا۔ رسول اللہ سی کی تخاطب میں چندا صحاب سیدنا ابو بکر رش عمر خین عباس خین ابن مسعود خین فیر غیرہ تقریباً ای سیاری اسلام کے۔

زین باوجود کشادہ ہونے کے تک ہوگی کین رسول اللہ سین کی ہمت واستقامت نے پیٹے کھیرے مسلمانوں کو یکجا کردیا۔ آپ نے آواز دی: الی عدد الله اور عدد الله الله خداکے بندواادهم آؤ،ادهم آؤ،ادهم آؤ،ادهم آؤ،ادهم آؤ،ادهم آؤری الله عدل ہوں۔

پھر پکھد پرنہ لگی کہ پیٹے پھیرے مسلمانوں نے میدان جنگ کارخ کیااور آ نافانا آپ کے گروجم ہو گئے اور مقابلہ شروع کردیا۔ آسانوں سے فرشتوں کی مدر آئی اور مسلمانوں پر طمانیت وسکون لوٹ آیا۔

قبیلہ ہوازن کے تیرانداز حواس باختہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے ،میدان جنگ خالی ہوگیا۔لڑائی ختم ہوگئ ، ہال غنیمت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور ہزاروں قیدی برزنجیرآ پ کی خدمت میں کھڑے تھے۔

سلوك: كيم الامت نيك فيكام كرجب كاترك كرنانزول سكيدكا باعث بواكرتا ب(جيها كرجب كرنا كالموك: كلست وبزيمت كاباعث بواقعا).

معدو عجب، تواضع والحسارى كى مخالف كيفيت كوكها جاتا ہے۔ قلب كى اس مكروہ كيفيت برآ دى اپنے آپ كو لائق وفائق اور دوسر دن ہے بہتر سجھنے لگتا ہے، اس كيفيت كوشريعت ميں عجب كها جاتا ہے۔ غز وہ حنين ميں بير كيفيت بعض مسلمانوں كے قلوب ميں پيدا ہوگئ تھى۔

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ إِلَّنَ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى لْمَسِيْخُ النَّ اللهِ وَلِنَ قُولُهُمْ
 إِلَا فُوَاهِهِمْ ﴾ [سورة التوبة: 30]

تر حمة: يبودى كتب بين كرعزير الله كے بين بين اور نصاري كتب بين كريج الله كے بينے بين ـ يصرف ان كى زبانوں كى بكواس ب (حقيقت بر يم بنيس).

تعسیر - یہودی دراصل سیدناموی سے کی قوم کا نام ہے جیسا کہ نصاری سیدناعیسی سے کی قوم ہیں، لیکن یہودی میں ایک فرقد عُزیری نام کا پیدا ہو گیا تھا جو سیدناعزیر سے صابت تھا۔ سیدنا عُزیر سے بھی بنی اسرائیلی نبی مجے جن کے مجزات دیکھ کران کی قوم نے آئیس اللہ کا بیٹا قرار دے لیا تھا۔

سلوك: آيت مذكوره مے فقباء نے ميمسلداخذ كيا ہے كه 'نقل كفر نباشد' معنى جس بات كا ابتداء كهنا كفرتها، اگراس كوبطور عبرت وقصيحة نقل كياجائة توكفرنه بوگا۔

﴿ إِتَّكَذَلُ وْٱلْحُبُ رَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ ٱرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَالْسَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ ﴾

[سورة التوبة: [3]

ترجمة: ان لوگوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے علاء دمشائخ کورب بنار کھا ہے اور سے بن مریم کو بھی حالاتکہ انہیں صرف بیتکم دیا گیا تھا کہ ایک بی معبود کی عبادت کریں۔کوئی اور اللہ کے سوانہیں ہے۔

نفسیر: یہوداورنصاری دونوں نے اپنے اپنے علاءومشائخ کواملدے برابری کا درجہ دے رکھاتھا یعنی ان مجبور

و بے بس انسانوں کو ایسااختیار و ہے دیا تھا کہ گویا وہی معبود اور رب ہیں۔ وہ جو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے ویں مسیحیوں کے ہاں آج بھی کیتھولک فرقہ اپنے پوپ (یا یائے

جس چیز تو چاہیں جرام فرار دے دیں، بیچوں نے ہاں ان بی مصولات فرد اسپتے بوپ ( پاپائے روم ) کو بدمیثیت نائب سیح سارے اختیارات کا حامل اختیار کرتا ہے ادر پردشننٹ فرقے نے بھی عملاً

سرر اختیارات چی ( کلیسا) کودے رکھے ہیں۔

اور مبود یول کے ہاں بھی رنیوں (علماء کی جماعت ) کے احکام کتاب تورات کی تعلیمات پرغالب ہیں۔

مذكوره آيت ميس مسمانون كي بعض طبقات كي لي جي بزى عبرت ب-انهول ني بحى الي بعض مشائخ كو

ضدائی نہی ،مطاع کا درجد بران کے اقوال واعمال کوآخری درجدد سے دیا ہے۔ ﴿ إِنَّا يَثِيهِ وَ إِنَّا اللَّيهِ رَجِعُونَ ﴾

سلوك: امام دازى كييخ في الشاذ كاقول تقل كيا ب: وه كتبة بين كه بعض غالى هم كورين دارول كويس

نے دیکھ ہے جب ان کے آ مرقر آن کی صریح آیات پڑھ کرسنائی گئیں تووہ جرانی سے دیکھنے لگے کہ

ان كاسلاف كے خلاف بيآيات كوكر بوكتى بين؟ محرانبوں نے ان آيات كوسليم نيس كيا۔

علیم الامت نیجیے لکھ ہے کہ ذکورہ آیت میں نصوص کے مقابلہ میں کسی کی تفلید کرنے کی مدمت ہے

میں کہ جا ہلوں کی عادت ہے جب انہیں بدعات ورسومات ہے منع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مشائخ کو ججت میں پیش

-0225

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْدِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْوًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَر خَلَقَ الشَّهُوتِ وَ الدَّرْضَ ﴾ [سورة التوبة: 36]

ترحمة. بخك مهيول كاشارالله كي بال ياره (1) مبيغ بي كتاب البي من اس روز ي جس روز ي زين و

آ مان بیدا کیے ہیں اوران میں چارمہینے بزرگ والے ہیں۔

تَفْسِيرِ: اسلام میں قمری من کے بارہ مہینے ہیں نہ کم ندزیادہ اور بی قانون روز اول ہی سے چلا آ رہا ہے۔ان بارہ مبينول ميں چار مبينے ( محرم، رجب، ذوالقعدو، ذوالحجه ) اسلام كے ابتدائی دور ميں بھی محتر م اور مقدس

مبينة قرارويج سيح من يقدان مبينول مين جنگ وجدال منوع تفا ( پھر بعد ميں يتھم افعاليا گيا ) - يدوه

مهينے ستھےجس میں طاعت وعبادت مقبول اور گناہ ومعصیت فتبح تر قر ارو یا گیا تھا۔

سلوك: تحكيم الامت مُستنف آيت سے بياخذي كه مترك اوقات ميل كناه كى برائي شديد تر ہوجاتى ہے، كھ اس پرمتبرک مقامات کوقیاس کرلیا جا سکتا ہے کدان مقامات میں عباوت و نیکی نیک تر ہوجاتی ہے، کیکن ان لوگوں پر افسوں ہے جومز رارات صالحین پرعوس کے نام سے بدعات ومنظر ہے، ڈھول طبلہ، راگ را گن و بے پردگ وقوالی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ والی الله المشتکی

ملحوطه اللهم نے مذکورہ آیت ہے بیاستغباط کیا ہے کہ سلمانوں کواپنے معاملات میں تن قمری ججری کی یا بندی

كرناواجب ب، ن عجى اورى شمى كى يابندى جائز نبيل . (تفسير كبير ، قرطبى) ( لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَ سَفَرًا قَ صِدًا اللَّا تَبَعُوْكَ وَ سَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾

[سورة التوبة: 42] ترجمة: اگر کچھال ال جانے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ساہوتا تو پہلاگ ضرور آپ کے ساتھ ہوجاتے لیکن انہیں

مسافت بی دورورازمطوم ہوگی۔

تَفسِير: آيت ميں ان منافقين كا ذكر ہے جوغز وہ تبوك (ماہ رجب ۹ھ) ميں رسول اللہ سيقية كے ساتھ سفر کرنے پرآ مادہ نہ ہوئے تھے۔ تبوک کی مسافت مدینہ منورہ سے تقریباً آٹھ سوئیل کی ہے، موسم شدید

عُرِي كا تفا، باغات كے پھل اور كھيتياں كفنے والى تقيس، غذ انّى قلت كا زمانہ تفا۔ ايسے حالات ميں چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے بینکل جاناصرف مخلص مسلمانوں کا بی کام تھا۔ چنانچے سے ابرام دہنے کی ایک بزی تعداد بابدركاب بوكي اور منافقين حيد حوالے كركے كھر بيٹے رہے۔ (تفصيل كے ليے بدايت

کے چراغ جلد ۲ رصفحہ ۲۲۷ دیکھئے) سْلوك: حَكَيم الامت أَسِينَ فِي لَهُما بِ كما مِن عِين اخلاص جانے يہنجانے كا ايك كوفى لتى بينى ال طرح

غور کرے کہ جس وین کام میں ونیاوی نفع نہیں بلکہ بظاہر مشقت ہی مشقت ہے،اس میں شرکت کرنے نے نس کا کیے رنگ ہوتا ہے؟ اگر و نیا وی نفع کی خاطر ہی عمل کرنا جوہتا ہوتو یہا خلاص کی علامت نبیل -

(عَفَاللّٰهُ عَنْكَ الْحَرَ أَذِنْتَ لَهُمْ) اسورة التولف (4)

نر حمة الله نے آپ کومعاف (تو) کردیا (لیکن) آپ نے ان کو (ایک جلدی) اجازت کیوں دے دی؟ پہال تک کے ظاہر ہوجاتے آپ پر بچ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔

فعسبر آیت میں انہی منافقین کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک میں شرکت کرنے سے فی کرہے تھے اور حیلے حوالے پیش کر کے نبی کریم سیجائے کے میٹی میں شرکت کر بے تھے۔آپ ان کے مکر وفریب سے چشم پوٹی فرما کر انہیں اجازت دے دہے۔ ایسے دفت مذکورہ آیات ٹازل ہوئیں اور آپ کو آپ کا کہ کہ کہ کا اس غدار منافقین کو کیوں اجازت دی گئی؟ آپ اجازت ندویت تواجھا ہوتا کیونکد اس وقت عام مسلمانوں کو معلوم ہوجاتا کہ بیلوگ معذور نوٹی بلکہ یہ منافقین لوگ ہیں۔ اس طرح ان کا نفاق واضح ہوجاتا اور مسلمان ان سے محتاظ ہوجا ہے۔

سُلوٹ: عکیم الامت سینے آیت ہے بیاستنباط کیا ہے کہ شیوخ طریقت کو بھی اس میں تعلیم ہے کہ مریدوں کے عذر قبول کرنے میں احتیاط و بیداری ہے کام لیما چاہے کہ آیاوہ عذر واقعی میچے بھی ہے یانہیں؟

﴿ يَسْتَذْذِنُكَ أَنَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِأَلْدِهِ وَ أَلْيَوْمِ الْافْرِ أَنْ يُجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْيُومِ الْافْرِ أَنْ يُجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالنَّالِقِينَ لِلْفَالِمِ اللَّهْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ النَّوْلِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالَاللَّهُ الللَّهُ الللَّالَ

ر حملہ ، جوالقداور ہوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے اجازت نہ مانگیں گے کہا ہے مال وجان سے جہاد نہ کریں۔اوراللہ پر ہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔

نفسير و بى غزوة تبوك كاتذكره ب كدايمان والے جباد سے بى چراناتو كيامطلب تغيل علم ميں اپنی جان و مال سے شريك بوجاتے بيں اورائيس اپنی حيات اى ميں نظر آتی ب كدراہ خدا ميں كام آجا كيں۔

نسوك. حكيم الامت يسين في للعام كمون جب كى خبركوستائ توبلاتا الى اس كى طرف دور پرتا باوراس كايددور ناشول سے پيدا ہوتا ہے۔ البذا آيت ميں ذوق دشوق كا شبات ب.

یعن قلب میں شوق پیدا کیا جائے۔ (روح المعانی)

﴿ يَايُنُهُ الَّذِيْنَ 'مَنْؤًا إِنَّ كَثِيْرًا فِمَنَ الْآهْبَارِ وَ الزُّهْبَارِي لَيَ كُلُوْنَ آهُوَالَ النَّاشِ
 إِنْهَالِمِلِ) أسورة التوبة: 34 ]

تر جمیة اے ایمان والو! اہل کتاب (یبودونصاریٰ) کے اکثر علماءومشاکخ عام لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اڑاتے ہیں اورلوگوں کوامتد کی راہ ہے روکتے ہیں۔

نفسسیر: لیعنی خود حق کی تلاش اور طلب کرنا تو در کنار ، حق کو قبول تک نبیس کرتے گو یا عام محاورے میں لوگوں کو نصلتے رہتے ہیں ۔ مثلاً معتقدین کی مرضی دیکھ کران کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ان

ے نذرانہ وصول کر لیتے ہیں ،اس طرح جائز و ناجائز نذرانے وصول کرتے ہیں۔ سوك: حكيم الامت المست نيت نے آیت ہے بیافذ کیا ہے کہ یمی حال ان جابل مشائخ کا ہے جواپے مریدوں سے نذرانہ وصول کرتے رہتے ہیں اورائے من فع کے تم جوجائے کے اندیشے پرتن بات کوظا ہر نہیں کرتے۔

D ، وَ يُوْ أَرَاهُوا الْخُرُوجُ كَاعَثُ وَاللَّهُ عُرَةً } (عَدُ اللَّهُ عُدَّةً ﴾ [سوره سوء ١٥٠]

تر حمنہ اگران لوگوں نے چینے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کا پھے سامان کرتے لیکن امتد نے ان کے چاہنے کو پہند ہی ندکیا اس لیے انہیں ای پر جماد ہے دیا۔

مصسير ﴿ عُرُوهُ تَبُوك بِي كَاذَكُر ہے۔ اس میں منافقین نے اپنے عذر كا اس طرح اظہار كيا تھا: يا رسول الله!

مسلمانوں کے ساتھ چلنے کاتو ہمارا پختہ اراد وقعی کیکن مین وقت پر فلال فلال ضرور تیں حائل ہوگئیں اور

ہم ان وقتی ضرورتوں میں پھنس گئے۔ مذکورہ آیت میں ان کے عذر لنگ پر تنقید ہور ہی ہے کہ انہوں نے پہلے توسفر کا ارادہ ہی کہاں کیا تھ جو مجبوری کی وجہ ہے ترک کرنا پڑا۔ اگر واقعی پچھارادہ ہی کیا تو

کے پیچے توسط کا ارادہ ای بہال کیا تھا جو جوری کی وجہ ہے ترک کرنا پڑا۔ اسروائی پھے ارادہ ای نیا تو سامان سفر کی تھوڑی بہت تیاری کر لئے ہوتے۔ یہ کیب ارادہ کی ممل نام کوئیس بلکہ نیت بھی نام تک کوئیس پھر پیکر وفریب نہیں تواور کیا ہے؟

سلوك. حكيم الامت الميت في فركوره واقعد يداخذ كيا ب كقطل (عمل مذكرنا) عدم ارادك كي ديل ب

( لیخی عمل ند کرتا اس بات کی علامت ہے کہتم نے ارادہ بی ند کیا تھا)۔ بہت ہے لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں طاعت وعبادت کی رغبت ہے لیکن ان کا بیز خیال جھوٹا ہے، وسوسہ ہے:

اگر عشق ہوتا تو تدبیر کرتا

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ثَنَ نَ لِي وَ رَا تُفْتِنِي ﴾ ﴿ ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِم

نر حمة ان منافقین بیل بعض ایسے بھی ہیں جوآپ ہے کہتے ہیں: مجھ کو (اجازت) رخصت دے دیجے اور مجھ کوفرانی بیل ندو الیے۔

نفسیر . غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے لیے جو حییے تراش لیے گئے تھے،اس ایک مخرے نے جس کا نام

جدين قيس بيان كيا جاتا ہے، ني كريم عيد كى خدمت من آكرا پنايد عذر چي كيا: يارسول الله! مجھ كوتو

آپ مدینہ ہی میں رہنے دیجئے۔روم کی عور تیس نہایت حسین وجمیل ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل کو قابوش ندر کھ سکوں گا،کہیں کسی بڑے فتنے میں جتلانہ ہوجاؤں۔لہذا آپ جھے اس خطرے سے محفوظ

. رکھیئے۔غزوہ تبوک کی مٹر کت ہے میں معذرت چاہتا ہوں۔

مد حوصہ غزوہ تبوک میں اہل روم سے مقابلہ تھا اور روم میسی لیڈیاں آئ کل کی امریکی لیڈیوں کی طرح اپنے

رنگ روپ، بناؤسنگھ راور بے تجالی میں اس وقت بھی مشہور تھیں۔

سُموك: تحكیم الامت نوسیّ نے تعلقا ہے کہ بھی بھی نفس طاعات کی پابندی ہے یہ بہانہ کر کے عذر کرتا ہے کہ طاعت میں فلاں فلال برائی ہے جس کا شراس کی بھلائی ہے بڑا ہوا ہے لہذا عمل میں کوتا ہی کرجاتا ہے (بیایک شیطانی خفیہ کمرہے جوانسان کوعل خیرے محروم کردیتا ہے ).

ر حملة آپ کہد دیجئے کہ ہم پر کچھ بھی چیش نہیں آسکا مگر وہی جوالقد نے ہمارے لیے مکھ دیا ہے۔ وہ ہمارا م لک ہےاورالقد بمی کا سہاراالمل ایمان کورکھنا جاہے۔

مسير آيت يس به بات داخي كردى كن ب كه تقدير اللي اورفضل خداوندى پراعتي دكرة الل ايمان كاشيوه اورايمان كي علامت ب كيونكه جب القد جمارا خالق وما لك بتقوه و چي كي كرے كا جمارے حق بيس بهتر بى جوگا۔ جر جيد آل خسرو كند شيريں يود

نسوك. تحكيم الامت : يخت ناكھا ہے كہ آیت کے پہلے جز ومیں مراقبہ کی تعلیم ہے جو تو کل کو آسان کرویتی ہے۔ اس کے بعداصل تو کل کاعظم ہے۔

(قُولُ هَنْ تَرَبُطُونَ بِنَدُ إِلا حَنْكَى لَخْسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتُربُضَ بِكُمْ ،

[سورة التوبة: 52 ]

ر حمد آپ یہ بھی کہدد بچے کہ تم لوگ تو تمہارے تن میں دو ﴿ بھلا ئیوں میں سے ایک ہی بھلائی کے منتظر رہا کرتے رہواور ہم تمہارے تن میں انتظار اس کا کرتے رہتے ہیں کہ انقدتم پرکوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے ۔ لبنداتم انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھوا نتظار کریں گے۔ مصدر ، فذکورہ آیت میں منافقین کا حال بیان کیا جارہا ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں دو باتیں سوچ کرتے ہیں۔

مسلمانوں کو غلبہ وکامیا بی نصیب ہوتی ہتو جلتے اور کڑھتے ہیں اور اگر بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہوتو خوش ہوتے ہیں اور نخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ہے دوراندیش اختیار کی اوراپئے بچاؤ کا انتظام کرلیا تھا۔ لیکن بید دنوں پہلومسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر تھے۔کامیا بی اور فتح ہوتا تو خیر ہی خیر ہے، فکست ومصیبت کا ہوتا وہ بھی مومن کے حق میں رحمت ہے کیونکہ اس کے چیش آئے پر گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور درجات بلند ہوا

کرتے ہیں۔اس لحاظ ہے دونوں باتمیں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم سیخا کو

ووجواب دیے کی ہدایت دی جارتی ہے۔

پہلے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ القد تعالی ما لک اور حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کی حیثیت سے انہیں ہرتصرف کا اختیار

ب،ال ليبم الله ك نصل برراض إلى-

دومرے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ القد تعالی حکیم ہیں ، کٹکست ومصیبت میں بھی ہمارے لیے نفع کی رعایت

ر کھتے ہیں اس لیے ہم کو ہر حال میں فائدے ہی فائدے ہیں۔

بخلاف مشرکین کدان کی خوشحالی کاانبے م ، و یال و نکال ہے۔اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہے۔ سُلُوكُ ' تَحْكِيم الامت 'بينة نے تکھا ہے كہ قبض وبسط دونوں حالتين فضل الهي كي بيں، عارف كو ہرصورت ميں

مستقل مزاج رہنا چاہیے (قبض وبسط کی تعریف سلوک اسمیں آ چکی ہے)۔

🐠 ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَفْتُهُمْ اِلَّا الَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسْوْيد وَ لاَ يَاثُوْتَ

الصَّعَوةُ إِلَّا وَهُمْ كُسُمَالِي ﴾ النورة خونه 😘 ) منافقین کے نفقات ( خرج وقعاون ) کوقبول لینے میں کوئی چیز مانع نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے

القداوراس کے رسول انقد سبی کے ساتھ کفر کیا ہے اور بیلوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی کے ساتھ اورخرج نہیں کرتے مگرنا گواری کے ساتھ۔

تَصسير: آيت ميں واضح طور پربيان كيا ميا ہے كەكفروشرك كے ہوتے ہوئے كوكى بھى اچھاممل مقبول نہيں ہوتا۔ ا بمان کے قبول ہونے کی پہلی اور آخری شرط ایمان واسلام ہے۔ اگرینیس تو کوئی بھی اچھا عمل اللہ کے

ہاں مقبول نہیں ۔منافقین کو چونکہ ایمان نصیب نہ تھااس لیےان کی کوئی بھی خیر خیرات مقبول نہیں۔

غزوہ تبوک میں شرکت ندکرنے کے جو حمیے حوالے من فقین نے گھڑ لیے تھے ان میں جد بن فیس من فق نے یه عذر کیا تھا کہ یا رسول اللہ! میں عورتوں کا عاشق ہوں، خاص طور پر خوبصورت عورت کو دیکھ کربے قابو ہوجا تا

ہوں، روم کی عورتیں گوری گمٹی ہوتی ہیں۔ کہیں کسی عورت پر فریفتہ نہ ہو جاؤں جس سے میرا دین وایمان خراب ہوج ئے لہٰذا آپ مجھےاجازت دے دیجئے کہ میں مدینہ ہی میں مقیم رہول البنته اس غز وہ میں مالی امداد کرنا چاہتا

ہوں۔اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی اورمنا فقت کا پردہ چاک کردیا گیا۔ سُدوك: علاء نے لکھا ہے كہ جب نماز ميں ستى كرنا نفاق كى علامت ہے تو ترك نمازكى كيا حالت ہوكى؟ حكيم الامت سين نيالها ب كرمنافقين لذت عبوديت مع حروم اورمشابده جمال معبود مع حروم بين-

بعض عارفین نے لکھا ہے کہ جس مخص کو آ مر ( تھم کرنے والا اللہ ) کی معرفت نہ ہوگی ، وہ امر کی طرف سستی ہے اٹھے گااورجس کے دل میں آ مرکی معرفت ہوگی وہ آ مرکی طرف رغبت ہے اٹھے گا۔ 📵 وَ فَرَا تُعْجِبُكَ أَمُو نَهُمْ وَ رَا أَوْرَادُهُمْ ﴾ اسوره عنوله 😘 (

شر حملہ 🔻 سوان کے مال اوران کی اولا وآ پ کو حیرت میں نہ ڈال دیں۔اللہ کوتو بس بیمنظور ہے کہانہی تعتول کے ذریعه انبیس دنیا کی زندگی میں عذاب دے اوران کی روحیں ایک حالت میں نکالے کہ وہ کا قربوں۔

آیت میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ جب بد کا فر اور منافق غیر مقبول اور مردُ ود جی تو پھرانہیں دنیاوی خوشی،فراخی،وقبال مندی، مال و دولت واولا د کنعتین کیون نصیب بور بی ہیں؟ بیسوال آج بھی بعض

نا دان مسلما نول کے دلول میں پیدا ہوتا ہے۔

وراصل بیشیة قلت فہم کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ اللہ نے اپنی فعتیں صرف ایمان اور اہل ایمان سے وابستہ نہیں رکھی ہیں ، دنیا کی عام نعتوں کو عام ہی رکھا ہے۔ اس میں مسلم ،موئن ، کا فرومشرک ، دین دار ہے دین حتیٰ کہ بدرین تک کوفراوانی ہے میسر ہوتی ہیں لیکن آخرت کی خوشحالی اور کامیا بی صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے

غاص رکھی گئی ہیں۔

نسوك. حكيم الامت المحت في المعاب كرآيت من الل ايمان كوتنبيه ب كرابل ونياك مال وزينت كوستحن نه مستجھیں کہیں اس کی وجہ ہے آخرت کے اٹھال سے غافل ندہوجا کیں۔

فتہا ءنے آیت کےعبارۃ انتص ( ظاہر رئ مفہوم ) سے بیرمسئلہ مستنط کیا ہے کہ کا فروں اور گنبگاروں کی ظاہر ی نعتوں کودیکھ کران کے حال کی تمنا کرنا حرام ہے۔

اس طرت آیت میں ان کافروں اور نافلوں کو تنبیہ ہے کہ جس سامان کو میلوگ راحت ومیش کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں،اس میں ان کوراحت نہیں ہے،صرف جمع کرنے اور تفاظت کرنے کی زحمت ہی زحمت ہے۔

تناعت اور يفكري توالل ايمان كاحمد يـ

(وَ نَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْامَ أَتْهُمُ اللهُ وَ رَسُولُه 'وَقَ نُوْاحَسْبُنَ اللهُ سَيُوتِينَ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرُسُولُكُ إِلَى اسورة التوبة: 59 إ

حمة ۔ اور کیا ہی اچھ ہوتا اگر بیلوگ اس پر راضی رہتے کہ جو پکھان کواللہ نے اور اس کے رسول نے ویا ہے اور یول کہتے کہ ہم کواللہ کافی ہے آئندہ اپنی فضل ہے جمعیں اوردے گا اوراس کے رسول بھی دیں گے۔

یعنی بہترین طریقہ تو یہی تھ کہ اللہ نے جو پکھی بھی دیا تھا اور جوایئے رسول ہے دلوایا تھا اس پر قناعت

کر لیتے اور آئندہ بھی اللہ ہے منے کی تو قع رکھتے توانیس دنیا کی آسودگی حاصل ہوجاتی۔ سلوك عليم الامت المستانية أيت بداخذ كياب كدائل رضاوالل توكل كى علامت يبي بكدانين جو يحديثي

التدى طرف فيش آجائي،اس يرخوش وخرم ربة بين حى كمصيبتون بن بجى لذت عاصل كرتے بين -

#### (لا إِلْهُ إِلَّاللهُ)

(وَ مِنْهُمُ اتَّذِيْنَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ وَ يَقُوْلُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ [سورة عوب 61]

ترجمة: اوران منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نی سن کو ایذاء دیے ہیں اور کہتے ہیں کدوہ ہر بات کان دے کرسنے ہیں۔ کرمن لیتے ہیں۔ آپ کہد سیجے کہ وہ تمہارے تن میں خیر بی کے بارے میں کان دے کرسنے ہیں۔ تقسیر ، منافقین کا بیاحساس تھ کہ چونکہ نی کر کیم سیتیہ ہرایک کی بات من لیتے ہیں لہٰذا ان کو دھوکہ میں لے آنا

منا ین فایداحت ل میں کہ پیونکہ ہی سریم سوجیہ ہرایک ہی بات کن کیتے ہیں ہداان اور صواری کے انا کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ بیفریب خوردہ اکثر اوقات ایسی باقیس کرتے رہتے تھے جو نبی کریم سبعیا کے لیے باعث اذبت ہوا کرتی تھیں۔

آپ کی بینوش خلقی اور کریم انتفی تھی جوہر بات پر توجیفر ماتے تھے، منافقین نے اس کو اپنی کا میا لی و چالا کی سمجھی جب کہ بینودان کی سیاہ بختی وفریب نور دی تھی۔

سوک: حکیم الامت نوع نے آیت سے ساخذ کیا ہے: آیت نی کریم سبتی کے علم وضبط اور کمال اخلاق کا آئینہ ہے کہ کی بھی شخص کے اظہار ایمان پرآپ کی شفقت مرتب ہوجاتی ہے۔

﴿ وَ لَهِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّ نَخُوضٌ وَ تَلْعَبُ ﴾ اسورة النوية ١٥٠

ترجمة. اوراگرآپ ان سے دریافت کریں تو صاف کہددیں گے کہ ہم تو صرف مشغلہ اور نوش طبی کررہے سے۔ آپ ان سے کہد دیجے کہ کیا اللہ کے ساتھ اوراس کی آیات کے ساتھ اوراس کے رسول کے ساتھ آم بنی کرتے ہو؟ ابتم یہ ہے ہودہ عذر ندکرہ ہم اپنے آپ کوموس کہدکر کفر کرنے گئے۔

تَفسير: منافقوں ہے جب ان کی استہزائی کیفیت کے بارے میں یو چھا جاتا تو صاف کہددیتے تھے کہ ہم تو صرف تفریح اورولچیں کے لیے ایک باتیں ہے، ہم القداور اس کے اور ولچیں کے لیے ایک باتیں ہے، ہم القداور اس کے رسول کی شان وعظمت ہے باخبر ہیں اور دل وجان سے القداور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں۔

'۔ لوگ: ' فقہاء نے آیت سے سیسند متنظ میا ہے کہ کلمہ کفرخواہ اراد سے وسنجید گی ہے ادا کیا ج نے یا محض خوش طبعی دلھیفہ کے طور پرادا کیا جائے جھم شرقی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔

(ایسافخص ای وقت اسلام سے خارج ہوجا تاہے)البتہ جبروا کراہ کامسئلہ اس سے مختلف ہے۔

ا ، مرازی بہتے نے بیاہم بات بھی لکھودی ہے کہ اللہ کی قات سے استہزاء کرنا تو کوئی معنی بی نہیں رکھتا ، لامحالہ اس استہزاء سے مرادا حکام شرعی ہوں گے یا اساء الٰبی وقدرت الٰبی سے مذاق کرنا ہوگا۔ ( تفسیر کبیر )

ملحوطه بیقدیم جراقوسآج بھی منافق صفت مسلمانوں کی زندگی میں وقاً فوقاً ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ محفلوں، ڈراموں، شعروشاعری، اوب وثقافت کے پردوں میں التداور سول پرطعن کرنا، شریعت کا مذاق، حورو قصور پر شخصا، احکام شریعت کا استهزاء وغیرہ بے خوف د بے تجاب ہوا کرتا ہے اور ہر مرتبہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بیتو تحض ادبی و ثقافتی دلچ سپول کے لیے تھا، کہیں مذہب پر طعن وتعریض تعوڑی ہی مقصود تھی۔ لیکن ان بے ادب مسخروں نے بیٹیس سو چا کہ دل تگی اور تفریح کن کن چیزوں پر کی جارہی ہے؟ اللہ سے؟ اس کے دسول ہے؟ اس کے احکام ہے؟

یہ چیزی تو کسی حال میں بھی محل استہزا نہیں ہو سکتیں کدان کوموضوع تفریح بنایا جائے۔

﴿ وَرِضُوانٌ مِن اللهِ ٱلْكَبُرُ \* ذٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيدُمُ ﴿ ﴾ . سوره سوخ 72 ﴾

نوحمة: اوراللدى رضامندى سبنعتول سے براھ كر ہے۔ برى كامياني تو يى ہے۔

تھسپیر: لیتن اللہ کی خوشنودی ساری نعتول بڑھ کر ہے اور و تعبیل تھم سے ہرمسلمان کو حاصل ہوسکتی ہے۔ بینہیں کہ رضائے النی صرف ادلیاءاللہ ہی کا حصہ ہے جیسا کہ بعض نا دان جیجیتے ہیں۔

سلوك: حكيم الامت رسيم في تعليما به كدرضائ الهي جنت ميس لے جانے اور برشم كي نعمت پائے كا سبب بھي ب\_موفياء عارفين كامنتهائ مقصد بھي يهي رضائ الهي ہواكرتي ہے۔

﴿ يَايَّنُهَا النَّعِيُ جَاهِدِ الْكُفَّ رَوَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ اسورة العومة ٦٦ ]

تو حمة: اے نی! کافرول اور منافقول پر جہاد کیجے اور ان پر تخی کیجے ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہاور وہ بری جگہ ہے۔ غفسیر: لفظ جہاد جنگ کے جم معنی نہیں ہے بلکہ جہاد ہراس جدوجہد کو کہا جاتا ہے جودین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کی جائے۔ اس لی ظے قال وجنگ بھی جہاد کی ایک شم ہوگی۔

کا فروں اور مشرکوں کے مقابلے میں جہادتو جنگ وجدال سے ہوگا اور منا فقوں اور فاسقوں سے مقابلے میں قول وعملی برتاؤ سے ہوگا۔ (قرطبی تفسیر کبیر)

علطة كمعنى شدت وتختى كے ہيں۔مطلب سيہ كدان باغيوں كے مقابلے ميں زم نہ پڑي،مضبوطى سے قائم رہيں اوران كے فاسد عقائد كارد سيجئے۔

آئ كدور دجل فريب ميں رواداري كاعام لفظ جس معنى ميں چلا مواج، اسلام اس كا بركز قائل تبيس \_

منسوك مفسرين في لكها ب كه جس كسي كم معلق فساد عقيده كي اطلاع في جائد واس يرجباد دالك سي كيا

عائے گا اور اس کے مقابلے میں ختی بھی حسب طاقت وضرورت کی جائے گی۔ (مدارک)

(وَمِنْهُمْ مِنْ عُهَدَاللهُ لَهِنَ أَتُدنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدٌ قَتَ) . سورة المتونة. 75 ]

تو حمة: ان منافقین میں بعض ایسے بھی ہیں جوالقد سے عہد کرتے ہیں کداگر وہ اپنے فضائل ہے ہمیں بہت سارا مال عطا کرے تو ہم (القد کی راہ) میں خوب خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیک کام کریں گے۔ پھر مذاق كاجواب ديتا ہے اوران كے ليے دروناك عذاب ہے۔

ہر دور میں منافق صفت ان نوں کا بہی صل رہا ہے کہ غریب غرباؤں پر ان کے دینی واسلامی طور طریقوں کا غذاق اڑا یا ہے اوران کی اسلامی چال ذھال، وضع تطعی شکل وصورت پر جیلے کے ہیں۔ عہد نبوت کے منافقین کا یہی صل تھا، وہ غریب مسلمانوں کی نیکی وصد قد خیرات کا غذاق اڑا یا کرتے شے۔ ایک مرتبہ نبی کریم عجود نے عام مسلمانوں کو صد قد دینے کی ترغیب دی، سیدنا عبدالر حمن بن عوف س نے چار ہزار دینار چیش کیے، سیدنا عصم بن عدی جوز نے ایک سووس (پیونہ) مجمور جن کی قیمت چار ہزار درہم ہوتی تھی، چیش کیا۔ منافقوں ہزار درہم ہوتی تھی، چیش کیا۔ منافقوں سے خلا سیدنا ابوعثیل س تر نے محنت مزدوری کر کے ایک صاع (پونے تین سیر) مجمور چیش کیا، منافقوں نے طعد دیا کہ بینواہ تو اوشہیدوں میں شامل ہونا چہتا ہے۔

نسلوك كيم الامت بين ناكها ب كموجوده دور يل بهي مكرين اوليا وكايبي حال ب وه بهي ان كے برگل اور ہرحال پرعيب ميري كرتے رہتے ہيں۔

نر حمة آپ ان منافقین کے لیے بخشش طلب کریں یا ند کریں۔ اگر ان کے لیے سر (۷۰) ہار بھی بخشش مانگلیں، تب بھی القدانبیں معاف نہ کرےگا۔ بیاس لیے کہ انہوں نے القدادراس کے رسول کے ساتھ کفرکیا ہے۔

مسسر ، منافقین جووا قعة کافری تھے،ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی بالکل سود ہے ایسے ہی جیسا کہ کافروں کے لیے دعا کرنا بے کار ہے۔القد تعالیٰ وغیوں کومعاف نہیں کرتے۔



میں آپ کومنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اوران کے لیے مغفرت کی درخواست کرنے منع کردیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ سابقیہ نے پھر کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صحابہ عرائی کو پڑھنے کی اجازت تھی۔ سندولان الل تحقیق علماء تکھتے ہیں کہ کفرونغاق ایسی بری صفت ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے نی معصوم کی سفارش مجھی بے اثر ہوجاتی ہے۔

فقہاء نے آیت سے سیستنظیمی کیا ہے کہ کافر کے لیے استغفار کرنااور اس کے جنازہ میں شرکت کرنادرست نہیں۔

😗 وَقَالُوا لِا تُنْفِرُوا فِي الْحَدِّ } الْسِورَةُ عَدْدُ اللَّهِ 🕙 🕜

ترجمة: اوروه منافق كين كيك كما يك شديد كرى ش كمرون سين فكو-

نفسیں: غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پرجو حیلے حوالے منافقین کررہے تھے،ان میں ایک یہ پروپیکنڈہ ہم کی تفسیر: غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پرجو حیلے حوالے منافقین کے دور دراز سفر ( ملک شام ) اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال لینا ہے۔لیکن یہ منافقین پینیس بجھ رہے تھے کہ دنیا کی کری ہے بی کرجس کری کی طرف جارہے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تر ہے ( نارجہنم )۔ یہ تو وہی مثال تھی کہ دھوپ سے ہماگ کرا گھے بھی تھی ہے۔

سلولا ، عکیم الامت بینے نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ جولوگ اصلاح نفس اور تربیت اخلاق کے لیے کابد سے
اور ریاضت کیا کرتے ہیں ، انہیں خشک مولوی صاحبان یہ کہ کرمنع کرتے ہیں کہ میاں بول مصیبت
میں پڑے ہو؟ دین آسان ہے، اپنی جان پرظلم نہ کرو۔ اس طرح یہ لوگ بھی راہ سلوک سے روکتے ہیں۔

﴿ فَلْمَضْحَكُوْ ا قَلْمِيْلًا وَ لَيَهَ بُكُوا كَثِيرًا ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴾ ١ سوره الموسه ١٠٠ من وفي في الموساء على الموساء من الموساء من الموساء من الموساء من الموساء من المسلم من الم

نفسير . بيعنوان كافرول سيمتعلق بي كروه ابي كفروشرك اورفس وفجور براس دنيا يمن خوب مزه كرليل ، بنس ليس ، بول ليس ، مسلمانوں كانداق اڑاليس ، ليكن عنقريب عالم آخرت يمس رونا على رونا على رونا على مدت ختم شادونے والى ب

علْبَضِحَکُوٰ وَلَینَکُوٰ الفاظ اگرچِ صیعة امرین (یعنی بنس لواور رولو) لیکن مرادخبراور واقعہ ہے کہ آخرے میں آئیں رونا پڑے گااور وہ روتے رہیں گے۔

سلوك. عليم الامت ني في كلها ب كيفض نادان مريدا بخشيون بيد شكايت كرتے بيل كراللہ ك

138

ذکر کے دفت ہمیں رونانہیں آتا۔ (ہم بھی اور لوگوں کی طرح اللہ کی یادیش رونا چاہتے ہیں)
ان کی بیتواہش کم علمی کی ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ اللہ کی یادیش رونا اگر چہمود و پہندیدہ حالت ضرور ہے لیکن میراختیاری ہے ہوا
میرالت غیراختیاری ہے اور غیراختیاری امور واجب وضروری نہیں ہوتے اور احکام توصرف اموراختیاری ہیں ہوا
کرتے ہیں، لبندارونا ندآئے تو کوئی نقصان نہیں ، مقصود تو حاصل ہے ( یعنی ذکر اللہ کرنا)۔ ( اور جو قصد واراد ہے دویا جا ہے۔ )

( وَلا تُصَلِّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتُ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَي قَدْرِه ؟ اسور مو ١١٨]

نر حمة اوران بن ہے کوئی مرجائے،اس پر بھی بھی نماز نہ پڑھیے اور نداس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

میں تافقین کا تھم ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ عہد نبوت کا خاص تھم تھا جب کہ نبی کریم سے کوئی اٹنی کے ذریعہ منافقین کی فہرست بتلادی گئی تھی۔ (چنانچہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نبیس پڑھا تے تھے۔) آئ کے دور میں یہ صورت ممکن نبیس ہے کیونکہ وقی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کسی کے بارے میں قطعیت ہے منافق کہنا تھے نبیس اللا یہ کہ کوئی اپنے منافق ہونے کا اعلان می کردے تو اور بات ہے۔ اب جو تحف کلمہ تو حید اور رسالت کا اقر ارکرتا ہے، اس کومسلمان می کہا جا ہے گئی وون کا انتظام عام مسلمانوں کی طرح ہوگا اور دعائے مغفرت بھی ہوگی۔

طیم الامت منظ نے لکھا ہے کہ آیت ہے فتہا و نے بیا خذکیا ہے کہ ہر مسلمان کی نماز جناز و پڑھی جائے گی (خواوہ گنبگار کیوں نہ تھا) دوسرا مسئلہ بیکہ مسلمان کو ڈن کرتے وقت سب کو اہتما ما کھڑا ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم کھڑا کا ممل مبارک تھا کہ میت کو ڈن کرتے وقت آپ کھڑے ہوجاتے اور فر ما یا کرتے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرواور قبر میں ٹابت قدی کے لیے بھی کیونکہ بیوفت فرشتوں کے سوال وجواب کا ہے۔ (ابوداؤد)

(٣٥٣) ﴿ لَيْسَ مَنِي لَشُعَفَةٌ وَ لَا مَلَى لَمَرْضَى وَ لَا مَلِ أَيْنِ ثِنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَتَّ إِذَا نَصَحُوْا بِنَٰهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ [سوره سوح الا]

رجمة: کم طاقت لوگوں پرکوئی گناه نیمیں اور نہ بیادوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کوفر چ کرنے میسر نمیں جب کہ

یادوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اطلاص رکھتے ہیں، ان نیک لوگوں پر کسی شم کا الزوم نمیں ہے۔

مسیبر ، جولوگ واقعی معذور ہیں جسے بوڑھے، اپانچ، بیاروغیر ہم، ان پردین کے اجما کی کام جہاواور دعوت و تبلیخ

گو فرمدواریاں نہیں ہوتم ۔ ایسے بی و عفریب مسلمان جو تعدرست تو ہیں کیکن ان کے ہاں فی سبیل اللہ

خرچ کرنے کی مخبائش نیمیں ۔ بیاوگ بھی معذور ہیں بیشر طیکدان کے دل صاف ستحرے ہوں اور اللہ اور

140

( وَ السَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ وَ اتَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِلِحْسَانِ وَخَيَى
 ( أَنَّ هَذْمُ مُنْ مَا كَشُواْحَدُهُ ﴾ [سوزاجونه 00]

اللّٰهُ عَنْهُمْ وَكَنُولُوا عَنْهُ ﴾ [سورة الولة 00] ترجمة: اورجومهاجرين اورانساريس سے سابق ومقدم بين اور جننے لوگوں نے بھی نيک كرداری ميں ان كی

پیروی کی ہے،ان سب ہے القدراضی موااوروہ بھی القدے راضی موئے۔

میرون میں ہے بھی جب سے معدود کی موروروں کی مصلے ہوں کا درسول اللہ سے ایک اطاعت و تفصییر: مہاجرین ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جو اپناوطن مکت المکرمة چھوڑ کر رسول اللہ سے ایکوالہ کی اطاعت و

ر ، مہا برین آن مسلوں و بہا جا یا ہے ہوا پیاہ میں ملت آسر محمد پیور سرر موں اللہ وہوا کا آما مات میروی کے لیے مدید منورہ آگئے۔

اورانف ریدینے منورہ کے وہ مسلمان میں جنہوں نے مہاجرین مکدکو ہاتھوں ہاتھ لیااور دین اسلام کی برطرت

خدمت اور نفرت کی۔ آیت نذکورہ میں ان سب حضرات کے ایمان واسلام واخلاص کی تصدیق کی جار ہی ہے اور انہیں القد کی خوشنود کی

ورضامندی کی سند دی جار ہی ہے کہ القدان سب ہے راضی اور خوش ہے اور یہ بھی القدے راضی وخوش ہیں۔

ان کے ساتھ ان مسلمانوں کو بھی بہی سند دی جارہی ہے جنہوں نے مہاجرین وافصار کی ہیروی کی اوران کے تاریخت کی دوران کی دوران کے تاریخت کی دوران کے تاریخت کی دوران کے تاریخت کی دوران کی دوران کی دوران کے تاریخت کی دوران کے تاریخت کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے تاریخت کی دوران کی دور

نقش قدم میں چلے ہیں۔ان سے مراد تا بعین کرام ہیں جنہوں نے صحابۂ کرام کی تقلیدو پیروی کی ہے۔ سے لنگ ارجی یہ ستھاں ای ماری انہوں نے وفل سے انگی

بیسب لوگ را دحق پر تنے اورای راہ پر انہوں نے وفات پائی۔ سُلوك: ہٰذکورہ آیت سے اہل سنت کے منفقین علاء نے بیداخذ کیا ہے کہ اصحاب نبی امت کے مقتد کی ہیں اور

امت كة تمام نيك لوگ ان كة تالع اور مقلد

آیت ہے بیجی معلوم ہوا کہ سابق صحالی کومتا خرصحالی پر نضیلت ہے۔ بیاس لیے بھی کہ پہلا ہخص نیکی کا دا گ

ہوتا ہےاور دوسرااس کا تالع اور مقلد ۔ اور سابق ، پہلے مخص کود و ہراا جرمات ہے۔ (جصّاص) معصوطہ سندخوشنووی میں وو باتھی بیان کی گئیں جیں۔ ایک سد کہ القدان سے راضی وخوش ہوا، دوسرے مید کہ بید

لوگ بھی اللہ سے راضی ہوگئے۔

عارفین نے نکھا ہے کہ بندوں کی رضامندی کے تین مقامات ہیں۔

اول 🕕: یه که دل مانے یانه مانے ،احکام شریعت کی اتباع کولازم اور مقدم جاننا۔ پیمبتدی صاحب تقوی کا

مقام ہے۔ دوم 😉: تقذیر الٰہی اور احکام الٰہی ایسے فحض کو محبوب و پسندیدہ ہوجا عمیں کہ خواہشات نفسانی کی طرف

التفات بى نەبورىيە متوسط الل تقوى كامقام ہے۔

سوم 🚯: توحیداورمعرفت الی میں ایسامشغول ہوجائے کہ کا نتات کے سارے نظام میں اللہ تعالیٰ ہی کا

تصرف نظراً نے لگے،اساب ووسائل کا حجاب ہی یاتی ندر ہے، بیمقام کا میبن کا ہے۔

المام غزالی نہیں نے لکھا ہے کہ مقام رضا ہے برتر وافضل کوئی مقام نہیں ( یعنی اللہ ہے راضی ہوجانا )

﴿ وَمِتَنْ حَوْلَكُمْ ثِمِنَ الْإِعْدَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنْ آهْلِ الْهَدِينَةِ " مَرَدُوْ اعْلَ النِّفَاقِ"

كِ تَعْلَيْهُمُ مُنْ تَعْلَيْهُمْ ﴾ [سورة سوية ١٠]

ترجمة: اور پچوتمبارے گردو پیش والے دیباتوں میں سے اور پکھ مدینہ والوں میں سے ایسے منافق ہیں جو نفاق میں اڑ گئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانے۔ ہم ہی انہیں جانے ہیں۔

تفسير . يعنى بعض من فقين كا نفاق أس حد تك بنفئ چكا اور اس قدر پوشيده ب كه باوجود آپ كوان سے ہروقت

سابقہ پڑنے کے،آپ کوبھی ان کے منافق ہونے کا علم نہیں،اللہ بی ان کے نفاق پر مطبع ہے۔

نسلوك. عليم الامت الين في الكهاب كد مذكوره آيت سے نبي كريم سبيّة كے عالم الفيب نه ہونے ك صريح

وضاحت ملتی ہے جبکہ اثبات کا دعوی ہمارے زیانے کے بعض عالم نما جا ہوں نے سیاہے۔معاذ اللہ

کشف وکرامت کے مدعیوں کوبھی آیت ہے بیق لینا چاہیے، کشف بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

سعوطه ابن جريرطبري أيت فامام قاده تابعي في (الاهد تالاله) كاليد طويل مقالفل كياب-لك

ہیں: ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کی جسارتیں اتنی بڑھ ٹھئیں ہیں کہ فلاں فلاں کے جنتی ہونے اور

فلاں فلاں کے جہنی ہونے کا تھم لگادیتے ہیں حالا تکہ غیب کی خبری انبیا مکرام بھی نہیں دے سکتے۔ "الآ أَنْ مَشاء الله"

مفسر ابن حیان غرناطی ( ۱۵۳ ہے ۱۳ ۱۹ کے امام قادہ جید کا طویل قول نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بیہ حال اس زمانے کا ہے جو عبد صحاب ہے ترب تھالیکن اب ہماری آغویں صدی ہجری میں بھی بہت سے سارے مدعیان تصوف کی زبانیں ایسے دعووں پر کھل گئی ہیں۔ بدلوگ نہ کتاب القد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ سنت رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، صرف دعوے ہی دعوے کرتے دہتے ہیں۔

راقم الحروف كہتا ہے كەربىرحال جب آتھوي صدى ججرى كاتھا تواب ہمارى چودھوي صدى جرى كاكيا ھال

بیان کیاجائے۔

(وَاخْرُونَ،عُتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَظُواعَمُلًا صَالِحًا وَاخْرَ سَيِئًا ﴾ [سوره اسوية 10]

ترجمة: اور كهدو يكرلوك بين جنبول في البي كنابول كااعتراف كرايا، انبول في على جد علم كري تفي كهد

ا تھے پکھ بڑے نو تع ہے کہ القدان پرتو جہ کرے۔ بے شک القد بڑی مغفرت والا ، بڑی رحمت والا ہے۔ سیر غزوۃ تیوک میں شرکت نہ کرنے والوں میں منافقین کے علاوہ پکھ موٹینن صادقین بھی تھے جو تکفل اپنی سستی و کا ہلی کی بناء پر چیچے رہ گئے۔ نہ کورہ آیت میں انہی مسلمانوں کا ذکر ہے ، ان کی تعداد دس (۱۰) بیان کی جاتی ہے۔

ان بیل بعض ایسے بھی تھے جنہیں شرکت نہ کرنے پرایی ندامت تھی کہ انہوں نے جب رسول اللہ سائیڈ اور مسلمانوں کی واپسی کی فہری تو اچنے آپ کو مجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا۔ ان کی تعداد سات عدد تھی اور یہ عہد کرلیا کہ جب تک رسول اللہ ساخہ معاف فرما کر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے جمیں نہ کھولیس گے، ہم ای طرح بند سے دہیں گے۔ ای طرح بند سے دہیں گے۔

ان میں حضرت ابولیا بہ بن منذر میں کا نام نامی سرفیرست ہے۔رسول اللہ سائیو نے جب بیرحال دیکھا تو فر ما یا: اللہ کی قشم جب تک اللہ تعالیٰ بحد کو کھو لئے کا حکم شددیں گے، میں ہر گزشیس کھولوں گا۔

آ خرای طرح بندھے رہے ( نماز وں اور ضرورت بشری کے لیے بیاوگ اپنے بند کھولتے پھر فراغت کے بعد باندھ لیتے بند کھولتے پھر فراغت کے بعد باندھ لیتے بنتھے ) پھر دیگر تین صحابیوں کی توبہ بھی قبول ہوئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم سیٹے نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ بیدہ واوگ بیٹے جن میں گناہ کا ملک رائخ نہ تھا بلکہ نو راستعداد پوری طرح باقی تھی، سستی دفقات ہے گناہ کردیا تھ۔

سُدوان: حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ بیلوگ نفس لوامہ کے مرتبہ میں ستنے جو کبھی نفسی مطمعتہ کا پابند ہوکر نیک اعمال کرنے لگتا ہے اور کبھی اس سے بھا گئے لگتا ہے۔

مدحوصه نفس كى تين فتمين اير فنس اتاره بفس اؤ امد بفس مطمعة تنيول كي تفسير سلوك 244 برمطالعد سيجيز

الله عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ " إِنَّ الله عَقْوْرٌ رَجِيمٌ ( ، ) إسورة عودة 102 .

شر همة توقع ہے کہ القدان پرتو جہ کرے۔ بے شک القد بڑی مغفرت والا ، بڑی رحمت والا ہے۔ تصسیر نفر و کا تبوک میں سستی و فغلت ہے شرکت نہ کرنے والے مسلمانوں کی تو بہ و استغفار کا ذکر ہے جن کی

تعداودس عدد بیان کی جاتی ہے۔ان لوگوں نے سیج دل سے توبی ،القدنے انہیں معاف کردیا۔

آیت یس عسیٰ کالفظ آیا ہے جس کا ظاہری ترجمدامید کہ، شاید کہ کھاجاتا ہے لیکن جب بدلفظ اللہ کے لیے آتا ہے توشک وشیر کے لیے نہیں ہوتا، یقین ولانے کے لیے ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں یمی معنی ہیں۔

نسوك الرخفين علاء ني سيستلدا فذكيا بي كرائه كالوكوب الميدى جائز نبيل باورمعاني كى

امیداس دفت تک قائم ہے جب بندہ بدی کے ساتھ نیکی کی آمیزش بھی رکھتا ہے۔ (جصاص)

قَ اَنْ تَعْرِيتِ 143 مِنْ عَنْ اللهِمْ صَدَقَةً تُنْهِمُهُمْ وَ ثُنَرُكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّى عَيْهِمْ \* إِنَّ صَاوْتَكَ سَكُنْ لُهُمْ \$ وجره شوسه 103 . ر حمة · آپ ان کے مال سے صدقہ کیجئے ،اس کے ذریعہ آپ انہیں پاک وصاف کردیں گے اوران کے لیے دعا سیجئے۔ بے شک آپ کی دعاان کے حق میں باعث تسکین ہے۔ تقسسر . آیت میں انمی مسلمانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ جب ان کی تو بہ کا اعلان ہوا تو قبولیت کی مسرت میں اپنا اپنا ہال لے آئے اور رسول القد سجیجا کی خدمت میں چیش کیا اور عرض کیا: یا رسول القد! بیه مال حاضر ہے، آپ جہال مناسب خیال فرما کیں صدقہ کردیں،آپ سی نے ان کاصدقہ ساکین پر تعلیم کردیا۔ سُلوك حكيم الامت على في الما يت متعدد مسائل اخذ ك من بي -🕕 تو بہ کرنے ہے تمناہ معاف ہو گیالیکن مال کا صدقہ کروا کر تمناہ کی ظلمت و کدورت وور کر دی گئی جو گناہ کرنے ہے ول میں پیدا ہوتی ہے۔ انفاق مال سے مال کی خواہش کمز ور بوجاتی ہے اور مادہ شہوت کی اصلاح ہوتی ہے۔ آیت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جس کودیاجاتا ہے،ای طرح دہ امام جس کو تعلیم کرنے کے لیے صدقہ پیش کیا جاتا ہے،ان دونوں کے لیے صدقہ دینے والے کو دعادینامستحب ہے،البذامسکین ومحتاج جس کوصدقہ و یا جار ہاہے، بدرجہ اولی دعاوشکر ساداکرنے یا بند جول گے۔ 🕕 مشائخ صوفیاء نے اس میں مزید وسعت پیدا کر کے لکھا ہے کہ طعام ضیافت کے بعد صاحب خانہ (میزبان) کے حق میں دعائے خیر ویر کت کی جانی چاہے۔ افقہائے صوفیاء نے آیت ہے یہ کی اخذ کیا ہے کہ رسول کی دعاامت کے حق میں اہام کی دعارعا یا کے حق میں،مشائخ کی دعا مریدوں کے حق میں،علاء کی وعاشا گردوں کے حق میں، بڑوں کی دعا چھوٹوں کے حق میں، نیکوں کی دعا گنبگاروں کے حق میں ، ماں باپ کی دعااولا دیے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ ﴿ وَ أَخُرُونَ مُرْجَوْنَ إِرْضَرِ اللَّهِ إِنِّنَا يُعَدِّبُهُمْ وَ رَفَ يَتُوْبُ عَنْهُمْ ۚ وَ اللَّهُ عَبِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿) [سورة النومة: 106] ترجمة اور کچے دومرے بھی لوگ ہیں، ان کا معاملہ اللہ کا حکم آئے تک ملتوی ہے، خواہ اُنہیں اللہ سر اوے یا خواہ ان کی توبیقبول کر لے۔اللہ بڑے کلم والا ،حکمت ہے۔ تعسیر آیت میں اس چھوٹی می جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں ستی وتن آ سانی کی وجہ ہے

شرکت نه کی تھی ،ان کی توبہ پچاس دن بعد قبول ہوئی۔وہ تین افراد تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک (جوعہد نبوت کا خاتم الغزوات کہلاتا ہے) میں شرکت ندکرنے والول کی بنیادی

طور يرتين جماعتيں تھيں۔

اول 🕦 : تو وہ منافقین کی جماعت تھی جواز راہ شک ونفاق شرکت سے ملیحدہ رہی۔

دوم 🕘: و ہمسلمان جو بوجہستی وغفلت شرکت ہے محروم رہے۔

سوم 🚯: اس دوسری جماعت کے پچھلوگوں نے اپنے آپ کومسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا تھ

سوم کا اس دومری جماعت نے پھولوں ہے اپ اپ کو جدیوں سریف سے مودوں سے بام طابوں (جن کا ذکر او پر آچکا ہے ) جن کی تعداد سات عدد بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے منافقین کی

ر س اور در در جیے وجھوٹی معذرت نہیں کی بلکہ جو حقیقت تھی صاف صاف بیان کر دی۔ ان میں تین شخص تھے: کعب بن مالک ترتن ہلال بن امیہ سائن مرارہ بن الرجع سی ان تینوں نے اپتی لغزش کا اقرار کرلیا تھا۔ ان کا مسئد

پی س دن تک ایے بی معلق رکھا گیا۔

پھر مذکورہ ہالا آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوگئی۔ ('تفصیل کے لیے'' ہدایت کے جراغ'' جلد اس ۱۳۱۸ صفحه دیکھیے)

سلوك عليم الامت مين نے آیت سے باخذ كيا ہے كدم يد كے معاملہ كو بعض اوقات خوف و اميد كے درميان معلق جھوڑ دينا قرين مصلحت ہوتا ہے،اس ميں بہت ي مصلحت ہوتى ہيں۔

﴿ لَا تَقُمْ فِنِد آبَدًا \* لَكُسْجِلُ سُسَ عَلَى التَقُوٰى مِن أَوَّلِ يُوْمِ آحَقُ أَن تَقُوْمَ فِيد ﴾

[سورة التوبة: 108]

تر حمة آپ اس مبحد میں کبھی نہ کھڑ ہے ہوں۔البتہ جس مبحد کی بنیادتقوی پرروزاول سے رکھی گئ ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑ ہے ہوں۔( یعنی نماز پڑھیں)

ہ من ہے جہ ب ب اللہ من افقین نے ایک مجد تعمیر کر لی تھی تا کہ اس میں نمازوں کے بہانے جمع تعمیر کر لی تھی تا کہ اس میں نمازوں کے بہانے جمع

ہوکراسلام اورمسلمانوں کے خلاف منصوبے طے کیے جائیں۔اس فریب پر پروہ ڈالنے کے لیے بنت بنت مجمع عند میں شرک تر مسرم بعل ماذتا حرور ۲۰ کو ویڈاز برکوں کر لیس

انہوں نے نبی کریم ﷺ ہے گزارش کی کہ آپ سمجد میں بطورافٹآح دو(۴)رکعت نماز برکت کے لیے ملک سر سر ساتھ ناف کی میں مذت فی میں نہیں تنک سے مالیس کے لیوں و مکساہ اس کیگا

پڑھ لیں۔ آپ سبقی<sup>ن</sup> نے فر ، یا کہ اس دفت فرصت نہیں، تبوک سے داپسی کے بعدد مکھا جائے گا۔ تبوک سے داپسی کی راہ میں آیات نازل ہو کیں جس میں ان منافقین کے برے ارادوں کی خبر دی گئی اور اس

بوں ہے وار کا اور اور میں اور اور میں ہاتے ہوئی ہوئی۔ آپ تاقط جب مدینة تشریف لائے تو اس مسجد کا نام' 'مسجد طرا مسجد کا نام' 'مسجد ضرار'' ( ضرر ونقصان دینے والی مسجد ) رکھا گیا۔ آپ تاقط جب مدینة تشریف لائے تو اس مسجد کو

آگ لگادی اور یمال کوژا کرکٹ ڈلوادیا۔

ال مجد كاذ كرند كوره آيت من آيا ہے۔

دوسری مبجد جس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، وہ مبجد قبا ہے جو تقوی وطہارت کی نیت سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مبجد مبوی مبری مبیر برطنے کا ذکر ہے، وہ مبجد قباب جو تقوی وطہارت کی نیت سے تعمیل کی گئی ہے۔ یہ مبجد مبوی کا بیادہ اور کی اونٹ پر سواری کر کے ہر ہفتہ نماز پڑھنا ایک مقبول عمرہ ہفتہ نماز پڑھنا ایک مقبول عمرہ کا تو اب رکھتا ہے۔ عبد نبوت سے آئ تک بیسنت چی آ رہی ہے۔ روایات میں بی بھی تصریح ہے کہ اپنے مقام سے نیاوضو کر کے مبجد قبا آئا جا ہے۔

سلوك فقهاء نقراء قرقت مذكوره سے بداخذكي ہے: جرائي مسجد جس كى بنياد كناه اور مخالفت مسلمين پرقائم موال كو دھاد باجائے۔ (جسام)

ھیم الامت کتے نے لکھا ہے کہ جونیک کام حرام یا مکروہ بننے کا سبب ہوجائے ،وہ نیک کام بھی حرام ہے۔ ( کیونکہ اس میں نماز پڑھنا اس کی تروج کو ترقی کا سبب ہوگا جوتخریب وتفریق میں انسلمین کے لیے بنائی لاہے۔)

مفسرین نے بیجی لکھا ہے کہ مجد قباجس کی بنیا واخلاص وتقوئی پررکھی گئی تھی، اس کو دوام و بقاءنصیب ہوا جو ۲ اسماجے آج تک قائم ہے، لہٰذا جس کام کی ابتداء اللہ کی رضاء وخوشنو دی اور اخلاص نیت سے کی جاتی ہے، اس کو دوام و پائیداری ملتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ (قرطبی)

﴿ مَا كَانَ لِينَهِنَ وَالَّذِينَ امْنُوْ آنَ يَكُسْتَغُولُوا لِنَهُشُو كِيْنَ وَكُو كَانُوْا أُولِي قُوبِ ٩

[سورة التوبة. 113]

ر جمة نبی اور جولوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگر چپہ وہ مشرک ان کے رشتہ دار کی ہی کیوں نہ ہول (خاص طور پر) جب ان کومعلوم ہو چکا ہے کہ وہ مشروعے جہنی ہیں۔

تعسیر اسلام لانے کے بعد بعض صحابہ کوشدت ہے احساس ہوا کہم توایمان لاکر آخرت میں نجت پا گئے لیکن اہرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

سعوك: حكيم الامت في قالها بكرش كس قدر بدر ين كناه بكرسار مسلمانول وحتى كرسول الله

دن گزارنے پڑے۔ اس عرصہ میں تمام مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ ان تینوں ہے بات چیت، سلام کلام، لین وین بند کردیں۔ آخری دنوں میں اپنی اپنی ہو یوں ہے بھی ملیحدہ ہوجانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس صورت حال كوفدكوره آيت بيل بيان كياجار باب كدان تمنول برزيين تنك جوكن -سلوك. آيت عيم الامت نية في ياخذ كيام يد يرحب مصلحت تشدد جائز -فقہاءنے استنباط کیا ہے کہ وین مجرم سے ترک کلام وسلام ورست ہے۔ ﴿ يُأْيَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا تَقُوااللهُ وَ كُونُوا مَحَ الطَّبِرِقِيْنَ ﴿ ﴾ السورة من المواد الله على الماد المواد الله على الماد المواد ترجمة: اے ایمان والو! الله ہے ورتے رہواور صادفین کے ساتھ ہوجاؤ۔ تصسير: صادقين ايسے مسلمانوں كوكها جاتا ہے جن كے برقول وكمل ميں صدافت، راست بازى بول جران ك کسی بھی عمل میں سوائے اللہ کی رضا وخوشنودی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیت میں جن تمن صحابی کی توبةبول ہوئی اور انبیں معاف کردیا گیا تھا، بیصرف ان کی صدق بیانی کی وجہ ہےتھا کیونکہ انہوں نے غروهٔ تبوک میں شرکت ندکرنے کا کوئی بھی جھوٹا عذر پیش نبیس کیا بچائی ہے اپنی تقصیر کا اظہار کردیا۔ چنانچے حضرت کعب بن ما لک منز خود کہتے ہیں کہ صرف بچ بو لئے سے مجھ کونجات ملی اس لیے میں نے عہد کرلیا ہے کہ آئندہ بھی جھوٹ نہ کہوں گا۔ اس عہد کے بعد مجھ کو سخت امتحانات بھی چیش آئے جس بیں جھوٹ بولنا ضروری ہو گیا تفا مگر میں کیج کہنے ہے بھی نہ باز آیا۔ سُلوك محيم الامت نيسية نے لکھا ہے كہ آیت ہے صالحین كی محبت كا اشارہ ملتا ہے ( كيونكه صالحين ، صادقين ای ہوا کرتے ہیں۔) روح المعانی کےمفسر نے (مع الصادقین ) میں معیت ہے قرب وقرین بھی مراد لی ہے (یعنی نیکوں ہے دوی کریں) (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً ﴾ اسوره حوسه 122 إ ترجمة: اورمؤمنوں کونہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے تاکہ باتی لوگ وین کی سجھ بوجھ (علم فقہ) حاصل کرتے رہیں تاکہ بیا پنی قوم والول کوجب وہان کے پاس آجا کمی تو ڈرائے رہیں عجب کیا ہے کدوہ محاط ہوجا کیں۔ ۔ نفسیر · غزوہُ تبوک کی صورت ایک خاص واقعہ تھا جو تفصیل کے ساتھ گذشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت میں ایک ستقل ہدایت کی جارہی ہے کہ سارے مسلمان کسی بھی دینی مہم میں بیک وقت کوچ نہ

ر ہیں اور جول جوں وہ شروط تفق ک سے ہٹتے رہے، فتح مندی بھی ان سے کنارہ کرتی رہی۔

🐠 ﴿ أَوَ لِا يَرَوْنَ ٱنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِنِ عَامٍ مَنَوَةً أَوْ مَرَتَيْنِ ثُقَةَ لِا يَتُوْبُونَ وَلا هُمُ

ريستوبة (126 كالكون ﴿ [سورة التوبة: 126]

ترجمه قه کیاینہیں ویکھتے کہ بیلوگ ہرسال ایک 🕦 باریا دو 😉 بارکس ندکسی آفت میں پھٹنتے ہی رہتے ہیں پھر مجھی نہ تو یہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

تَفْسِيرِ: لَيَعَيْ بِيمِنْ فَقَ اتِّي باتِ بَهِي نبيس يجهي كه مرسال أنبيس منافقت كي بناء پرآفتوں سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔

تجھی ان کی سازشیں کھل کئیں اور انہیں اس کی سز ایھی مل گئی اور رسوائی ہوئی بھی ان کے حلیف مشرکیین کو تکست ہوتی ہے توان کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے بمھی نوف و ہراس میں میتلا ہوئے ہیں اور بمھی ان کا نفاق

ظاہر ہوگیا گریدا ہے باطل ہیں کدندانہیں توب کی توفیق ہوتی ہوار شاہیحت وعبرت قبول کرتے ہیں۔

سلوك: حكيم الامت ني في في المعاب كرآيت عن بلاؤل ومصيبول كى حكت معلوم بوتى ب كراس انسان کوعبرت ونصیحت لینی چاہیے۔ یہ فیبی تازیانے ہیں جوالقد کی طرف متو حبرکتے ہیں۔

﴿ لَقُدْ حَآءً كُوْ رَسُولٌ مِنْ انْفُسِكُمْ عَذِيثُو عَدَادٍ مَا غَنِثُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِدِينَ

رَءُونُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ [سورة التوبة: 128]

رجمة: ب فلك تمهار بياس ايك رسول آئ بين تمهارى جنس من، جو چيز انبيل نقصال پينجاتي ب انبيل بہت گراں گزرتی ہے، تہباری بھلائی کے حریص ہیں، ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شیق و

فسسير: آيت بيش رسول الله كي صفات بيان كي كن بين كه آپ څلف و خير خواه اور شفق ومهريان بين - پهرية تو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ایسے نی ورسول کی اتباع و پیروی میں خیر وفلاح ہے۔

سُلُوك: حَكِيم الامت نَبِينَ نِهُ لَهَا بِي كَهِ جِوَلَكُ فِينِ أَرْسُولَ كَا نَائِ وَتَالِعٌ مُومًا بِ اسْ لِي اسْ صفات اور شفقت علی اخلق اس میں بھی ہونے ضروری ہیں۔ (ورندو تعلیم وتربیت کا اہل نہیں ہوگا۔)



ۺؙۏڒڰ۬ؽۏؙؽٚۺ

يازلا: 🛈

﴿ دَعْوْمُهُمْ فِيْهَا سُبِحْنَكَ اللَّهُمْ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَمٌ ۚ وَ أَخِرُ دَعُولُهُمْ آكِ الْحَمْدُ بِتَّهِ

رَبِّ الْعُلَيِينِينَ أَنَّ ﴾ [سورة يونس: 10 ]

ترجمة: جنت ين (الل جنت كا) قول "سُنْحَانَكَ اللهُهَ" موكا ادران كي ملاقات "سلام" موكى ادران كا

آخرى كلام ﴿ أَلْحَيْثُ بِنَّهِ رَبِ الْعَبِيدِينَ ﴾ ووكار

تفسير: جنتي جنت كي نعتول اورومال القد كے فضل وكرم كود كي كر سبحان الله يكاري كے اور جب الله ہے

کچھ ہانگنے کی خواہش ہوگی مثلاً کوئی خوبصورت پرندہ یا کچل مچمول دیکھا اور اس کی رغبت ہوئی تو "سبحارف اللغة" كبيس مح\_اتنا كبتري جنت كرميز بان فرشتة وه چيزفورا حاضركردي مح\_

دنیا کی زندگی میں بھی بڑے آ ومیول کے ہاں بیدستور ہے کہ اگر ان کامہمان کسی چیز کود کھیے کراس کو پہند کرے

توکریم میزیان وه چیزمهمان کودے دیتاہے۔

جنتی اپنے دوستوں کی ملاقات کے وقت سلام سلام کہیں گے پھر رخصت ہوتے وقت ان سب کا آخری کلام

سُلوكُ. حَكِيم الامت نَبِيَّ نَ لَكُما بِ كَهِمْ صوفيا عَارَفِين نِيَّ يِت ﴿ وَأَخِرُ دُعُولُهُمْ أَن الْحَبْدُ ينْهِ رَبْ انعنینین ) سے بیافذ کیا ہے کداللہ کے چاہے والول کو جنت کی بے شارنعتوں میں بھی یادالی سے

الجمد لتدرب العالمين بوكاب

﴿ وَ إِذَا مَشَ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِةِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا \* فَنَبَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهْ

مَرَّ كَاكَ لَهُ يَدْعُنَّأَ إِلَى ضُرِّرٌ مَّشَهُ ﴾ [سورة يونس: 12] ترجمة: اورجب انسان كوكوني تكليف بيني تي بتوجم كو يكارنے لكتا بے ليشے بھي، بيشے بھي، كھڑے بھي۔ پھر بم

جب اس کی تکلیف اس سے ہٹادیتے ہیں تو وہ اپنی سابقہ حالت پر آجا تا ہے کو یا جو نکلیف اس کو پینی تھی اس کے ہٹانے کے لیے اس نے ہم کو یکار ابی نہ تھا۔

نصسیر: ناشکراانسان بھی شدت و تکلیف میں عام انسانوں کی طرح القد کو پکارتا ہے کیکن جب اس ہے مصیبتیں

دور ہوجاتی ہیں تو پھر غفلتوں کا شکار ہوجا تا ہے۔خدا کو یا دکر ٹاتو در کنار ، القدے بے پر دا ہوجا تا ہے۔ اً سندوك. القدكو يكارنا بھى عبادت ہے كيكن يہ يكارنا اگرائمان واسلام كى حالت ميں ہوتو اليكى وعاعبادت قرار پاتى

ہے اورا گراضطرار و بےخودی میں پکارا جائے تو یہ پکار ندعبادت ہے اور ندا قرارعبادت بلکہ جانوروں کی طبعی پکار کی طرح ہوگی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ معدوصه. روح المعاني كمفسر في كلهاب كمشركين بهي مصيب وآفت كوفت المدكو يكارت إلى- (سوره یومس 22) اگرچان کی بدیکارعبادت نہیں ایکن جارے زمانے میں بعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ ا سے وقت بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ کوئی فلاس بزرگ کو پکارتا ہے، کوئی فلاس شیخ کی وہائی و سے لگتا ہے۔اس کحاظ سے بینادان مسلمان مشرکوں سے بھی زیادہ قابل افسوں ہیں۔ راقم الحروف كہتا ہے كہ ہمارے ملك ہندو پاك ميں ياغوث، يا خواجه، يا ہندہ نواز، يا دئتگير، يادا تا، يا تنج بخش، یاعلی، یا حسین کی صدائیں لگانے والے ذراا پنے انجام پر بھی غور کرلیں۔ حضرت جعفرصادق مين كي خدمت مين ايك شخص آيا اوركها: من پروردگار عالم كو كيونكر پيجانول؟ وریافت فرمایا: تم کیا پیشه کرتے ہو؟ کہا: سمندر میں کشتی چلاتا ہوں ۔ فرمایا: تم اپیے سفر کا کوئی واقعہ بیان کرو۔ اس نے کہا: ایک مرتبہ میری کشتی عین مندر میں ٹوٹ گئی۔ میں ایک تخت پر جیفا جار ہاتھا، ہوا کیں بھی تیز وتند تھیں بس نجات کی کوئی صورت نھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس وقت تمہارے قلب کی کیا حالت تھی؟ کہنے لگا: دل میں خشوع وشکستگی اور دل سرف الله بی کی طرف لگا ہوا تھا اور کوئی خیال تھک ندآ تا تھی۔ فرمایا: بس بجی تو پر وردگار عالم ہے جوتمہارے ساتھ ہے۔(تفسیرکبیر) (كَانْ إِلَكَ زُيِّنَ لِنْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ﴿ . وره يونس 12 ) ترجمة: اى طرح فضول كارول كوان كاعمال خوشما كرد كھائے جاتے ہيں۔ تُفسير: آيت مِن كافرانسان كي حالت مِن بيان كي تي ہے كه جب اس كوكوئي تكليف مِبَيْحِي ہے تو ہرحالت ميں التدكو بكارتا كجمرتا ہےاور جب كوئى تكليف دور ہوگئى تو كچرغفلتوں كاشكار ہوگيا اور بيمل اس كواچھامعلوم اورمومن کی بیرحالت میں بیان کی گئی کہ راحت میں اورآ رام میں اللہ کاشکر ادا کرتا ہے اورمصیبت وو کھ میں حدیث شریف میں ہے کہ توا بے عیش وآرام میں اللہ کو یا در کھ، اللہ تجھ کو تیری شخی ومصیب میں یا در کھے گا۔ سُلوك: حكيم الامت سَنَةَ فرما يا كه عارفين في بميشه برى تضرع وزارى بدعا عي ما تكى بي كما الله! ہم کوچن بات ہمیشہ جق ہی کی صورت میں اور باطل ہمیشہ باطل ہی کی شکل میں دکھا۔

### آب خوش را صورت آتش مده

## ا قُلْمَا يَكُونُ فِي أَنْ أَبَدِ لَهُ مِنْ تِنْقَ إِنْ نَفْسِى ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحى إِلَى اللهِ

[سورة يونس؛ 15]

نر جمہ نا اے نی ! آپ کہدو بیجئے: بیں بینیس کرسکتا کداس قر آن بیں اپنی طرف سے ترمیم کردوں۔ بیں تو بس اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وی سے پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو بیس پوم تظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

نفسیر · رسول اللہ سی حال شریعت ہیں، بانی شریعت نیس۔ بانی شریعت توصرف اللہ تعالی کی ذات عالی جے۔ دنیا میں جینے بھی دین آئے ہیں، وہ سب اللہ، ی طرف ہے آئے ہیں، نبی ورسول اس کے داگی و مسلح ہوا کرتے ہیں۔ وہ سب اللہ کی مرضیات وقی کے ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود نبی و رسول کی زبان مبارک سے بیاعلان کروایا ہے کہ اگر ہیں شریعت ہیں ترمیم و تبدیل کرووں تو ہوم عظیم کے عذاب کا اندیش کرتا ہوں۔

منعوك فتباء نے آیت سے ساخذ كيا ہے كہ بدعت حرام ہے، دین ميں نئى بات پيدا كرنے كاحق جب ني معصوم تك كوحاصل نه بوسكا توكس غير معموم كوكب اس كاحوصله بوسكتا ہے۔

پیر پرتی بلکہ پیرزادگ میں مثلا حضرات غور کریں کہ معاذ اللہ نی معصوم یک عذاب آخرت سے خوف زدہ ہورہے ہیں۔ایسے حال میں کسی شیخ یا شیخ زادے کوعذاب سے مامون وتحفوظ بھٹا کتنی بڑی جہالت ہوگی؟

﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا بِى دُو السَّلْعِ ﴿ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِوَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ ﴾

[سورة يونس: 25]

تر حمة: اورالله سلامتی کے گھری طرف بلاتا ہے۔اورجس کو جاہتا ہے سیدھی راہ پر جلا دیتا ہے۔
تفسیر: لینی دنیا کی زائل وفائی زندگی پرحرص نہ کرو، داراالسلام (جنت) کی طرف آؤ۔اللہ تم کوسلامتی کے گھر کی
طرف بلار ہا ہے اور وہاں تک بختیجے کا راستہ بھی دکھلا رہا ہے۔ بیدو بی گھرہے جہاں کے دہنے والے ہر
فتم کے رنج وغم ، دکھ ورد، آفات و بلیات سے تحفوظ ہیں، وہاں فرشتے آئییں دیکھ کرسلام کریں گے اور
اللہ کی جانب سے بھی میج وشام کا تحفہ لماکرے گا۔

نسوك: عارفين نے لکھا ہے كہ آیت میں مؤمنین كے ليے بڑى عزت وشان ہے كہ شہنشاہ عالم انہیں خود دعوت دے رہا ہے اور مشكرین و كافرین كے ليے سرزنش ہے۔ وہ ایسے عظیم میز بان كی دعوت و نعت سے محروم جارہے ہیں۔ اور و نیا پرستوں كے ليے تازيا نہ عبرت ہے كہ وہ كسى پست و حقير چيز وں كے پھير ميں

میںت 153 سیدہ ہے۔ پڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ کے لیے بشارت ہے کہ انہیں خلوت خاص کے اشارے ہیں۔ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْثَرْهُمُ اللَّاظَالَ اللهِ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْثَرْهُمُ اللَّاظَالَ اللهِ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْثَرْهُمُ اللَّاظَالَ اللهِ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْثَرْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا ظَانًا ﴾ [الله عند ١٠٠] ترجمة: ان میں اکثر لوگ توصرف اپنے گمان کی چیروی کررہے ہیں اور یقینا گمان توحق کے بارے میں ذراجی تفسیر: آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ شرکین کے پاس نہ کوئی دلیل ہےاور نہ کوئی مضبوط استدلال، یاوگ توا ندهیرے میں تحض انگل کے تیر چلار ہے ہیں۔ سُلوك: علامه مناظر احسن كميلاني في المنتاحة في آيت سے بيكات اخذ كيا ہے كہ تو حيد كے اثبات ميل دائل قائم كرنے کے بجائے ہم کوخود اہل شرک سے میدمطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ الٹی سیدھی کوئی دلیل بھی ایک سے زائد خداؤں کے ثبوت میں پیش کریں۔ (یہ کیابات ہے کہ صرف ہم بی تو حید کے دلائل چیش کرتے رہیں۔ ) (وَ إِنْ كُذَّبُوْكَ فَقُلْ إِنْ عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَنْكُمْ } اسوره بونس الله إ تر حمة اوراكرآب كود ولوك جملات ريال توكيدد يجئ كدم المل مير عليه اورتمهار المل تمهار علي ب-تصبير: توحيد كودائل اور برايين سفنے كے بعد كافر لوگ آپ كى كلمذيب كرر بي بيل تو آپ مم ند يجئ بك صاف صاف كبدد يجئ كه بم ن اپنافرض اواكرديا بريم سمجعان پرنجي نبيل مانتے تو پھراب ميرا اورتمہارارات الگ الگ ہے۔تم اپنے عمل کے ذمدوار ہواور میں اپنے عمل کا، ہرایک کواس کے عمل کا متمرة ل كرر ہے گا۔ سُدوك: تحكيم الامت المينة نے فرما يا كه الل طريق اى سنت پرمل كرتے ہيں۔ جب ديكھتے ہيں كه مخاطب ضد، ہت دھری ہے کام لے رہا ہے، تسلیم کرنے پرآ مادہ نہیں تو ﴿ لَكُمْ وَنِيْكُمْ وَ بِيَ دِيْنِ ﴾ كهدر عليحده ہوجاتے ہیں۔ اس میں علماء ظاہر کو بھی تنبیہ ہے کہ ایسا طرز اختیار کرنے میں اپنی فٹکست یا کسرِ شان نہ جھنی چاہیے۔ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَمُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لا يَسْتَقْدِ مُونَ ﴿ ﴾ [سورة يونس: 49]

تر جمہ نہ ہرامت کے لیے ایک معین وقت مقرر ہے۔ جب ان کا دہ دفت معین آ جا تا ہے تو دہ لوگ نہ ایک گھڑی چیچے ہے سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ کتے ہیں۔

و میں ہے ہے مصلے ہیں اور شدا ہے بر مصلے ہیں۔ تصدیر: نافر مان اور سرکش قوموں کے منے اور برباد ہونے کا ایک وفت مقرر ہے جوعلم اللی میں محفوظ ہے۔

عذاب البي توبڑي خت اور پناه ما تکنے کي چيز ہاں ليےاس ميں جلدي مچانا تو کوئي معنی نہيں رکھتا ،البته

فسق وگناہ کے اخرات سے نافل ہوج تابری نادانی اورغفلت کی بات ہے۔

آیت میں یہی بات بیان کی جارہی ہے کہ ہر جماعت اور فرقہ کے ہاں القد کے احکام پہنچائے والے بھیج گئے ہیں جن کو' رسول' کہا جا تا ہے تا کہ القد کی جحت پوری ہو۔ جحت پوری ہونے سے پہلے کسی کوعذاب نہیں دیا جا تا۔ القد کے ہاں بیظلم اور اند چرنہیں ہے کہ پیشتر آگا ہی کے بغیر فیصلہ سناد یا جائے ، قیامت میں بھی با قاعدہ پیشی ہوگی فر دجرم لگائے جا کیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہرقوم کے ساتھوان کے پیفیر ہوں گے، ان کے بیاتات کے بعد انسان کا فیصلہ ہوگا۔

سلوك: عارفين نے يہال آيت ہے ايک اشاره اخذ كيا ہے كه گناه كرنے كے بعد توبد واستغفار ميں دره برابر يكى توقف ندكرنا چاہيے معلوم نيس گناه كا اثر كى بھى وقت مرتب ہوج ئے لہذا توبد واستغفار سے فورى تدارك كردينا چاہيے۔

### ❶ ﴿ يِرَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُنَكُّمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِهَا فِي الصُّدُودِ \* وَ هُدَّى وَّ رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ اسوره بونس ٢٠٠

نر جمدة: اےلوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آچکی ہے اور شفاء بھی (ان بیار یول کی)جوسینوں میں ہوتی ہیں اور ایمان والوں کے جق میں ہدایت ورحت ہے۔

تصبير آيت س قرآن كيم كي چارصفات بيان ك كي يس-

- 🛈 ووضيحت ہے۔
- 2 واول كى يمار يول كے ليے شفاء ہے۔
  - 3 رضائے الی کاراستہ بتلاتی ہے۔
- 🕒 اینے بانے والوں کو دنیاوآ خرت میں رحمت کامستحق بناتی ہے۔

امام فخرالدین رازی ﷺ (التوفی ۱۰۱۷) نے قرآن عکیم کی چاروں صفات ہے (اشریعت 2 طریقت

① حقیقت ﴿ نبوت وخلافت کی طرف اشار ہ قرار و یا ہے یعنی قر آن تکیم کی بیہ چارصفات نفس انسانی کے چار مراحب کی طرف اشار ہ کررہی ہیں۔

موعظة: تهذيب ظاہر، يعني معاصى اور المال بدے بجانے والى كتاب (شريعت)

شعاءُ: تہذیب باطن، یعنی برے اخلاق اور فاسد عقائد سے تفوظ رکھنے والی کتاب (طریقت)۔ هدی: تہذیب نفس، یعنی اعلی اخلاق ہے آرات کرنے والی کتاب (حقیقت)۔

رحْمَةُ: انوار باطن، يعنى قلب پرانوارالبيد كانزول كرنے والى كتاب (خلافت).

مد مدوده: نذكوره آيت سے معلوم بوتا ہے كه بدن كى طرح قلب يس بحى امراض بوتے ہيں۔ بھي شك ونفاق، بغض وحدد، كيندوعناد، غرورو تكبروغيرو۔

(قُلُ ارَءَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَنْتُمْ مِنْهُ حَرَّ مَّاؤَ حَللًا)

رسوره يوسي 42

نرجمة: آپ كيے كديتوبتاؤ كدالله نے تمہارے ليے جورزق نازل كيا تھا پھرتم نے اس بيل ہے بچھ چيزيں حرام اور پچھ حلال قرار دے ليں۔

تقسیر مشرک جابل قوموں نے کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی گزیز مچار کی ہے۔ اس لیے قرآن عکیم نے اس سلطے میں بار بارگرفت کی ہے اور صراحت کی ہے کہ حرام توبس وی چیزیں ہیں جنہیں شریعت اللی فی حرام قرار دیا ہے نہ کہ دو چیزیں ہیں جس کوتم اور تمہارے بڑوں نے حرام تغمرالیا ہے۔ یہی حال

طال چيزول کا --

اسلامی شریعت کامیقطتی فیصلہ ہے کہ حلال وی چیزیں جی جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام و بی جیل جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔

سلوك: حكيم الامت ركية نے لكھا ہے كہ آیت میں ان غالی صوفیوں كى تر دید ہے جومباحات (جائز اشیاء) كو زہد دقناعت كے عنوان سے اپنے او پر حرام كر ليتے ہیں ...

(البته علاج ومعالجہ کے طور پر کسی چیز کوتر ک کردیٹااور ہات ہے)

( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا عَالِيَهِ لاَ خُونٌ عَنَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَجْزَنُونَ ﴿ ) اسورة يونس 162

ترجمة . يادر كھوالله كے دوستول پرندكوئى خوف باور ندو ممكين ہول كے-

تصسیر: اولیا واللہ کی تعریف اگلی آیت (۱۳) میں بید بیان کی گئی ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کی نافر مانی اور گنا ہوں ہے ) ڈرتے رہے بینی متقی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔

تقویٰ کے مختلف در جات ہیں۔جس درجہ کا ایمان وتقویٰ ہوگا ای در ہے میں ولایت ( دوتی ) کا حصہ ثابت

(٥٠)رو پيخ دالے كو مالدار تيس كهاجاتا، بلكه ايك قائل لحاظ مال دالے كو مال داركها جاتا ہے۔

ائ طرح ایمان وتقوی کی می مجی درجه یس مول ،ایمان وتقوی تو چی کیکن ولی اور مقی مرحض کوئیس کها جاتا ولی اور متی اس مخض کوکها جائے گاجس میں ایک خاص اور ممتاز درجے کا ایمان وتقوی مو۔

ا حادیث شریفہ میں ولی اور مثقی کی چند صفات و آثار بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ان کود کیمنے سے اللہ کی یا د تازہ

ہو، ان کی صحبت و ملا قات میں دنیا کی رغبت کم ہواور آخرت کی فکر پیدا ہو، ان کے قول و ممل میں اخلاص وصدافت

ہوءان کی زندگی میں حوادث و نیا کاعم اور آخرت کی مصیبتوں کا اندیشہ ہووغیرہ۔

سُموك. صوفیاء عارفین نے لکھا ہے كہ جن الاغم) تاكائى اور خواہ شات كے پوراند ہونے پر پيدا ہوتا ہے اور الله كے دوستوں كى اپنى كوئى ذاتى (نفسانى) خواہش نيس ہوتى جو پورى ند ہونے پر انہيں غم ہو۔

ای طرح خوف (اندیشه)اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مکروہ بات پیش نہ آئے ، اللہ کے دوستوں کی زندگی

میں اللہ کی نافر مانی ماسعصیت نہیں ہوتی جس پرانہیں خوف واندیشہ پیدا ہو۔

اس ليے اولياء اللہ كود نياوآ خرت يش كوئى خوف وانديشنيس موتا۔

﴿ وَلَا يَخَزُنْكَ قُونُهُمْ \* إِنَّ الْعِزَّةَ بِنِهِ جَبِيْعًا ﴾ . سورة يونس ١٥٠ ]

ترجمة اورآپ کوان کافروں کی باتیس غم میں نہ ڈالیں۔عزت (غلب) تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔

مصلین کافرول کے طعن وطنز اور اعتراضات پر رسول اللہ سے کامغموم ہونا ایک طبعی بات تھی ، آیت میں است میں است میں ا

آپ کوتسلی دی جارہی ہے کہ تم وفکر نہ کریں ،عزت وقوت کا دینے والاصرف اللہ ہے، ساری عز تول و رفعتوں کا وہ خالق وہا لک ہے پھرآپ سیجۂ کوکیا تم ہے۔

سُلوك. حكيم الامت أيت في فرمايا: جس سى بين جو كي بي عزت ورفعت ہے، وہ الله جل علا كى عزت و كرامت كاسابيہ ہے، كا نتات بيس كى كے اندرايتى ذاتى عزت نيس ہے۔

یہ ایسے بی ہے کہ جیسا کہ روشی آفاب کی صفت ہے اور زمین جواپئی ذات میں روشیٰ سے خالی ہے، آفاب کی ضیا پاشی ہے منور ہوتی ہے، آفاب ڈوب جائے تو تاریکی بی تاریکی رہ جاتی ہے۔

علم تصوف بين ال كوا مسلم ظهريت كهاجاتا ب-

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْتَنُنُوْ افِيْهِ وَالنَّهَارِ مُنْصِرًا ﴾ اسوره يوس ٢٥٠ ]

تر حمه. وه وہ بی توالقد ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کتم اس میں چین وسکون پاؤاورون کو ویکھنے بھالنے

تَصسير دن ورات ندکوئی د يوی د يوتا بين، نـ نوروظلمت کوئی دو(۲) خدا يا دو(۲) خدا دُل کے مظهر بين ـ وقت کے بيد دونوں ھے اللہ واحد کے ای طرح مخلوق بين جس طرح اور سب مخلوقات بين، دن و رات

ا نیانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں جیسا کہ ذیبن وآسان۔

رات تواس لیے کہ انسان اس میں راحت وآ رام حاصل کرے اور دن بھر کی مشقت کے بعدستی و کمزوری دور کرے اور دوسرے دن کے لیے تاز ودم ہوجائے۔

اورون میں اپنی روزی فراہم کرے۔( قرطبی ) سلمولا: عميم الامت نيست في فرما يا كه صوفياء عارفين نے اس آيت سے بيا شارہ نكالا كه بجائے ساري رات جا گئے اور عمبادت کرنے کے پچھود پر سونا مجہتر ہے کیونکداس میں دن رات کی مصلحت الہی ہے موافقت ( لَهُمَّا امَّنُوا كَشُفْنَا عَنْهُمْ عَدَّ ابَ الْخِزْي فِي الْعَلْوةِ الدُّنْيَا ﴾ 1 حورة بونس ١٩٨ ترجمة: جبوه لوگ (قوم بونس) ايمان لائے، جم نے ان پرے رسوائی کے عذاب کودنيوى زندگى ميں دور كرديااورايك خاص وقت تك كے ليےخوش عيش و دى . تفسیر: سیدنایونس میناجن کا زمانیآ محبویں صدی قبل مینج کا ہے، شہر نیوی کمک عراق میں جہاں آج شہر موصل ہے،اس کے مقابل دریائے دجد کے بائیس کنارے پرواقع تھا۔ شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائد تھی۔ (القرآن) اس قوم کی دعوت وتبلیغ کے لیے سید نایونس سے کومبعوث کیا ميا تھا۔ يقوم شديد بت پرتي ميں متلائقي۔ سیدنا پوئس ﷺ نے دعوت وتبلیغ کی صبر آز ما جدو جہد کے بعد قوم پرآسانی عذاب کے آثار دکھ کے کر بجرت کے ارا دے سےشہر چھوڑ و یا اور سمندر کی راہ لی۔ ( ان کے جانے کے بعد قوم مسلمان ہوگئی جنہیں عذاب الہی کا یقین ہو گیا تھا۔ )ا ثنائے راہ سندر میں انہیں ڈال دیا گیا مجرایک بڑی مجھلی نے اپنالقمہ بنالیا۔ وا قعد کی تفصیل' 'ہدایت کے چراغ'' جلد ۴ رصفحہ ۹۹ پرمطالعہ سیجئے جواس واقعہ کی قر آنی وضاحت ہے۔ سُلوك "لها المنوا كشف عنْهَمْ" عَلَيم الامت في في فرما يا جمكن بهم يديرالله كاكوني اليافيضان شامل ہوجس کی خبراس کے مرشد کو نہ ہوا گرچہ یہ فیضان شیخ ہی کی برکت ہو۔ جیسا کہ سیدنا پونس 📲 کواپنی امت کے ایمان لانے کی اطلاع نہ بھی ، حالانکہ قوم کا ایمان لا نا خود سیدنا پونس مليناني كى بركات سے تھا۔ (وَ لَوْشَاءَ رَبُّكَ لِاصْنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيْعًا ﴾ . سورة موحر ١٩٩ ترحمة: اوراكرآب كايروروگار چابتاتوروئ زمين يرجة بكى لوگ بين سب كسب ايمان كآت-تَفْسِيرِ ﴿ آيت مِن الله كَوْانُون قدرت كاظهار كياجار ہاہے كەسارے انسانوں كاايمان لا نائچومشكل بات نہیں ہے مشیت خداوندی کاصرف ایک اشارہ کافی ہے۔لیکن بے شار دنیاوی واخر وی مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ ہے اللہ نے اس عالم کو عالم ابتلاء ہی رکھا اور کسی کوجھی ایمان لانے پرمضطر ومجبور نہیں كيا\_ ﴿ فَمَنْ شَيَّةً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَنَّةً فَلْيَكْفُرْ ﴾ (روح العالى ، قرطبى)

سُلوك: اللَّحْقِقِ علاء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ دعوت وتبیغے کے بعد نتائج وثمرات کا انتظار نہ کرنا چاہیے، اینا کام حاری دکھناہی کافی ہے۔

(قُلِ النَّظُرُوْ المَاذَا فِي السَّهُوتِ وَ الْأَرْضِ ) . سورة موس 101]

نر حمة. آپ كهده يجيئ كرتم و يكهوتوكيا كيا چيزي آسانون اورزين من جن -

نصسیر: کا نات کی چیزوں پرغوروفکر کرنے ہے اللہ کی توحید اور اس کی قدرت وصنعت کا ول پر گہرااٹر پڑتا

ہے، ایمان دیقین میں تازگی اور روشی پیدا ہوتی ہے لیکن کا نتاہ کی ان چیز ول کوچشم بصیرت سے دیکھا جائے اور غور وفکر کے زاویوں پر توجہ کی جائے تو انسانی عقل وفکر پرتسلیم کرنے پرمجبور ہوجاتی ہے کہ

. کا نتات کا ایک خالق ضرور ہے اور پہ تکو نی نظام ایک مقتراد صاحب اختیار ذات سے دابستہ۔

عرب كاايك بدوكهتا ہے:

الْمُنَوِّةُ تَدُلُ عِلَى الْبِعِيْرِ والْأَثَرُ يَدْلُ عِلَى الْمُسِيْرِ وَالْأَثْرُ يَدْلُ عِلَى الْمُسِيْرِ وَالْأَرْضُ دَاتُ الْفِجَاجَ وَالْأَرْضُ دَاتُ الْفِجَاجَ

كيُف لا يذ لان على مصيف لحبير"

نرحمة. مينگني پية وي به اون كرارن كا، قدم كنشانات گزرن والى كنشاندى كرت بيل-بيد

برجول والا آسان اور پیشیب وفر از والی وسیع وعریض زمین خالق کا ئنات کی کیونکرنشاندی شکریں مے؟

سوك. عليم الامت تعلق في المحاج كما يت معلوم بوتاج كالخلوقات يرغوركرنا، خالق كى طرف فكروتوجه كرنے كمنانى نيس (دونوں فكر سيح يس)

محوصه بعض علاء نے ذکورہ آیت سے میکی اخذ کیا ہے کہ زمین کی سیروسیاحت بھی پسندیدہ عمل ہے۔اس سے

کا نئات کی وسعت اور تدبیر عالم کے عجیب وغریب راز منکشف ہوتے ہیں۔

اورالله کی ذات وصفات اوراس کی حکمت وصنعت وقدرت کاعظیم انکشاف ہوتا ہے۔

﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَى نَضُرُوْ كَيْفَ بَدَرَا الْخَنْقَ ﴾ اسوره معمكموت 21 ]



# ٩

# ﴿ وَ آنِ اسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا لِلَّهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَمَدُ إِلَى آجَبِ مُسَنَّى ﴾

ترجمة. اورتم اپنے پروردگارے منفرت چاہو پھراس کی طرف رجوع کے رہو، وہ تہبیں ایک مقررہ وفت تک خوش عيش دے گا۔

تفسير: سيدنا مود عينا اپني قوم سے قطاب كرر ہے ہيں:ائے وم كے لوگو! تم اپنی پچينا تقصيرات اللہ سے معاف کر داؤا در آئند والله کی طرف دل ہے رجوع کر وتو تم کو چین وسکون کی زندگی ملے گی اور ہر نیکو کا رکواس کی نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔

سلوك: عليم الامت ركية فرما ياكرآيت صصاف معلوم بور باب كرتفوى وطهارت كرزند أختيا كرنے سے دنيا كاعيش كھافىنيى جاتا بلكە پرسكون ومطمئن زندگى حاصل ہوتى ہے۔

(يَعْنَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) اسورة هود ١٥

ترجمة : وه جانتا ہے جو پچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو پچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ دلول کی اندروالی باتوں ہے خوب واقف ہے۔

تعسیر: کافر اور منافق لوگ اللہ کی صفت عالم الفیمی کو بھولے رہتے ہیں در ندان کی ہمتیں گناہ اور سازشیں کرنے کی ہرگزنہ ہوتی۔القد کا کلام بار باراس کا استحضار کروا تاہے کہ کا نئات کی کوئی حرکت وسکون اس سے پوشیرہ نیس ہے، دلول کے راز اور وسوسول تک کو وہ جاتا ہے۔

سُموك: عَلَيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كەصوفياء عارفين نے كہا ہے كہ انسان اگر آیت مذكورہ كا مراقبہ جار ك ر کھے تو گناہ کرنے کی جرأت نہ ہوگی ،تفویٰ کی اصل بنیاد یہی ہے۔

﴿ وَمَا مِنْ وَآتِنَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [سوره هود 6]

توحمة: اوركوني جاندارز مين يراييانيس كمالقدكة مداس كارزق شهو-

تصسير: اوني سادني جفير سے حقيرتر كيڑ مے كموروں تك كى رزق رساني وفرائمى الله نے اپنے ذ مدركى ب، وبى اسباب فراہم كرتا ہے اور روزى ديتا ہے۔

اس كايد مطلب نبيس كدانسان اسباب رزق سے غافل موكر بے فكر موجائے، آیت كا مطلب بيہ كداسباب

آ تى تعييات 🔃 🔝

161

ایک دن اللہ کے ہال جمع ہونا ہے، وہال ہرایک اپنے کام انجام دیکھ لےگا۔

ندوك. عيم الامت نيت ني تكوا بكر آيت سے بيا شاره ماتا بكر محروب وهرم كوالى القد سے فائده

نبيں ہوسکتا جب تک وہ انکار پرقائم رہیں۔

﴿ قَالَ إِنَّهَا يَاتِيكُمْ بِعِواللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا ٱلنَّتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ المور ﴿ هُود ٤٤ .

ترجمة. نوح نے کہا: اس عذاب کو بس امتدی تمہارے سامنے لائے گااگراس کا ارادہ ہواور تم اس کوروک نہیں سکتے۔ تفسیر سیرونا نوٹ سیڈ کا ہے جب کدان کی قوم نے ان سے وہ عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کی تفاجس کا اندیشہ سیرنا نوح سے ظاہر کررہے تھے۔ جواب کا حاصل بیتن کہ میں وہ عذاب رانے والاکون

ہوں، میرا کام تو صرف پیام پہنچ دینا ہے۔ البتہ اللہ چاہے تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ عذاب کو نازل کردے جس کاتم مطالبہ کردہے ہو۔

سنوك. تحكيم الدمت نيستان فرمايا كه كالفين ومعاندين كے جواب ميں ايد بى كہذا الل حق كى شان بور شد الل باطل كى زبانوں پرتو بڑے بڑے وقوے رہتے ہيں كہ جومير الخالف ہے، اس كا بيرهال ہوج كے گا، وہ حال ہوجائے گا، وہ تباہ و بر باد ہوجائے گا، اس كى ذلت ورسوائى ہوگى وغير ہوغيرہ -

﴿ وَ كَا ٱلْكُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَوَاتِينَ اللهِ وَ لا ٱعْدَمُ الْغَيْبَ ﴾ ١ - ور ٥ هو: ١٤.
 نرحمة. اور من تم ے بينيں كہتا كەمىرے بال اللہ كے فترائے ہيں اور نديد كہتا ہول كديس غيب كى باتيں جاتا

موں اور ندیش پر کہتا ہوں کہ یش کوئی فرشتہ ہوں۔

تفسیس آیت میں سیرنا نوح بیا اپنے مخاطبین کے ایک شبکو دور فرمارہے ہیں ، فرماتے ہیں کہ میں نداللہ کے خزانوں کا فزانچی ہوں کہ دولت وٹر دیے کسی کوبھی دے دول۔

اورنه کا ہنوں کی طرح غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ تمہاری اگلی بچھلی ہاتوں کوف ہر کردوں۔

سلوك: حكيم الامت نيت فرمايا كماحب ارشاد (شيخ ومرشد) كاصاحب تعرف ياصاحب كشف بونايا بشرى ضروريات يس عام انسانوں بيمتاز بونا برگز ضرورى نبيس البتداس كوصاحب علم وعمل بونا

ضروری ہے۔

﴿ وَيَلْقُوْهِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَلَرَهُ تُنْهُمْ أَ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿ ) . -و ، هو الله ترحمة ﴿ اورميرى قوم والواميرى كون حمايت كرے كا اللہ كے مقابلہ ميں اگر ميں ان (غريبول) كو تكال دوں؟ كياتم التى بات يُحى تميں تجھتے؟

أ في تعليمات

Sady au

تعسیر قوم کے بڑوں کو جہاں مختلف اعتراضات تھے ان بین ایک اعتراض بیکھی تھا کہ اے ٹوح میں ایتجاری پیروی کرنے والے پیروی کرنے والے غریب غرباء بے حیثیت و بے کلم لوگ ہیں۔ بھلاہم ان کی صف بین کیونکر بیٹھ سکتے ہیں؟ اے نوح میں آئے آگرتم ان کواپنے سے دور کر دوتو ہم تمہاری بات سننے کے لیے غور کریں گے۔ سیرنا نوح میں نے ان کوجو جواب دیا وہ خکورہ آیت بیس موجود ہے۔

نسوٹ صوفیاء عارفین نے کہا ہے کہ سکیفول اور کم حیثیت والول کواپنی مجلس اور خصوصی الثقات و توجہ سے دور ندکرنا نبیول کی سنت ہے۔

علیم الامت سے نے ریمی اخذ کیا ہے: جو محض القد تعالی کی طرف متوجہ ہواس سے اعراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جانب اللہ کی مجمی توجہ ہے۔

سحو مد علامہ زمخشری نہیں پانچویں صدی جمری میں مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ قوم نوح تو زمانۂ جاہلیت کی بیداور ہے۔ بیلوگ توصرف دنیا کے ظاہری و مادی پہلوؤں کو دیکھنے والے تھے، لیکن غضب توسیہ ہے کہ اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے آج اس مرض ' ذب دنیا'' میں جتلا ہیں اور عزت و ذلت کا معیدرای دولت دنیا کو بنائے ہوئے ہیں۔ (کشاف)

راقم الحروف كاحساس بكرجب بالجويس في مدى جرى مين مسلمانون ير 'حت دنيا" اس قدر غالب تى تور غالب تى توقى يندر بهوي مدى جرى كاذكرى كياكيا جائے ؟ الدُّفِية اهدى وسد ذَّـا

🐠 ﴿ قُولَ إِنْ تُسْخُرُوا مِنَا فَيِنَ نَسْخُرُ مِنْكُمْرَ كُمَّا تَشْخُرُونَ \* ﴿ . ﴿ ﴿ هُو. ﴿ ١٠

تر حمة · نوح به ابولے: اگرتم بم ہے شنخ ( نشنھا) کرتے ہوتو بم بھی تم ہے نشنھا کریں گے جیسا کہ تم نشنھ کرتے ہو۔

تفسیر ۔ توم کا نداق اڑا نااس بات پر تھا کہ سیدنا نوح مدائے تو م کودھم کی دی تھی کہ عنقریب تم پر پانی کاعذاب آئے والا ہے اور بیساراعالم غرقاب ہوجائے گا۔

سیدنانو ح به این اور مسلمانو س کی نجات کے لیے ایک طویل وعریف کشتی تیار کرنے گئے۔اس تیاری پر تو م کے منخروں نے شخصا کرنا شروع کردیا کہ لوآج تک تو نبوت ور سالت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب نجاری کا پیشہ شروع کردیا۔ کہتے ہیں کہ یہ خشک زمین سمندر بن جائے گی جو سمندر سے مینکڑ ول میل دور ہے، نوح اس زمین پر کشتی جل کیں گے۔ ہم سب تو ڈوب جا کیں گے، نوح اور اس کے ساتھی نجات یا جا کیں گے وغیرہ۔

اللدتعالي كى بدايت پرسيدنانوح يا فقوم كاس مخره ين كاجواب ديا-

جس طرح آن بم عضف كررب بوء بب جلد بم يحى تم ير شفاكري عديد عانچدايي بى بوا-

(تفصيل' بدايت كے جراغ" جد ارصفحه ۲۰ پرمطالعه يجئے جو ماقبل تاريخ كى قرآ فى تفصيل ہے۔) سلون: حکیم الامت نیز نے کھھا ہے کہ انقام کے موقع پر انقامی جواب دینام کارم اخلاق کے خلاف نہیں۔ ے۔ یہاں ایک شبہ بہ کیا جا تا ہے کہ تمسنح کا جواب انداز تمسنح سے دینا شان پیفیبری کے مناسب نہیں۔ پھر سيدنانوح مله كوايهاجواب دينے كى كيوں بدايت كى تنى؟ الجواب: شبرنهایت وسطی اور بے وزن ہے کیونکہ سی بھی مقابلہ وقوت کے وفت مقابلہ وقوت کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیموقع ضبط وحل کانہیں تھا،سکوت وصبر کا اور موقع ہوتا ہے۔ قر آن تکیم میں اس کے بکٹرے نظائر موجود ہیں۔ مثلاً ؛ خواج سَیتَ بَرْ سَیْنَ اللّٰ بِهِ فَی ، برالی کا بدلداس جیس برائي ہے، اللَّهُ يَكِيْدُ أَن كَنْ ﴿ وَكَنِيْدُ كَيْدًا ﴾ انہول نے ایک خفیہ تدبیری، ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر كى ١٠ وَهُ كُولُوا وَ مَكْوَ اللهُ وَالله خَنْيرُ فَهِا خَدِيبِ ، انهول في مَركيا اورالله في مَركيا\_ (روح المعانى) 🐠 • قَالَ يَنْوَحُ إِنَادِ لَيْسَ مِنْ أَهْسَفَ إِنَادِ عَمَالٌ غَلَيْرٌ صَالِحٍ • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ترحمة اےنوح اپیر تمہارا بینا)تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، بیا یک تباہ کارلز کا ہے۔ مسیر طوفات آئے ہے پہلے ائتد تعالی نے سیدنا نوح سام کوان کے گھر والوں کی نجات کی اطلاع دے دی تھی کیکن جب بیٹا کنعان ڈو ہے لگا تو سیدنا نوح - ` نے اللہ کو پکارا اور مدد چاہی۔ اللہی! پیرمیرا بیٹا میرے گھر والوں میں شامل ہے،اس کو بھالیجئے۔ابقد تعالی نے جواب دیا:اےنوح! بیتمہرا بیٹا گھر والول میں شامل نہیں ہے، بیہ بدعمل بے دین آ دمی ہے،لبذااس کی نجات نہ طلب کرو، بیڈ و ہے والول میں شامل ہو چکا ہے۔ سُلوك · علما مِحَفَقَين نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ شریعت اسلامی میں قرابت ایمانی کا لحاظ کیا گیا ہے،صرف قرابت بی کانہیں۔(تغییر کبیر) عكيم الامت : عني في السب كالمرافي على الله المراصلاح وتقوى جمع شهول وايسانسب كالعدم ب-تر حمة البذاا ينوح مبيرة إتم مجه سالي چيز كي درخواست ندكروجس كيتمهين فيرند بوريين تم كوهيحت كرتا بول-تفسیر اطوقان کے وقت سیرنا نوح مائے بیٹے کی نجات کے لیے درخواست کردی تھی۔اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت اور وضاحت کی کداے نوح 📲 ! تمہارے گھر والوں کی مجات کا دعدہ 🔹 🕺 <mark>منی سَبَقَ عَدَیْ</mark> پ الْقُولُ ؛ إسورة هود 40 . كے ساتھ متنيدتھا۔ (البتدجن يرغرق ہونے كافيعلہ جارى ہو چكا ہے) اس استثناء میں تمہارا بیٹا بھی شامل تھا کیونکہ وہ نافر مان اور کا فرتھا، ایسے مشتبہ حال لوگوں کے حق میں دعا کرنا

ان افراد میں سیدنا نوح میٹ کا بیٹا' یام' جس کا لقب کنعان تھا اور کھتان کی مال' واعلہ' وونوں کا فرشے،

گھر والوں سے میں مدہ رہاور غرق ہوگئے۔ سُموٹ. اہل شخیق علاء نے لکھا ہے کہ جب مشتبہ حال لوگوں کے حق میں نجات کی دعا کرنے کی ممانعت آچک ہے توجن لوگوں کا فساد محقیدہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے حق میں تو اور زیادہ احتیاط خرور کی ہے۔ (روح المعانی) حکیم الامت میں ال

عم الامت عليه المساطير على المساطير عن الصاف الوقية بالمراق على المراق على المساف المراق الم

و قَيْنَ يُنْوَحُ الْهِبُطْ بِسَنْهِ قِمَنَا) الور : هود 48 ]

نو حملہ ارشاد ہوا: اے نوح! اتر و (زمین پر ) ہماری طرف ہے سلامتی اور برکتیں لے کر۔ از سمالہ میں مار میں میں اس کا میں اس کا میں میں است کا میں میں میں است کا

نفسیر اللہ کی میہ ہدایت اس وقت کی ہے جب پانی کا طوفان پوری طرح ختم ہو گیا اور زیٹن رہنے ہئے کے قابل ہوگئی،سیدنا نوح میٹا ہے ساتھیوں کے ساتھ بخیروسلامتی زمین پرآ گئے۔

سبوك "بسب مس" (ہماري سلامتي اور برکتيں لے کر) امام رازي سينے نے لکھا ہے کے صوفیاء عارفین ہر نعت کامشاہدہ ای حیثیت ہے کرتے ہیں کہ وہ فعت حق تعالی کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔

آیت میں لفظ مناکا اضافہ سیدنانو ج مین کے مرتبہ عرفان وصدیقت کے لحاظ ہے ہے۔

ا وَ يَقُوْهِ الْسَتَغْفِرُوْا رَبَكُمْ لُهُ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّبَآءَ عَيَيْكُمْ فِسْدَارًا ﴾ اسوره هود 52 ، اورات ميري توم والواقم التي رب سے گناه معاف كراؤ پجراس كي طرف متوجه ربو، وه تم يرخوب بارشيس برسائ گاورتم كوقوت دے كرتمباري قوت ميں مزيدا ضاف كرے گا۔

تصبیر: یہ پیام سیرنا ہود سینہ کا ہے جوانہوں نے اپنی پریشان وقحط زوہ قوم کودیا تھ کے ماضی کے گناہوں اور من کے افریکی مستقبل میں نہ کی طرفہ متحد یہ مرتب کی بریشان کی بریشانی دور ہوجائے گ

بغاوت کی معافی مانگو اورمنتقتبل میں اللہ کی طرف متو جدر ہو، تمہاری پریٹانی وقط سالی دور ہوجائے گ اور تمہارے مال ددولت میں اضافہ ہوگا۔

تاریخی روایات بیں معلوم ہوتا ہے کہ تو م عاد پران کی مسلسل بغاوت وسرکشی کی وجہ سے بطور سزا تین سال قحط طاری رہاجس پرساری قوم بلبلاا تھی تھی۔

سلوك عليم الامت المستاخ لكها بكرآيت المحاققة برروثن برقى بحكه طاعات وعبادت سے

ونیاوی راحت و چین بھی ملتا ہے اگر چیاصلی جز اتو آخرت ہی میں ملے گی۔

مسحوطہ قوم عاد خلیج فارس کے کنارے کنارے ملک عراق کی سرحد تک آ بردتھی۔ ان کا اصلی وطن یمن اور حفز موت کا علاقہ تھا۔ یہاں زمانہ قدیم سے ایک قبر کے بارے میں عام شہرت ہے کہ بیمر قد شریف سیدن جود ملیظ کا ہے۔ والقد اعلم

﴿ وَ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُناً إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَ لُوْاسَمَةً • قَالَ سَلْمٌ ﴾ حورة هود (١٥٠)

تر حمة: اور بالیقین ہمارے فرشنے ابراہیم ہے کے پاس خوشخبری کے کرآئے اور بولے: آپ پرسلام ہو۔ ابراہیم نے کہا: تم پر بھی سلام۔

تَفْسِيرِ ﴿ بِيآ نِهِ وَالْفِرْ شِيعَ جِن كِي تعدادامرا ئيلى روايت كِمطابق تَيْن تَقَى ،سيدنا ابرائيم سنا كوان كي آخرى عمر ميں صاحبزاد واكن كی خوشنج ك دیئے كے ليے آئے تھے۔ پہلے تو فرشتوں نے انہیں سلام كيا، سيدنا ابرائيم مينا ئے بھى جواباسلام كہا، كھرفرشتوں نے انہیں عنقر یب الحق مینا کے پیدا ہونے کی خوشنجری دی۔

سُلوك: فقباءمفسرين نے آيت بيمسندنكالا كسلام كرنا فرشتوں كاطريقه باور برنى كى لمت ميں يك طريقة جارى رہاہے - (جعاص)

معوم معلوم نبین کس زمانے ہے مسلمانوں میں سلام کے بجائے ہاتھ کا اشارہ، آ داب، یندگ، تعلیمت، صباخ الخیر (موجود وعرب طریقہ) کے الفاظ رائج ہوگئے ہیں اور عام مسلمانوں نے السلام پیکم اسلامی طریقہ چھوڑ و یاہے۔

﴿ إِنَّ بِنَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

( يَقُنُاهُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِلْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ١٠٠

رسوره هود ۱۱۸

تر حمة: وه قیامت کے دن اپنی توم کے آگے آگے ہوگا کھر انہیں جہنم میں اتارے گا۔وہ بڑی بُری جگہ ہے انڑنے کی جہال بیا تارہے جا کیں گے۔

تعسیر . آیت میں فرعون کا کردار بیان کیا جارہا ہے کہ جیسے دو دنیا کی زندگی میں بدی اور بدکاری کا سیررتھ، آخرے میں بھی اس کی بدلیٹری قائم رہے گی اوروہ اپنی ساری قوم کو لے کرجہنم میں داخل ہوگا۔

سُلوك: الْمُ تَحْقِيقَ علاء نِهِ لَكُوا بِ كَدونيا كَي زندگَ مِن جَوَلُو فَي مفسدول اور بدكارول كا پيشوار برگاءوه آخرت

میں بھی پیشوا ہوگا اور اپنے ماتحت او گوں کو لے کرجہنم میں جائے گا۔ (وَ لَا تَدُرُكُنُوْ الِّي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَهَمَّنَكُمُ النَّالُ ) [سورة هود: 113]

ترجمة: اوران لوگول كى جانب ند جيكوجوظالم بين ورنتم بين جي دوزخ كي آگ چيوجائ كي-

تعلیمات از کون کے معنی جھکنا، مائل ہوتا، رغبت کرنا۔ آیت میں رُکون الی لکفاریعنی کا فروں ، فیرمسلموں کی طرف

ماکل ہونے اور چھنے پر جہنم کی وعید سنائی جارہی ہے۔اللہ اکبر! کفرونسوں کس درجہاللہ کی نظر میں غضب

آلود ہے کہ کا فروں کی جانب صرف میلان ورغبت کرنے پریدانجام بدبیان کیا جارہاہے۔

ر ہاان کے ساتھ دوی و تعلقات ، تعظیم و تحریم ، مدح وٹٹا کرنا ، خیرخوابی کرنا ، اٹھنا بیشنا۔اللہ کی نظر میں کس قدر

شدید ہوگا ،اس کا نداز ہ صرف لفظ رُکون سے لگا یا جا سکتا ہے۔

علا محققین نے تصریح کی ہے کہ بلاضرورت شدید کفار کی وضع قطع اختیار کرنا، ای طرح طاقت وقدرت کے با دجودان پرنگیرنہ کرنااور مداہنت (حیثم پوٹی) کرنا،سب کاسب اس ممانعت میں داخل ہے۔ (جصاص)

II ه إِنَّ يُحَمَّنَتِ يُنْهِمْنَ النبياتِ » حوره هو. ١١٠.

ر حمة بےشک نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے تصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ مصسیر پیقر آن حکیم کا نا درا لوجود قانون ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون ٹیس تو کیا گزشتہ آسانی صحیفوں میں بھی

لمنامشکل ہے،ارشاد ہے کہ نیکی تواپنی ذات میں خود نیکی ہے لیکن اسلامی نیکی کا بیضاص ممل بھی ہے کدوہ بدی کومٹادیتی ہے بلکہ برائیوں کوئیکیوں میں تبدیل کردیتی ہے۔(القرآن)

ن موٹ محکیم الامت سے نکھا ہے کہ طاعت کے انوارے گناہوں کی ظلمتیں دور ہوجاتی ہیں اور پھر طاعت کی استفامت ہے معصیت کامادہ کمزور پڑجاتا ہے۔ (روح المعانی)

( أَوْ كُلاِ نَقْصُ عَنَيْتَ مِنْ آنْبَا إِوْ الزُّشْرِي مَا نُتَنِّتْ بِعَنْوْ 'دَكَ ) أَحْوَر هُ ١١٥٠

تر حمیٰہ۔ اور پنیمبروں کے واقعات بیں ہے ہم بیسب واقعات آپ سے بیان کررہے ہیں جس ہے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیتے ہیں۔

مسیر سورہ ہود کی آخری آیات میں بدایک آیت ہے۔اس ہے پہلی آیات میں بہت سارے انبیاء ورشل

کے واقعات بیان کئے گئے ہیں ۔ نتم سورت پران واقعات وقصص کی بعض حکمتوں کا ذکر کیا جارہا ہے

کہ گزشتہ اقوام اوران کے رسولوں کا تذکرہ سنا کر رسول اللہ سینے کے قلب مبارک کوتھویت و تملی دی

جارہی ہے اورامت مسلمہ کو بھی تحقیقی با تیں معلوم ہوتی ہیں جن ہے تذکیر وقصیحت و عبرت کا بڑا سامان

فراہم ہوتا ہے مثلاً آدی جب بیستم ہے کہ قوم نوح فلاں فلاں جرائم کی یا داش میں ہلاک و غرقاب

ہوگئ توا ہے اعمال وکر دارے بیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ای طرح ہرنی کی قوم کا انجام بھی معلوم ہوتا ہے

تو وہ غور وفکر کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ نافر مانی و بغاوت ہر دور میں عذاب علیت ہوئی ہے

تو وہ غور وفکر کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ نافر مانی و بغاوت ہر دور میں عذاب علیت ہوئی ہے

اوراللہ کی بیقد میم سنت ہر دور میں دہرائی گئی ہے۔

اور جب وہ بیرد کچھتا ہے کہ فلال راستہ اختیار کرنے پر پچھلوں کونجات وعزت ملی توطبعا اس کی طرف مائل ہوتا برقر أن عيم مين تضعى ووا تعات كالتأتف لى تذكره ب جوكى بعي آساني كتاب مين موجودتين -شاہ ولی اللہ جینو ہلوی نے جملہ قرآنی مضامین کو جارحصوں میں تقتیم کیا ہے۔ان میں ایک حصدانی قرآنی وا تعات کا ہے جس کو قرآنی زبان میں " ند کیبر سایہ میں الله" ہے تعبیر کرتے ہیں (ماضی کے واقعات وقصص ہے شیعت کرنا) سُلوك. تحكيم الامت 🚟 نے لکھنا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ قلوب کی ایمانی تقویت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مشائخ الل طریقت نے ہردور میں اولیاء صالحین کی حکایات جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔

# سُورَةُ يُوسُفُ

#### يازه: 1

(إذْ قَالَ يُؤْسُفُ الأَهِيْهِ آيَابَتِ إِنِّى رَأَيْتُ آحَدَ عَشَرَ لَوْكَبَا وَالشَّنْسَ وَالْقَمْرُ رَآيْتُهُمْ

لِي سُجِيرِينَ ۞) [سورة يوسع: 4]

نر حمة · جب يوسف نے اپنے باب سے كها: اسابا جان! ميں نے گياره ستارے اور سورج و جاندكو ( نواب

میں ) دیکھا کہ دہ سب جھوکو تجدہ کررہے ہیں۔

نفسير سينايوسف عية كاسسلةنسيال طرح ب-

يوسف بن يعقوب بن الحق بن ابراييم ( راييم ( الله عند ).

نی کریم سید نے اس شریف سلسد کواس طرح بیان فر مایا ب:

كريم بن كريم بن كريم بن كريم \_ (حديث) (الكريم بمعنى الشريف)

سدناابراتيم ساكادورديات ١٩٨٥ عنااع قبل ح

سيدناابراديم هي<sup>ه</sup> 10دور حيات <u>واراي المرازي</u> الراريم سره

سيد نااتحق مدن كادور حيات و <u>۱۸۸ تا و ۲۰۶ مل سي</u>

سدنالعقوب مذكادورها يتاه ١١٥٥ ووجع قبل سيح

سدنايسف د كادورهيات و ١٨٠٠ تا والإ قبل تح

سیدنا لیسف میا کا مولد وسکن ارض فلسطین میں وادی حبرون تھا جس کوآج کل' الخلیل' کہا جاتا ہے جویرو شلم ہے اٹھار ومیل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک سیدہ راجیل تھا۔ سیدنا لیسف ملیھ کا

بہنواب جس کا ذکر مذکور ہ آیت میں ہے ، جین کا واقعہ ہے۔

عمر کی واضح تصریح مل نہ تکی تا ہم قر آن تھیم نے جس اہمیت اور وضاحت کے ساتھ اس خواب کو بیان کمیہ ہے اور سید نالیقو ب عی<sup>نا ج</sup>س اہتمام سے اس کی تعبیر بیان کر رہے جیں ، اس سے سیمسکد ہوجا تا ہے کہ خواب ایسا کو کی

. نا قابل النفات واقعینیں جیب که آج کی روش نبیالی میں مجھاجا تاہیے۔

خواب کی حقیقت سیحفنے کے لیے ' ہدایت کے چراغ' ، جدد ارصلی ۳۵۵ مطالعہ کیجئے جوقر آن وحدیث کی

واصح تشری ہے۔

سید ٹا یوسف ﷺ کا گیارہ ستاروں اور جاندوسورج کو بحجدہ کرتا دیکھنا خواب کی حالت میں تھااورخواب میں ہر وہ چیز جوتصور توخیل میں آسکتی ہے،جسم وشکل کے ساتھ وواقعہ بن کرسا منے آ جاتی ہے۔

نرحمة بشك جار عدالدتو إلكل ببك كئے بين-تفسير ادر بينوں نے اپنے باپ سيدنا يعقوب يك پر سالزام تراشا كدا باجان يوسف كى محبت ميں صدے زيادہ بہک گئے ہیں لبذا یوسف کا قصافتم کر دینا بہتر ہے۔ چنا نچال کرنے کی سازش میں پڑگئے۔ سُموك · تحكيم الامت \* ﴿ نِهْ مَا يا كَ بِعِض اوقات مريدوں كُوبجي اپنے شيخ پر خطائے اجتمادي كاايسا كمان ہوتا ب صیا کہ سدنا یوسف من کے بھائیوں کواپنے باپ سدنا یعقوب منا پر ہوا۔ أرسِدَةُ مُعَنَّ عَالَيْنِ فَعَ وَيُلْعَبُ ﴾ رسور، يوسف ١٠٠٠ نر حمله اے اباجان! یوسف کوکل ہمارے ساتھ جیج دیجئے کدوہ خوب کھائے ہیے اور کھیل کو د کرے۔ نعسیں کہا جاتا ہے کدان بھائیوں کا کھیل کوہ، دوڑیا اور تیراندازی تقی۔ بہرحال باپ کو دھوکہ دے کرسیدنا پوسف علا کواپنے ساتھ جنگل لے محتے اور وہ کار روائی پوری کرلی جو انہوں نے طے کیا تھا، سیدنا بوسف سِنا كوايك تاريك كنوي بي اتارد يااوردوت بينيت كمرآئ-نسوك فقهاء نے بیاں بیمسکامت بلاکیا کہ بیروتغریج جائز تھیل ہے بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہواور ملا عبت زوج كاجواز توحديث شريف مل موجود ہے۔ ول خامر من عبدالله أن فهلا حشر أثلاعته وللاعتك (تغيركير) عليم الامت ني ني مي اخذ كيا ب كدم يدكامهي تفريحات قوليد وفعليد بي شركت كرنا وكهرج منيس کیونکہ اس سے نشا لِقلبی حاصل ہوتی ہے جوعلم وحمل میں معین ویدوگار ہوگی۔ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ حُسَنَ مَثْوَاتَى ﴾ اسوره بوسف (23) ترحمة: الوسف في كبا: الله كي بناه ووتومير امر لي ب، اس في جيم المحلى طرح ركاب-تعسیر ' آیت میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں عزیز مصر کی بیوی زلیخانے سیدنا پوسف میا ہے اپنی مطلب برآ ری کا نقاضہ کیا تھا۔ سید تا بیسف میٹ نے اس کی فر ماکش حرامکاری کا ندکورہ جواب دیا: اللہ کی پناہ! کیا ابیامکن بھی ہے؟ عزیز مصرتو میر امحسن وخیرخواہ ہے، بعلا میں اس کی بیوی میں خیانت کا مرحکب بنول؟ مجھے تو یہ مکن بی تیں۔ سوك اللهم تركفا بكركناه ومعصيت عيناه طلب كرنانبول كيست ب-

سیدنا پوسف بینئے نے زینجا کی مطلب برآ ری کا پہلا جواب معاذ اللہ سے دیا۔ تھیم الامت سیسٹ نے لکھا ہے کہ محن و خیر خواہ اگر چہ کا فریق کیوں ند ہو، تب بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے اور اہل طریق اس بارے میں کچھآ گے ہی ہیں۔ وَ لَقُلْ هَنَتْ بِهِ أَوَ هَمْ بِهِ أَوْ لَا أَنْ زَنْ بُرْهَانَ رَبِهِ وَ أَسْوِرِهِ مُوسِفَ الْمُ أَ ترجمة اوراس مورت كرل بيس تويوسف كاخيال جم عى رباتها اورائيس بجى اس كاخيال بوچلاتها اگراسپنے رب كى دليل كوانبوں نے ديكھا ند بوتا۔

تفسیر، سیدنابیسف میڈ کے نادرالیثال حن وجمال پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا قری لفتہ ہو چکی تھی۔ آخراس نے

ہے تا بی واضطرا بی میں اپنی مطلب برآ ری کا نقاضہ شروع کردیا۔ اور اس عمل کے لیے اس نے کمل کے دروازے بند کر کے ایسی حسین وجیل تھا ہیرا ختیار کیں جس ہے نگرا کر

بڑے بڑے زاہدوں کا تقویٰ بھی پاٹر پاٹر ہوجائے۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ' 'جلدار صفحہ ۳۰۸

بڑے بڑے زاہدوں کا تفوی بی یا آن یا آن ہوجائے۔ و میں سے بھر ایس کے ایس کا میان کیا گیا ہے: مطالعہ سیجے )اس ٹازک وتقق کی شکن صورت حال کو ذکورہ آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

د مینجے ) آن بارٹ و ملوی کی طورت کا ان و مدورہ بیات میں اس مرت کی تقدیس آڑے آگی اور دہ محل زلیخانے تو ارادہ کرلیا تھا۔ سیدنا پوسف 😅 کو مجلی خیال ہو چلا کیکن نبوت کی تقدیس آڑے آگی اور دہ محل

ہے باہر ہوگئے۔

آیت میں دونوں کے اراد ہے کو لفظ حم تے جیر کیا گیا ہے، حم کے عربی میں دومعنی آتے ہیں۔ (۱)ارادہ ﴿ اِلْ : لِنَا : زَنْهِ عَنَانِ اِدِهِ کَی اِلمَا فِیانِ اِسْ کر ہاں سے اسا بھی جسا کیآ بت (۲۳۳) میں تصریح موجودے۔

خیال۔ زلیخانے تو پختدارادہ کرئی لیا تھااوراک کے سارے اسباب بھی جیسا کہآیت (۲۳) بیل تصریح موجود ہے۔ سیدنا پوسف میڈ کاھم صرف خیال اور وسوے کے درجے بیل تھا۔ چنانچہ آپ فعل اور اراد و <sup>فعل</sup> دونوں سے

ن على المان كالفصيل سلوك (١٩٧) برمطالعه يجيئه-

جوان تندرست مرد کا حسین وجمیل عورت کی خلوت خاص هی یکجا به وجانا خاص طور پرالی صورت میل جب که

پیش قدمی اور شوق دعوت صرف عورت ہی کی طرف ہے ہور ہی ہوتو دل بیس پچھے نبیال آ جانا عیب یا جرم نہیں ہے بلکہ مرد کے صحیح وتندرست ہوئیکی دلیل ہے۔ یقینا پیغیراخلاتی خطاؤں ہے معصوم وتحفوظ ہوتے ہیں لیکن اس کے بیہ

معنی نہیں کہ ان کے احساسات بھی مردہ ہوتے ہول، سخت گرمیوں میں روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرف خیال چلاجانانہ گناہ ہے، نہ عیب وثقص کی بات ہے۔

سرو حیان چاجاند ماہ عباریب و معاقب کا اور بنازہ میں انسازہ میں اشارہ است نے دروازے بند کر لیے ) میں اشارہ ا

ہاں طرف کہ جوکوئی حرام ہے بھا گئے کی ہمت کرتا ہے، اس کے لیے نجات کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ چنا نچے سید تا پوسف علا آگے آگے بھاگ کر پچتا چاہتے تھے اور وہ عورت دوڑ کر پکڑتا چاہتی تکی۔ دروازے کھلتے چلے گئے، سید تا پوسف علا باہم ہوگئے۔

مولا ناروى في الكان كلته كواس طرح لكهي إن:

غيست رخنه گرچه در عالم پديد - جيجو پوسف خيره مر بايد دويد -

ترحمة ال عالم میں نجات کا کوئی راستنہیں ہے۔سدنا یوسف میا کی طرح بے سافتہ بھا گناچاہیے۔ (قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ آرَادَ بِ هُلِكَ سُوَّةً اللهِ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلديْمٌ ص) [سورة يوسف: 25] تر حمة (اپنے شوہرے) بولی: کیاسزا ہوگی اس شخص کی جوآپ کی بیوی ہے بدکاری کا ارادہ کرے بحز اس کے کہاس کو قید کردیا جائے یا کوئی وردناک سزادی جائے۔ ز ایناتے جب بید یکھا کدراز فاش ہور ہاہت وغضبناک حالت میں اپنی مظلومیت کی داستال گھڑنے لگی اورسیدنالوسف بیا پردست رازی کی تبهت لگادی شایداس لیے دعوت کے مرکوظیم کہا گیا۔ سُدوك صوفياء عارفين نے لکھا ہے كہ شيطان كا آخرى حربه 'عضب' ميں جتلا كروينا ہوتا ہے، پھر وہ سب كچھ عمل کروالیتا ہے جواس کی خواہش ہوا کرتی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے اس کے اس حربے سے متاثر نہیں ہوتے ،ایسے موقعوں پر کمل سے کام لیتے ہیں اور گناہ سے دور ہوجاتے ہیں۔ ﴿ قَالَ رَبِ السِّجْنُ آحَتُ إِنَّ مِنَا يَكُ عُونَيْنَ النَّهِ ﴾ اسورة بوسف ١٠٠] رجمة کیسف نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! قیدخانہ مجھ کو گوارہ ہے بہ مقابلہ اس کام کے جس کی طرف مجھے یے گورنٹس بلار ہی ہیں اور اگر آپ ان کے تحر وفریب کو مجھ ہے دفع نہ کریں تو ہیں ان کی طرف مائل موجاؤل گااور نادانوں میں شامل موجاؤل گا۔ تُفسِير: عزيزمصرکي بوي نے اپنے جرم کوچھپانے کے ليے سيدنا پوسف منط پر دست درازي کا الزام عائد کيا او ا پے شوہر نامدار کومشور ودیا کہ پوسف دیا کوجیل میں ڈال دیاجائے۔ سیدنا پوسف طیعاً نے بارگاہ قدوس میں التجا کی: پروردگار! مجھ کوجیل کی سختیاں گوارہ ہیں اس شاہی گھر انے کی خوش عیشی ہے جس میں عیش وعشرت کی فراوانی ہے،اس طرح میں گناہ ہے تحفوظ ہوجاؤں گا۔ سُلوك المحيم الامت نهية نے لکھا ہے كه انبياء كرام ميں نظرين فاعل حقيقي ومؤثر اصلي كي طرف جاتي جين کنا ہوں سے حفاظت اللہ کی تو فیل سجھتے ہیں ،اپنی عصمت و پاکدانی پرنظر نہیں کرتے۔ مخققين علاء نه لكها ب كرسيرة ايسف منية كو" أنيها المضدّنيق "كاعظيم لقب جيل خاف عي من حاصل تعا-آیت میں ای مقام صدیقیت کا ذکر ہے۔ جوان وحسین امیر زادی، وزیر سلطنت کی بانوے محترم، ناز واداؤں ہے لبریزجسم،خلوت و تیجائی میں بے قابوہو کر درواز ہ بند کر لے۔ پھرمعثوق نہیں، عاشق بن کر پیچیا كر نووه كون ساذريعه بي جوكسي بحي انسان كوكناه سے بازر كھے؟ بيصد عقيت عي كي شان تقى جوضل اللهي عصيد نا يوسف عايدة كوفعيب تقى-

آپ کی پیکار قبول ہوئی اور ٹابت قدی کو ذرائجی لغزش نہ ہو تکی۔ فصلواتُ ربي و سلامه عليه ( فَلَتَا رَأَيْنَةَ ٱلْبُرْنَة وَ قُطَعْنَ آيْدِيَهُنَ ﴾ لسورة موسف تر حمة: کچر جب عورتول نے پوسف کودیکھا تو حیران رہ کئیں اورا پنے ہاتھ کا میں لیے اور کہنے لگیں: خدا کی پٹاہ۔ يخص انسان بيس ، كوئى معزز فرشته ہے-تفسیر: زلیخا کی محبت ومشق کے ج بچے عام ہو گئے تھے۔ ملک کی ومیرزادیاں، وزیرزادیاں طعن وشنچ کرنے لگیں کے گری بھی تو کس پر؟ اپنے خادم غلام پر اور وہ بھی ہم وطن وہم نسب نہیں ، پر دیں واجنبی ،نہایت اس بدنا می ونا کا می کودورکرنے کے لیے زینجانے شہر کی امیر زادیوں کودعوت طعام دی اور سیدنا پوسف میں ا ان کے روبرو پیش کیا، پھر کیا تھا؟ بید حسینان عالم جوخود ہی سب کو دعوت نظارہ دینے کی عادی تھیں،خو د آپ تماشا کی بن کئیں، سیدتا پوسف عبی<sup>ہ کے حس</sup>ن و جمال میں ایسی جینو د ہوگئیں کہ ملیک جھپکنا تک بارگراں ہوگیا اور ہاتھ کی چھریاں جو پھل کا شنے کے لیے ہاتھوں میں تھیں ، پھلوں کے بجائے انگلیوں پر چل گئیں۔ سُلوك: روح المعاني كےمفسر نے ابن عطاء كا قول نقل كيا ہے كەحسينان مصر كايہ حال 'مشاہدة كلوق' (سيدنا بوسف ﷺ سے ایسا بے قابوہ و کیا۔ ای پر قیاس کیا جائے کہ' مشاہدۂ خالق'' کا کیسا پچھاڑ ہوگا؟ پھر لکھتے ہیں کہا گرا ہے مخص ہے کوئی بات خلاف واقعہ مرز دہوجائے تو اس پراعتراض نہ مرنا چاہے۔ ﴿ قَالَ لَا يَاتِينُكُ مَعَامُ ثُوزَ قَنِهَ إِلَّا نَبَّا ثُكُمً بِتَا وِثِيهِ قَبْلَ أَنْ يَاتِيكُما ﴾ [سورة يوسف: 37] ترجمة: بوسف نے كہا: جو كھاناتم دونوں (قيديوں) كے لية تا ہے، وہ ابھى آنے نديائے كاكريس اس كى حقیقت تم دونوں ہے بیان کر دوں گاقبل اس کے کہ کھا ناتم دونوں کے بیاس آئے ( کہ وہ کس تشم کا اور کیاہے؟ ) پیلم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یر · سیدنا پوسف م<sup>ینا</sup> کوزلیخا کے مکر وفریب ہے جیل خانہ پہنچ دیا گیا تھا، انہی دنوں بادشاہ ریان بن الولید کے دو ② خاص خادم بھی جیل خانے بہنچائے گئے تھے جن پر بادشہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ال وونوں نے جیل خانے میں سیدنا یوسف میٹا ہے اپنے ایک خواب کی تعبیر وریافت کی تھی، سیدنا یوسف ﷺ نے خواب کی تعبیر بیان کردی اور رہیمی ظاہر کردیا کہ میں کوئی کا بمن یا منجم نہیں ہوں ملک علم الٰہی ہے سر فراز ہوں ،خوابوں کاعلم اوراس کی تعبیرات سے واقف ہوں۔

1 4

سنبوت کیم الامت نے نکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنے علی کمالات وفضائل اس نیت سے بیان کرے

کہ لوگ اس سے نفع اشا کی اور اس پر اعتباد کریں تو اپنی ایک خوبوں کو بیان کردینا جائز ہے۔

( جیسا کہ سیدنا یوسف می نے ظاہر کردیا تھا) اور جن بزرگوں نے اپنے کمالات کا اظہار کردیا ہے، ان

کا بھی مشاہ تھا ( قر آن کیم سے بھی اس کی تا تیم ہوتی ہے: اور آن بعضہ ترتبت فکس نے میں

( و ق آن بیتی نی ظن کے نا ترج جنھہ کا گرانی عنک رہن کا سے مسمد اللہ ا

ر حمیہ اوران دونوں قید بوں میں جس تحق کے متعلق رہائی کا یقین تھا،اس سے یوسف نے کہا کہ میرا بھی ذکر ایٹے آتا ہے کر دیتا۔

تعسیر سیدنا بوسف میشکو دونوں قید بوں میں جس شخص کے بارے میں یقین تھ کہ اس کو بادشاہ معاف کروےگا، جب دہ قید خانے سے نگلنے لگا تو فر ما یا کہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں میرا تذکرہ کردینا کہ ایک بے گناہ عرصۂ دراز سے قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔

سول علیم الامت سے نے آیت سے بیا فذکیا ہے کہ مصائب وآلام سے نجات پانے کے لیے کس سے مدد طلب کرناممنوع نہیں ،خصوصاً ایسے شخص سے جس پر احسان کیا ہو، نیز ایسی مدد طلب کرنا توکل کے خلاف بھی نہیں۔

# ا فَمَن حَآءُهُ ا يَشُول قَال الحِنْ إِن رَبِتَ فَنَتُلْدُ مَا بَالْ الْمِنْوَةِ الْتِي قُطْعَنَ آلِدِيَهُنَّ ا

[سورة يوسف: 50]

ر حمد پھرقاصد جب بوسف کے پاس آیا تو بوسف نے کہا: اپنے آقا کے ہاں واپس جااور اس سے دریا فت کر کدان مورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے دعوت کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے:

ه مسیر، سیدن یوسف مین کامیدارشاداس وقت کام جب کسآپ نے باوشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کردی تھی، بادشاہ نے متاثر ہوکرآپ کوجیل خانے ہاہے در بارش طلب کیو تا کہ طلاقات کرے۔

بادشاہ کی بیگز ارش لے کر جب قاصد آپ کے ہاں آیا تو آپ نے مذکورہ مطالبہ پیش کردیا کہ میری رہائی سے پہنچاس واقعہ کی صفائی کر دی جائے جس کے سبب مجھ کوئیل جھیج دیا گیا تھا۔

بيدمطالبه اس ليے تھا كه باہر آنے سے پہلے ہے گنا ہى ثابت ہوجائے اور باعزت رہائی ہو۔

چٹا نچے ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے مصری لیڈیوں کوطلب کیا جس میں زیخا بھی شامل تھی۔ بحث مباحثہ کے بعد سب نے سید نایوسف سائل کی پاک دامنی وطبارت کی شہاوت دی اور زیخا پر جموث وتہمت کا الزام لگا یا۔ زیخا نے جب یہ منظر دیکھی کہ چھوٹی بڑی برلیڈی اس کے خلاف شہاوت دے رہی ہے تو صاف لفظوں میں اپنے جرم کا اقرار

کرلیا قصورسرتا سرمیرای ہے، دامن یوسنی برعیب وداغ سے پاک ہے۔

نسلوك: عليم الامت المسين في في ال واقعد يه ينابت كياب كم تقد ااورصاحب علم آدى براگر الزامات اورجمتين

ہوں تو پہلے ان کی صفائی کر دینا چاہیے تا کہ ان کی دعوت وتبلیغ کے اثر ات پر نفلا اثر ند پڑے۔ حکیم الامت کے نے یہ بھی نکھا ہے کہ کسی کی چالا کی دیر تک چلیٹر بیس یاتی ، آخر اصلیت ظاہر ہور ہی جاتی ہے۔

معدومة نى كريم الله في عفرت يوسف من عصروقل كى المرح تعريف كى ب-

اللَّهِ النُّقْتُ فِي السَّخْسُ مَالَمَتْ نُوسُفُ لَا خَمَتْ الدَّيْ. اعْرَة ومسما

اگریس آئی مدت قیدمیں رہتا جتنا کہ بوسف میٹر ہے ہیں تو بلانے والے کے ساتھ فوری نگل جاتا۔

علاء نے لکھا ہے کہ اس ارشاد میں سید ٹالیسف منٹ کے صبر وقحل کی تعریف کی گئی ہے اور نبی کریم سی نے خود

اینی بندگی وعبودیت کا اظهار کیا ہے۔

﴿ وَمَا أَبُوِّئُ نَفْسِى ۚ ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَإَمْنَارُ أَوْ ۖ بِالشُّوِّ إِلَّا مَا رَحِمَ كَإِنَّ ﴾

سوره توسف ۱۹۹

نو حمة: اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ بے فٹک نفس تو برائی کا نقاضہ کرتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر میرارب رحم کردے۔

تعسیر انسانی نفس کی طبیعت میں برائی کا تقاضه غالب رہا کرتا ہے۔ اس لیے عام طبیعت برائی کی طرف فوری متوجہ ہوجاتی ہے۔ سیدنا یوسف سیائے جوعفت پاک دائن کا مظاہرہ ہوا ہمکن ہے کسی کوشبہ ہوکہ بی فخرو ناز کا انداز ہے، سیدنا یوسف سیائے اس کی حقیقت بیان کردی کہ بیصرف القد کی رحمت وعنایت کا نتیجہ

ہے جوکسی برائی ہے روک دے در بندانسانی لفس کا تقاضة و برائی کی ترغیب دیتا ہے۔

ا نبیا ء کرام کوانسانی نفس کے علاوہ نفس پنجیسری بھی عطا ہوتا ہے جونفس کی عام آلاکش اور کمزور یوں سے پاک .

سُدوك فكيم الامت عن في كري كا فلهار موات من انبياه كرام كرم به تواضع كا فلهار موتاب، وه ا بن خوني كري بحي جعه كوا بن جانب منسوب بيس كرتے بلكداس وضل اللي قرار ديتے ہيں۔

وب من ن سے میں ہو جہ اس میں ہے۔ صوفیاء عرفین نے میکفیت بہال بی سے حاصل کی ہے۔

(قَالَ اجْعَلْنِنَي عَلى خُرَاتِينِ الْأَرْضِ \* إِنْ حَفِيظٌ عَلِيعٌ \* السو ، سوسف ١٠٠

نوجهة. يوسف نے كها: (اے بادشاه!) مجھ كومكى خزانوں پر ماموركرد يجئے۔ يس امانت وديانت ركھتا ہوں علم معرب معرب م

تقسير وى البي كي اطلاع پر ملك مصريس شديدخوفتاك قط پرنے والاتھا۔ سيدنا يوسف بيائے باوشاہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملک کے معاشی اسٹنگام کے لیے مالیات کا محکمہ میرے حوالہ کردیا جائے تا کہ عوام كوقحط سالى كےمضرا ترات مے حفوظ رکھا جا سكے۔ شعبۂ مالیات میں امانت و دیانت کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لیے میں امین اور دیانت وار ہوں اور چونک مہ ٹی انتظام کے لیے ملم فہم بھی ضروری ہیں ،اس لیے میں ان دونوں نعتوں ہے بھی سرفراز ہوں۔ مندوٹ تھیم الامت ہیں آیت ہے بیاخذ کیا ہے کہ حکومت دمنصب حاصل کرنے کے بیے درخواست کرنا جب کے گخلوق خدا کااس میں نفع ہواورا پتا کوئی دینی ضرر بھی نہ ہوتو ہو ئز ہے۔ مدحوصه حضرت عبدا مرحمن بن سمروسي كي ايك حديث سے معلوم ہوتا ہے كہ جو خض از خود عبدہ ومنصب طلب کر ہے تو اس کا بارای کے کندھوں پر ڈال دیا جا تا ہے ( یعنی اس کام میں اللہ کی ٹائیدوتو فیق اس کو عاصل تبين ہوتی). ندکورہ آیت اور حدیث کے ظاہری تصاد کا اہل ملم نے بید جواب و<sub>یک</sub> کہ بیداس صورت میں ہے جب عبدہ و منصب اپنی ذات کے لیے یا جاہ وعزت طلمی کے لیے حاصل کیا جائے۔ایساطلب کرنا جائز نہیں ،اس میں القد کی تائيدوتو فيق نبيس موتى - ( أَلَا تَتَوَوْنَ أَنِي أَوْفِي الْكَيْلَ وَ أَنْ خَنْيُرُ الْمُنْفِرْلِنِينَ ص ٢٠ . سوره يوسف ٢٥١ ] ترجمة. كياتم نبيل ويجهة موكه مين پوراپورائ پ كرويتا مون اورسب سے زياد ومهمان نوازي كرتا مون-تفسیر: هک میں جب قبط سالی کا دور دور ہ شروع ہواتو اس کا اثر کتعان سید نا یعقو ب سیائے وطن ملک شام تک تھی پہنچا اور بیشبرت عام ہوئی کہ ملک مصر میں غلقشیم ہور ہاہے۔سیدنا لیعقوب میڈ کے دس (۱۰) جیٹے ہمی غلہ حاصل کرنے مصرآئے ،انہیں فی کس ایک اونٹ بھر غید ملا الیکن گیار ہویں (۱۱) بھائی بنیا مین کا نىدىنەل كا كيونكەدەاس سفر ميں جھائيول كے ساتھوشر يك نەبىقے، جو ئيول كى درخواست پر كہا گيا كە جب تک وہ خودنہ آئے اس کا حصر بیس ال سکتا۔ اں طرٹ سیدنا پوسف مئیٹا ہے جقیقی بھائی بنیامین سے ملنا چاہجے تھے اس لیے وہ عنوان اختیار کیا جوآیت كلوك عليم الامت أييني لكوب كه أنا حير المنظولين (من ببترين ميزبان بول) معلوم بواك ا پنی خوش معاملگی اور کر بمانداخلاق کااظهار کرناتواضع کے خلاف نہیں ہے لیکن شرط تو یہی رہے گی اس میں اپنی شان مقصود تہ جو۔

# ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يَاسَفْى عَلْ يُؤسُّفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْبِ ﴾

رسوره يوسف X4 ر

تر حمة: پھر پیقوب نے (اپنے بیٹول سے) مقد پھیرلیا اور کہنے لگے: ہائے پوسف! اور تُم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹ گررہتے تھے۔

نفسیں کی تغیر اپنے جذبات و احساسات کے لحاظ ہے بھی بشر ہوتے ہیں، مافوق البشرنہیں ہوتے۔ سیدنا یعقوب بلا بھی بیشتر ہوتے ہیں، مافوق البشرنہیں ہوتے۔ سیدنا یعقوب بلا بھی بیشتر بیشتر الفاظ بھی نکل جاتے تھے۔ اس کے باوجود کہا کرتے تھے کہ میری شکایت تم نے نیس، القدے وابستہ ہے، اپنا دکھ وقم اس کے تاہوں۔

سُلوك. حَيْم الامت نَسِيَّة نِهُ لَكُعا ہے كَطَّبِعِي مُحِبَ (بيوي پُحُول كَ مُحِبَّ ) مُحِبَّ جَنَّ كَمَا فَيْ نَبِيس، دونوں مُحِبَّ قلب مومن ميں جمع ہوسكتی ہيں البتہ عارفین و كاملین كوطبعی محبت رضائے البی ہے فان نہيں كرتی۔ علاوہ ازیں افتک فشانی کمالات نبوت كے ذراہمی خلاف نہيں تو پھر اولياء اللّٰه كا گريہ ديكا اورافتک بہانا كوئی نقص كی بات نہيں ہے۔

### ﴿ قَالَ إِنَّهَا ۚ شَكُوْ بَنِّنِي وَخُوزِنِ إِلَى مَنهِ ﴾ . - ورا وسف ١٨٥

تر حمة: لیفوب میائے کہا: بیل تواپے رنج وعم کی شکایت بس القدائی ہے کرر ہاہوں۔ نصسبر \* سیدنالیفوب میائا کاغم واندوہ فراق ایو غی جس تھا۔ دیگر جیٹے اپنے باپ کو بار بار میطعند دیا کرتے تھے کہ

آپ تو بس یوسف بی کی یا دمیں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیں گے۔اس پرسید نا پیفتوب سیافر ماتے :تم کو اس نے کررہا ہوں اور جھے تو اس سے کیا سروکار؟ میں جو پچھے بھی شکوہ شکایت کررہا ہوں اپنے رب سے کررہا ہوں اور جھے تو اس سے بھی

سُلوك. تحكیم الامت نظامی که برمعامله میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور ای سے اپنا و کھ درد بیان کرنا صبر جمیل کے خلاف نہیں بلکہ یمی مبرجمیل ہے کہ ہر تکلیف اللہ بی سے عرض کی جائے۔ البتہ اپنے دکھ دردوجا جات کو اللہ سے چھوڑ کرمخلوقات سے کہنا سنتا صبر جمیل کے خلاف ہے۔

لَمْ فَلَمْ أَدُوْا عَلَيْهِ قَ لُوْا يَآيِهُ أَعَوْيَرُ مَشَنَا وَ أَهْنَدُ الظُّنْرُ ؟ وحد وسف ١١٠

نو جمہ نه: گھر جب وہ سب بھائی عزیز مصرکے پاس پہنچ تو یو لے: اے عزیز (بادشاہ)! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے(ہمیں پھرغد عنایت کیجئے۔)

تَفسير الرادران ليسف كابية تيسرا سفر تفارال سفر عيل ايك تو غله كي شديد ضرورت تقي جومصري عيل (سيدنا

یوسف 📲 ) کے بال پوری ہوسکتی تھی۔ دوسری بات سے کددوسرے سفر میں بنیامین کومصر میں روک لیا گیا تھا،ان کی بازیابی کے لیے سفر کرنامجی ضروری تھا۔ نسوك عليم الامت نيخ نے آيت سے بداخذ كيا ہے كه حاجت برآ رى كے ليے برادران يوسف كا فدكورہ عنوان جائز ہے،اس عنوان میں القد تعالٰی کی شکایت کا پہلوپیدانہیں ہوتا۔ (البداضرورت يربم بهي ايهاعنوان فتيارك على مسنا وأهلن الضرم) ⑩ ﴿ وَ لَنَهُ فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ٱبُوهُمْ إِنِّي لَاَجِدُ رِئِحٌ يُؤْسُفَ لَوْ كَ أَنْ تُفَيِّدُ وْنِ ﴿ ﴾ با نیں کرنے والا نہ مجموزو میں ایک بات کہوں گا کہ مجھ کو بوسف کی جوشبوآ رہی ہے۔ هسير . بيدا تعداس دقت كام جب كرسيدنا يوسف مراه في النج بها تيول كا أكرام واحتر ام كركه الني والدين کو کنعان ہے مصرلے آنے کامشورہ دیا تھااور چلتے وقت اپنی قیص بھی بھائیوں کے حوالہ کی کہ اس کو میرے باپ سیدنا لیقوب 💤 کے چبرے پر ڈال وو، اس ممل ہےان کی بیٹائی لوٹ آ جائے گ ۔ بی ئیوں کا قافلہ جونبی مصرے روانہ ہوا، سیدنا لیعقوب سیا نے اپنے گھر میں کہنا شروع کردیا کہ جھے بوسف کی خوشبوآ رہی ہے، گھر والول نے پھر طعند دیا کہ بخدا! تم بس ای پرانے وہم میں پڑے ہوکہ بس يوسف آجائے گاء يوسف آجائے گا۔ نسوك: حكيم الامت بسيَّا نے لکھا ہے كہ چونكہ يوسف مليًّا سے ملاقات كا خدائى وعد وقريب آچكا تھا، يہ خوشبو سینکڑ وں میل کے فاصلہ ہے سیدنا لیعقو ب میلا کومحسوں ہونے گئی لیکن پوسف میلا سمنویں میں گھر کے قریب تھے، اس وقت یہ خوشبومحسوں نہ ہوئی ( بہی معاملہ اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ہے۔ بھی قریبی شے کے ادراک ہے لاعلم رہتے ہیں اور لعض دفعہ مینکر وں مل کی خبر دیتے ہیں۔) معوصه فيخ سعدى بين في الحقيقت كوابئ كتاب كلستان يس الطرح بيان كياب: یکے یہ سید ازال کم کردہ فرزی کہ اے روثن مجبر پیر فرد مند چادر جاه کنعائش نه ديدي زمصرش بوئے پیراہن شنیدی دمے پیداور دیگر دم نہانت بگفتا حال مابرق جهال نست مج يريشت پاتے فود د يينم گبے برطارم اعلی تشینم سمی دست ہر دو عالم پر فٹائدے اگر درویش برمالے بماعد

نوهمة المسكفخف نے سيدنا ليعقوب بيا سے يوچها: اسے روش دل عقل مند بزرگ! ملك مصر سے است

ص حبزادے کی خوشبومحسوں کی لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس

ونت اپنے صاحبزاوے کوموں ندکیا، آخر بیکیاراز ہے؟

فرمایا که جارے احوال اس چیکتی برق کی طرح ہیں جوایک وقت ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے کھے پوشیدہ بھی

ہم بلند ترین منزل پر ہوتے ہیں اور بھی اپنے پیر کے نیچے کا علم نہیں رکھتے۔

الله والے اگر يكسال حالت پرقائم رہي تو دنيا كاسباب درجم برجم بوجائي كاورنظام دنيا بكر جائے گا۔

الاَحْنُطِيةُ - سعه فساعةً ، (حديث)

پیرائن یونٹی کو جب باپ کے چبرے پر ڈال دیا گیا، آنکھوں کی ضائع شدہ بینائی فوری لوٹ آئی، سیدنا یعقوب مان نے بچوں سے کہا: کیا میں نے کہا نہ تھا کہ مجھ کو یوسف کی خوشبوآ رہی ہے اور کیا میں نے بیند کہا تھا کہ

یوسف کوتلاش کرو،اللدی رحمت سے نامید شہو، وہ ہم سب کو یکجا کردے گا، دیکھ لود بی صورت پیش آئی۔

پیرائن یوسٹی کی بیتا ثیر کرامت یا معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ عصے نے موٹی میں جادو کے کرتبول کونگل جانے اور فٹا کروینے کی تا ثیرتھی۔

اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لطیف ومسحور کن خوشبو یا شدت خوشی ومسرت کے اثر ہے ساعت یا بصیرت کا تیز ہوجانا یالوٹ آٹاکوئی خلاف عقل یا خلاف فطرت بات نہیں ہے۔

موجودہ تحقیقات سے بیات ثابت ہوچکی ہے کہ جیسا کہ کی حادثہ یا مصیبت سے عقل وہوث گم ہوجاتے ہیں،ای طرح ضائع شدہ صحت وتو انائی بھی لوٹ آتی ہے۔

خودراقم الحروف نے اپنے دوحادثات میں اس کا تجرب پایا ہے۔

فيله الحمد وشية

النَّتَ وَلِي فِي الدُّنْنِي وَ الْإِخِرَةِ "تَوَفَّنِي مُسْبِمًا وَ الْحِقْنِي بِالضَّبِحِيْنَ ١٠

[سورة يوسف: 101]

تر حمهُ. اے اللہ! تو بی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ جمھے دنیا سے اپنا فرمائبر دارا نھا اور نیکوں میں مجھ کو منابات

فعسير اسيدنا يوسف في الهنال باب اور بهائيول كى ملاقات پرالقد كاشكرادا كرر بي الدرآخرت كى صلاح

وفلاح اورنیک بندول میں شامل ہونے کی دعا کرر ہے ہیں۔

شلوك: حكيم الامت بي قلما على توفي مسدم عدد 2 مسكم ايت بوت إلى-

ببلامسكه بيكه نبياءكرام جوگناه كے ہرانديشے محفوظ ہيں، كفرے پناه طلب كررے ہيں۔ (معلوم ہواك مسلمان کوکسی بھی حالت میں بے خوف شہونا چاہیے ) ووسرامئديدكه لقاء رب كى خوابش يسموت كى تمناكر ناجائز ب-امام رازی این فی تا ہے ویل میں لکھا ہے کہ دنیا کی مکر وہات اور فانی لذات سے دل برداشتہ ہو کرمیں نده عائع على التوفي مُسبِدة ألحقين بالضبحيين ﴾ كاداك ورومقرر رايا ب-معوصہ جس حدیث میں موت کی تمنا کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد مصیبت یا تکلیف میں گھبرا کر موت کی تمنا کرنا مراد ہے ۔لیکن اللہ کی ملاقات یا جنت کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے جیسے جهاد في سبيل الله بين شهادت كي تمن خودا سلام كي تعليمات بين-کنواری سیدہ مریم جی نیچے کی غیر فطری ولاوت پر بدنامی کے اندیشہ سے موت کی تمنا کرنے لگیں، ( يُدَيُنَ تَنِي عِتُ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ مُنْسِيًا 1 احوره مربع 23 أحديث شريف مين بح كدوجال كفتول ہے گھبرا کرایک مخص کسی کی قبر پرگذرے گاتو کہے گا: بدینسٹی مکامٹ کاش میں تیری جگہ ہوتا۔ *يُرْ مَدِيثُ مِنْ ہِے:* بڪرة علومل عبوت و نموٹ حيرُ عُملومِن مِن الْفَتَن... مومن موت سے گھبرا تا ہے حالا تکہ موکن کے لیے موت فتنول سے بہتر ہے۔ ےاللہ! جھےاہے تِي كُرِيمُ مِن اللهِ عَلَى موت كروتت فرمار بستني: «اللهُمَّ في الرفيني الْأَعْلِ غرض ہیہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا ہر حال میں منع نہیں۔ جنت یا شوقی آخرت یالقاءرب کے لیے موت کی تمنا کر نا درست ہے، البتہ جیسا کہ لکھا گیاو نیا کی مصیبتوں و پریشانیوں سے تھبر اکرموت کی تمنا کرنامنع ہے۔ شاہ عبدالقادرصاحب محدث نہیں کھتے ہیں کہ سیدنا یوسف ﷺ نے علم کامل پایا، دولت کامل پائی تواب شوق ہوااپنے باپ وادا کے مراحب کا، کو یا الجفنی و لصبحیں سے بیغرض تھی کہ میرا مرتبہ سیدنا یعقوب،سیدنا اتحق، سیدنا ابراہیم ﷺ کے مراتب سے ملاوے۔ **4** ﴿ قُلْ هِذِهِ سَبِينِينَ ٱلْمُعُوَّا إِلَى اللَّهِ ۖ عَلَى بَصِيْرَةٍ ۖ تَا وَمَنِ اثَّبَعَنِينَ ﴾ , سورة يوسف 108 ئىر حمدة: آپ كهدو يجئئة: يەمىراراستە ہے۔ ميں لوگوں، كوالقد كى توحيد كى طرف اس طرح بلاتا ہول كەمىي دليل پر قائم ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ تعسير التصد كاختام پرسيدنا يوسف ميناكى تعليمات كاخلاصه بيان كياجار باب كديس بوليل بات نبيس

کہدر ہا ہوں، پوری بھیرت کے ساتھ انسانوں کو القد کی مکتائی اور اس کے معبود حقیقی ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، میں شرک اور شرک کرنے والوں سے دور ہوں میر براستے کا حاصل مدہ کدامتہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک و دخیل نہیں، میں القد کا پیٹیمبر ورسول ہوں، میری بات مانو اور اس کی پیروگ کرو، ای چس بھاری اور تنہاری نجات و کا ممیانی ہے۔

سُلوك عليم الامت سَيَة في الكها ب كروح المعانى في مفسر علامه آلوى بغدادى نسخة قر آيت سے سه اخذ كيا ب كه واكل الى الله كوطريق (صراط متقيم) كا ما جراور الله كى ذات وصفات كا عارف ہوتا ضرورى ہے۔



# ٤

### يازلا: 🗓

﴿ وَ فِي الْأَرْضِ قِصَحُ مُتَجْوِرْتٌ وَجَنْتٌ ﴾ اسورة عرعد ٤٠.

تر حمة اورز مین میں مختلف کھیت ہیں ایک دوسرے ہے متصل اور باغ ہیں اگور کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں
ہیں ایک کی جڑ دوسروں ہے لی ہوئی اور بحض بن لی ہوئی ، ان کو پانی بھی ایک ہی طرح کا دیاجا تا ہے۔ اور
ہم ایک پھل کو دوسر ہے پھل پر فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور ہیں بجھ داروں کے لیے تو حید کی نشانیاں ہیں۔
تھسیر آیت میں زمین کی خصوصیات بیان کی جارہی ہیں کہ پوری زمین کے جصے ایک دوسر ہے سے طے
ہوئے ہیں ، سب جھے ایک ہی تشم کے پانی ہے سیراب کیے جاتے ہیں۔ اس کے با وجود اس قدر
مختلف پھل کھول پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے جیران رہ جاتے ہیں۔ شکل وصورت ، رنگ ومزہ ،
چھوٹے ہڑے پر نے پر مخلوق کے لحاظ سے مختلف غذا کی ایک ہی زمین ، سے ایک پانی ہے ، ایک ہی روشن
و ہوا ہے پیدا ہور ہے ہیں ، زمین کی صرف ایک ساخت ہے ، اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے
سیکٹو وں نشانیاں ہیں۔

سُمول عَلَيم الامت ﷺ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ ایک بی شیخ کے مریدین مختلف اوصاف کے حامل ہوا کرتے ہیں بی تعلوب کی مختلف صلاحیتوں کا ثمرہ ہے (تربیت کرنے والا ایک ہوتا ہے)۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ أَرْ يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ السورة مرعد

تر حمة. بشک اللہ کی آقوم کی (اچھی) حالت بدل نہیں ویتا جب تک وہ لوگ خود میں تبدیلی نہیں کر لیتے۔
تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قانون تکو تی بیان کرہے ہیں کہ وہ کی قوم پڑظلم وزیادتی نہیں کرتے ، وہ تو سرا پاعدل و
انصاف ہیں لیکن جب کوئی قوم سلسل نافر مانیوں میں جتالا ہوجاتی ہے تو پھراس کا قانون عام ال کی اچھی
حالت کو بری حالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بہتید یلی دراصل قوم کی بدا تمالیوں بی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔
سندوك. علامہ آلوی بغدادی نہین نے تکھا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہر خاص وعام کے لیے ہوا کرتا ہے، ہر مخف خود اپنی

ترجمة: سچاريكارناالله بى كے ليے خاص ہے اوراللہ كے سواجن جن كويدلوگ بيكارر ہے ہيں، ووان كى درخواست كو

اس سے زیاد و منظور نہیں کر کتے جتنا پانی اس مخص کی درخواست کومنظور کرتا ہے جواپنے دونوں ہاتھ پانی كى طرف چھيلائے ہوئے ہوتا ہے تاكد پانى اس كے مفت تك آجائے اوروہ يانى اس كے مفت تك از خود آئے والائیں۔

تقسير : يعنى دعاو يكار صرف الله بى كے حضور يل بوسكتى ہے، سننے اور قبول كرنے كى قوت صرف الله بى كے ياس

ہے،اس کےعلادہ کسی اور ہے وعاما نگنا حماقت اور بے عقلی کی بات ہے۔

اللہ کو چھوڑ کرکسی بھی ذات ہے وعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ بیاسا انسان پانی کے آ گے اپنے ووٹوں ہاتھ دراز کرےاور خوشاید کرے کہ وہ یانی از خووا ژکراس کے منھیل آجائے۔اگروہ ساری زندگی بھی اس طرح ما تگ رہے

توایک قطرہ بھی اس کے منصف نہیں آئے گا۔

اس طرح اللہ کے سواکسی انسان، ولی ، جن ، فرشتہ ، دیوی دیوتا ہے مانگنا دریا ہے پانی طلب کرنے کے برابر ہے۔ یہی حال کا فروں کی دعاؤں کا ہے کہ دہسب رائیگاں جارہی ہیں۔

سُلوك: غيرالله عاستغاشه فريادكرناب وح خواه و وزنده جول يامرده-

ملحوصہ پیشبہ کہ کافروں کی دعائمیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر پیرکہنا کہ ان کی ساری دعائمیں ہے سود ہیں۔اس کا

جواب علامه آلوی بغداد مین نے بید یا ہے: کافروں کی دعاؤں کا ضائع ہوتا آخرت کے لحاظ ہے ہے كه آخرت ميں انبيں كوئى نعمت وراحت نصيب ند بوگ ۔

ر ہی دنیا کی تعتیں ہوا، پانی ،آ گ بصحت و دولت ،حکومت واقتد اروغیرہ بیہ بلاکسی تفریق مسلم غیرمسلم کو دی جاتی

ہیں حتی کر حیوانات تک کو پوری پوری ملتی ہیں۔

﴿ إِنَّهَا يَتَنَ كَرُ أُولُوا لَالْهَابِ أَنْ الَّذِيْنَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقَضُونَ الْمِيثَاقَ أَنْ

تر حمة: بس نفيحت كوفهم والے قبول كرتے ہيں۔ بيلوگ ايسے ہيں كەاللەہ جو پھھانہوں نے عبد كيا تھا، اس كو بورا کرتے ہیں اور عبد کوتو ڈتے تیں۔

تَفسِيرِ الولوالباب، الباب، لُبِّ كَي جَمع ب- لَبِّ كَم معنى خالص عقل اور سجح عقل بي يعنى اليي عقل جس مير کھوٹ یا تقص نہ ہو۔اس کا اردو تر جمعقل کامل کیا جاسکتا ہے۔ایسی عقل ہرسچائی اور اچھائی کو قبول کر لیتی ہے۔اسلام دایمان کو وہی عقلیں قبول کر لیتی ہیں جو خالص اور کامل ہوں ،ٹیڑھی وتر چھی عقلیں

'نو جا تورول کوچی نصیب ایں۔

سُلوك: فقهاء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ جو عقلیں آخرت کو قبول کر لیتی ہیں، وہی کامل وخالص عقلیں ہیں

تر آنی تعیمات

اگر چدایساتخص د نیاوی امورے کم واقف ہو۔

الابنزائد الله تَظْمَينُ أَقْنُوبُ \* السورة عدد الله على السورة عدد الله على الله الله على الله الله على الله

سر حمة. خوب مجھ لو! القد كے ذكر ہے دلول كواطميتان ہوجا تا ہے۔

تعسیس فر کراللہ سے اللہ اور رسول کی اطاعت مراو ہے۔ ای ذکر اللہ میں ذکر لسانی ( زبان سے اللہ کو یا وکرنا ) بھی شامل ہے۔ ذکر البی کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ غیرالقد کی طرف متوجہ ہونے نہیں ویتاجس کی وجہ سے

انتشار وتشویش کا موقع نبیس ماما ،اس میسوئی و یک طرفی کی وجہ ہے قلب کواطمینان نصیب ہوتا ہے اور

زندگی پرسکون اور راحت افزاه موجاتی ہے۔

ذکرالبی کے آثار میں ایک اثریہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے جوتمام نیکیوں کا سرچشمہ اور گناہوں سے بیخ کاذر بعد ہے۔

نسوك تفیرروح المعانی کے مفسر نے اظمینان کی بیوجہ بیان کی ہے کہ ذکر الٰہی ہے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جس سے پریشانی ووحشت دور ہوجاتی ہے۔ جہاں روشنی ہوگی دہاں سے تاریکی ازخود دور ہوجائے گی۔

( وَ لَقَدْ ٱرْسَنْ رُسُلًا مِنْ قَبْدِكَ وَجَعْنَ لَهُمْ ٱرْوَاجًا وَذْرِيَّةً ٤ سور؛ لرعد. ١٤ إ

نرحمة: اورجم في ال ي عيل عدول بهيج بن اورجم في أنيل يويال اور بي مي دي الله بوی بچوں کو دنیا کا تھنجھال سجھنا حبیا کہ جا بلی مذاہب میں خیال کیا جاتا ہے، اسلام اس نظریہ کا سراسر

مخالف ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے علیحد ہ اور بے زار ہونے کا بیم طلب ہوا کہ آپ کو بید نیالپیند نہیں ہے

تو پھر اِس زمین پردوسری دنیاا درکون می ہے جہاں آپ اطبینان کا سانس کیں ہے؟

ز مین کے اندر یا پہاڑوں میں چلے جا نمیں تو یہ بھی دنیا ہی کا حصہ ہیں تو پھر ایسا نمیال جہالت یا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔اسلام نے دنیا کوآخرت کی محیتی قرار دیا ہے،اسی و نیا ہے آخرت کی دائی،ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے

البذاد نیان معنجمال ب، ندمصیب وعذاب-

بیوی ہے آخرے کی دعوت دینے والے مقدس انسانوں ( رسولوں ) کوبھی ملے ہیں اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی بسر بھی کی ہے۔

نسدوك علامة الوى بغدادى نهيئة نے آيت سے بيا خذكيا ہے كه كالمين عارفين كو دنيا كے تعلقات اور مال و

دولت نقصان د منہیں ہوتے اور نہ کثرت مال واولا دولایت کے منافی ہیں۔

تھیم الامت سنتے نے آیت سے اخذ کیا ہے کہ خدکورہ آیت میں بڑی عبرت وبصیرت کاسبق جمارے زیانے کے مجرد، تارک الدنیا مشائخ واہل خانقاہ کے لیے ہے جنہوں نے شادی بیاہ، لین وین، بال بچوں کو کمالات

ولایت اورروحانیت کے خلاف مجھاہے۔

(عَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَا نِيَ بِأَيةٍ إِلَى بِدِذْنِ اللهِ ﴾ ، حر، عد ١٨٠

تر حمة. اوركسي رسول كربس بين بين كدايك آيت بهي الله كي حكم كي بغيرال ي-

تُفسير. عربی زبان میں آیت کے دو 🗨 معنی آتے ہیں۔ایک پیرکتر آنی آیت یا حکم، دوسرے پیرکم مجزہ یا نشانی۔

نہ کورہ آیت میں ایڈے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی رسول اپنی مرضی سے نہ کوئی آسانی عظم لاسکتا ہے اور نہ کوئی معجز ویا نشانی چیش کرسکتا ہے۔

آ سان سے جو بھی تھم یا معجزہ ہوتا ہے، وہ اللّٰہ کی مرضی اور اراد سے سے نازل ہوتا ہے، اس میں رسول یا نبی کے اراد سے اور اختیار کوکوئی دخل نہیں ہوتا۔

نسلوك. تحكیم الامت است نیست نے تکھا ہے كہ آیت سے بیات ثابت ہوتی ہے كه رسولوں سے خوارق يام هجزات كا طلب كرنا درست نبيس تو پھرادلياء اللہ كے بار ہے ميس كرامات كا طلب كرنا كيونكر درست ہوگا؟ جب معجزات كارسولوں كواختيار نبيس تواولياء اللہ كا كيونكرا ختيار ہوگا؟



# ٩

#### يَازَة: 3

﴿ وَمَا ٱزْسُنْنَا مِنْ تَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ ﴾ [سورة الربيم 1].

ر حمة اورہم نے تمام رسولوں کوان ہی کی قوم کی زبان ہیں رسول بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان لوگوں پراحکا مات کھول کربیان کریں۔

طبعی طور پر ہررسول کے پہلے ناطب ان کے اپنے تو ی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ای تو می زبان میں وتی پیجی جاتی ہے تا کہ احکامات البید کے بچھنے سمجھانے میں سہولت رہے۔ نبی کریم کا پیجاد کوجس قوم میں مبعوث کیا عمیاء اس کی قومی زبان عربی تھی۔ اس لیے آپ کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور قرآن تھیم بھی عربی زبان میں تازل ہوا۔

ندوك: حكيم الامت نيو ني آيت سے استنباط كيا كرفتنے كے فلغاء وہى ہوا كرتے ہيں جن كواس سے خصوصى مناسب ہواور يمي فلفا وہمي اس كے اول مخاطب ہوتے ہيں۔

﴿ ] أَنْ أَخْرِجُ قُوْمَكَ مِنَ الْطُلْمَةِ إِلَى النَّوْرِ أَو ذَكْرُهُمْ بِأَيِّدِهِ اللَّهِ ﴾ . سورة الواسم ١٩

سر حمدة: (اےمویٰ!)اپنی قوم کوتاریکیوں ہے روثنی کی طرف لے آؤاورانبیں زیانے کے وقعات یا دولاؤ۔

تفسیر سید ہدایت سیدنا موی سیا کودی گئی تھی کہ غفلت ومعصیت سے نکال کر طاعت وعبادت کی ترغیب دی جائے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے گئی گئی گئی گئی تھا تھا ہے کہ انہیں عبرت خیزی کے لیے گزشتہ اقوام کے واقعات سنائے جائمی جنہیں بغاوت وسرکٹی کی یاداش بیس سیاہ دن و کھنے پڑے شخے۔

سلوك تحيم الامت نيس في آيت سے بيا خذكيا ہے كداگر چظمت سے روشى كى طرف لا نا الله كافعل ہے ليكن اس عمل كوسيدنا موئى سية كى جانب منسوب كيا كيا۔

اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ مرید کی پھیل میں شیخ کاعظیم وخل ہوا کرتا ہے۔

﴿ وَ فِي ذَٰلِكُمْ بَلاَ ۚ فَمِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ثَـ ﴾ [سور، سرسه 6]

ترجمة. اوراس معاملة بين تمهار برب كي طرف عايك براامتحان تعار

تصبیر: فرعون اورفرعونیوں کے ظلم وہتم ہے بنی اسرائیل (قوم موئ) ایک عظیم آزمائش میں مبتلاتھی۔ پھرالشنے ان پرکرم فرما یا اورفرعون وآل فرعون کوغرق وریا کردیا ، اس طرح بنی اسرائیل پرالشکا بڑافضل ہوا۔ سلاء کے عربی معنی آزمائش کے جیں۔ بیآزمائش جاہے مصیب میں ہویا راحت میں ، وونوں میں انسان

کے مبروشکر کی آ زمائش ہوتی ہے۔

مندوك عليم الامت التي في الكلمام كرآيت معلوم موتام موكن كے ليم معيت و تكليف بحى تربيت نفس كے ليے مواكرتي ہے۔

﴿ وَ بَلُونَهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّيِّأْتِ لَعَنَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ ﴾ . سوره ما عو ١٤٥٠ [ ١٤٥

نر حمة. اورجم ان کوخوشحالیوں (صحت ودولت) اور بدھالیوں (بیاری وتنگدتی) ہے آز ماتے رہے تا کہ کفرو شرک سے بازآ جا میں۔

إِنَّاءَتُهُمْ رُسُنَّهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَرَذُوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ١٠٠٠ من الله ١٩

نر جمة. ان كي يغبران كي پاس كمكي نشانيال لي كرآئ محران لوگول في اپنج باتھان كے منى برد كاد يخ اوركها كرتم جودعوت توحيد لي كرآئ بور، بم في اس كا انكار كرديا ہے۔

نصسیر آیت میں ان قوموں کی شدت عنادہ جہالت کا ذکر ہے جوائے مخلص بیغیروں کی بات تو کیا تسلیم کرتے ، انہیں بولنے کی بھی اجازت نہ دی اور ان کے منھ پر ہاتھ در کھودیا۔

منھ پر ہاتھ رکھنے کا ایک مطلب میہ ہوتا ہے کہ بولنے اور کلام کرنے کی اجازت نددی جائے یا پھر حقیقنا منھ پر ہاتھ رکھ دینا تا کہ کلام ہی نہ کر سکیں۔ دونوں معنی مراد ہو کتے ہیں۔

منطون کیم الامت کینے نے آیت سے ساخذ کیا ہے کہ تفرادرا نکار کے علاوہ سوءادب بھی ایک مستقل گتا فی وجرم ہے کہ کی خیر خواہ کے منے پر ہاتھ رکھ دیا جائے ، اہل طریق سوءاد لی کی شخت ممالعت کرتے ہیں۔

(وَمَا كَانَ لِي عَنْيَكُمْ فَنْ شَاطِنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ فِي إِسِنَ مرسم ``

نو حمة اورميراتم پر پکھزورتو تھائيس البند ميں في تهيس بلايا اورتم في ميرا كہامان ليا۔ لهذاتم مجھ پر طامت ند كرو، طامت اسينے آپ پر كراو-

تفسیر . اسلام میں بیعقیدہ بالکل واضح ہے کہ شیطان الجیس کو کی انسان کے گمراہ کرنے کی طاقت نییں دی گئ۔
انسان گمراہ ہوتا ہے تو اپنے عمل وارادے سے یا ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اپنے عمل وارادے سے،
شیطان الجیس کو صرف تر غیبات و بے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ رنگ برتگ تر غیبات دے کر گناہ کے
قریب کرویتا ہے وہیں۔

آیت میں المیس کی زبان ہے ای حقیقت کوظا ہر کیا جار ہا ہے۔

سنبوك عليم الامت تقد في كلما ب ك بعض لوگ يدجو ب تكلف كهددية بين كدكيا كرون كم بخت شيطان في كناه كروانى ديا در ندمير ااراده برگز ايباند تما (ايبا كهناخود فرين) ب- آيت سے معلوم بواكد شیطان ابلیس کا سوائے وسوسہ اندازی اورکوئی زوز ہیں۔

(وَ اجْنُدُنِي وَ بَنِينَ أَنْ نَعْبُدَ الْرَصْنَامَ ﴿ إِسْهِ ١٤ ]

برحمة اور محقوكواور ميرى اولادكودورر كي كميتم بت يرتى كري-

تفسیر: سیرتابراہیم میا کی بید عاهم رکعب کے بعد کی ہے۔ جب بیت اللہ آباد ہوگیا، آپ اپنے اور اپنی اولاد کے

لیے حضور رب میں دعا کر رہے ہیں کہ اب بیت اللہ تغییر ہوگیا ہے، پھراس میں بھی بھی بت پرتی ندہو۔ سلوك محکیم الامت ﷺ نے تکھا ہے کہ دعا کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کر ام بھی شیطان اور شیطانی

وسوسول سے بے خوف نہیں ہیں۔ جہال وہ ایتی اولاد کے لیے شیطان سے پناہ طلب کررہے ہیں، مال سلخہ دائی نامی کے لیکھی ناطلی کر ترین براس کر اور انگل کا انگر سرحید

وہاں پہلے خودا پنی ذات کے لیے بھی پناہ طلی کرتے ہیں،اس کے بعد پھران لوگوں کا کیاذ کر ہے جو ہر وقت نفس و شیطان کے پھندوں میں تھنے رہتے ہیں۔ حکیم الامت کھنٹے نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو بھی اپنے حال وکمال پر تازند کرنا چاہیے۔

﴿ رَبَّنَا إِنَّ ٱلْسُلَنْتُ مِنْ دُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَنْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾

[سورة ابرابيم: 37]

تر حمة: اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولا دکوآب کے محتر م گھر کے قریب ایک ہے آب وواندوا دی میں آباد کردیا ہے تا کداے رب! وہ نماز وں کو قائم کریں۔

سیر کوپہ معظم اس وقت منبدم حالت میں تھا تا ہم اس کی جگہ معروف اور سب کی نگاہوں میں محتر موتبرک تھی۔ اس دعائے وقت اس کامحل وقوع ویران ریکتانی علاقہ تھا، دور دور تک پانی اور انسانی آبادی کا تام ونشان نہ تھا۔ وحی اللّٰہی کی ہدایت پر سیرتا ابراہیم سیات نے اللہ کے اس قدیم گھر آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی سیدہ ہاجر و سی اور شیرخوار نیچ سیرتا آمعیل میلا کو یہاں چھوڑ ویا اور خود منصب رسالت کی ایک بیوی سیدہ ہاجر و سی اور شیرخوار نیچ سیرتا آمعیل میلا کو یہاں چھوڑ ویا اور خود منصب رسالت کی ایک بیدایات پر تھا۔

سلوك: بعض مقيره وصوفيوں نے سيدنا ابراہيم ميئا كے اس عمل سے استدلال كيا كدا ہے ہوى بچوں كوعبادت و رياضت كے ليے اللہ پرتوكل كر كے اليى جگد ركھنا جہاں كھانے چنے كا ساز وسامان نہ ہو، جائز ہے۔ ليكن بيات دلال سراسرغلط و باطل ہے كيونكہ سيدنا ابراہيم ليئا نے وى الٰي كى ہدايت پر بيٹل كيا تھا، اپنی

طرف من بين البذااس كي قل كرناميح نبيل-

﴿ فَاجْعَلُ ٱفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْدِي اللَّهِمُ وَ الزُّقْهُمُ مِِّنَ الثَّهَرَّتِ لَعَلَّهُمْ
 ﴿ فَاجْعَلُ ٱفْهِدَ مِن النَّاسِ تَهْدِي اللَّهِمُ وَ الزُّقْهُمُ مِّنَ الثَّهَرَّتِ لَعَلَّهُمْ

يَشْكُرُونَ۞﴾ [سورة ابرابيم: 37 ]

ترجمة: سو كچياوگول كوفوبان كى جانب مأل كرد يجيئ اورانيس كهانے كے ليے پيل د يجيئ كريشكر كرارويں-تصبیر: سیدنا ابراہیم میلائے اپنے ہوی بچے کو خانہ کعبہ کے قریب آباد کر کے مذکورہ دعا کی اور اپنے متصب رسالت کی ادائیگی کے لیے ملک عراق واپس ہو گئے۔ سُلوك. تحكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ اپنے الل وعيال كے ليے مال وجاہ كا طلب كرنا برانہيں (بلكسنت ا براہیمی ہوگی اگر کوئی اپنی اولا د کے لیے مال ود ولت اور عزت وآبر وکی دعا کرے )۔

# سورة الخجز

#### يازه: 13

الحدد المحمد الم

سیر اینی جب ان کافروں کونصیحت کارگرنہیں تو آپ اس عَم میں نہ پڑی، ایسا کیوں ہور ہا ہے؟ آپ اپنی دعوت وہنے جاری رکھیں۔البتہ انہیں جانوروں کی طرح کھانے پینے کے لیے جھوڑ دیں تا کہ بینوب ول بحر پیش کرلیں اور اپنے مستقبل کے لیے لیے چوڑے منصوبے بنالینے دیں پھرموت کا صرف ایک جھٹکا ان کی زندگی کے سارے پیش ولذت کوخواب وخیال بنادے گا۔

نسوك علامه آلوی بغدادی 'بینے نکھا ہے كہ مذكورہ آیت میں ایسے شخص کی مذمت ہے جس کو اپنی زندگی کی بڑی فکرشکم پری اورشہوت رانی رہا کرتی ہے۔ (روح المعانی)

﴿ وَ قَ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُولَ لَهُ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

نفسسر آیت میں قرآن تکیم کوذکر کہا گیا کیونکہ بیس اپاذکر دفیجت ہے۔(روح المعانی) مکمة المکرمة کے کافر دمشرک نبی کریم سیخ کومجنون دریوانہ کہنے لیگے،ان کا بیکہنا جہاں تو بین وذلت کے طور

پر تھا، وہاں بیبھی حقیقت تھی کہ آپ کواپنے منصب رسالت کی ادا کیگی میں جو بے پناہ انہاک وشغف تھا، اس خیر میں ان کم عقلوں کوجنون وریوانگی نظر آئی۔

واقع بھی یمی ہے۔ عربی کامشہور مقولہ ہے: عصن ما شهدت ما لاعداء کمال کی بات تو یکی ہے کہ وقتی ہمی تعریف کریں۔

کافروں کے اعتراض میں نبی کریم سے کے منصب رسالت کی ادائیگی اوراس میں ہمی مشغول ہونے کی شہادت نکل رہی ہے۔ فللّه الحمد

مندو - عليم الامت تحت ني لكها ب كرآيت مين اشاره يدجى نكلياب كدجو محض اولياء الله كراسرار وحقائق كو

مجھتان ہو،اس کوان کے علوم ومعارف پراعتراض ندکرنا چاہیے۔

نادان لوگ بزرگوں کے بعض احوال ووا قعات پر بیطنز کرتے ہیں کہ کثرت ریاضت ومجاہدات کی وجہ سے

ان کے دماغ میں منظی پیدا ہوگئ ہے اور بیالی اورولی باتی کرتے ہیں۔

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

( لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْبَلْبِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الضَّدِقِينَ ) جرد لحجر 1 الله

ترجمة: اگرتم سيج بوتو ماري ياس فرشة كول نيس لات\_

تفسیر: مشرکین کے ہودہ اعتراضات میں ایک ریجی تھ کہ جبتم نبی ورسول ہوتو اپنی صدافت کے لیے فرشتوں سے ہماری ملاقات کرادو۔

قر آن عکیم نے اس کا بیہ جواب دیا کہ فرشتے تو نافر مان تو موں پرعذاب ہی لے کر اُتر تے ہیں تو پھر ایک صورت میں تم خود اپنی ہلاکت کی دعوت دے رہے ہو، کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟

سُلوك: تحكيم الامت ميسيّ نے لكھا ہے كہ جس فحض كى صداقت وحقانيت ثابت ہوچكى ہواس سے مجزات و كرامات كاطلب كرناضد وعناد كي سوااور كي نيس \_

﴿ وَ لَوْ فَتَحْنَا عَيْنِهِمْ بَابًا قِسَ السَّهَاءَ فَظَنُوا فِيلهِ يَعْرُجُونَ ﴿ ﴾ [سور عصر ١٠]
 ترجمة: اوراگران كے ليے ہم كوئى ورواز ٥ آسان من كھول ديں پھريدن ہمراس من چ صے رہيں تب بھی وہ

کہدویں کے کہ جماری آتھموں پرنظر بندی کردی گئ ہے۔

نفسیر: کافروں کے ضد وعناد کی بیانتہائی کیفیت ہے کہ نبی اگر اپنی صدافت کے لیے آسان کا دروازہ کھسیر: کافروں کے ضدوعناد کی بیانتہائی کیفیت ہوجا کی شب بھی ان کاعناد وجہل اطاعت و مسلم

پیروی کے لیے آمادہ نہ ہوگا، پھر آخری وقت کہدویں گے کہ ہم پر نظر بندی یا جاد وکر دیا گیا ہے۔ سلوك مسلم الامت نیستانے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ جولوگ اونیا والقد کے منکر ہیں، وہ بھی تقریباً الیمی ہی

کیفیت میں متلا ہیں ، اولیاء اللہ کی صداقت وکر امت کوشعیدہ بازی یا نظر بندی کہدو ہے ہیں۔

نعوذ بالله ان نكون من الجا هلين

﴿ وَ إِنْ مِنْ شَفْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَالْمِنْهُ وَمَا نُنَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَدٍ مَعْلُومٍ ۞

[سورة الحجر: 21]

ر حمة: اورجو چیز بھی ہمارے بیہاں ہے اس کے (خزائوں کے ) خزائے ہیں اور ہم اے ایک خاص مقدار

کے مطابق زمین پراتارا کرتے ہیں۔

تَفسير: الله ك بال كى چيزى بھى كى نبين اور ندخرچ كرنے سے ال من كى واقع ہوتى ہے۔ ہر مرتعت كے

خزائن بی خزائن ہیں البتہ اس کا تازل کرنا اللہ کی حکست وصلحت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔

عرب الأنتيات الذاتيات الأنتيات الذاتيات الداتيات الذاتيات الذاتيا

﴿ فَيْذَ سَوَيْتُنَاوَ نَفَخْتُ فِيْدِ مِنْ زُوْتِي فَقَعُوا لَخَسْجِدِ بْنَنَ رَ ﴾ [سورة حصر ٢٠٠]

ر جمة پھر جب يش اس (آدم) كو پورا بنا دول اوراس بش اپنى پچھەرون پھونك دول توتم اس كے آگے سجد يے يش گر جانا ـ

مسبر سیرنا آدم مین کی تخلیق کا میتذکرہ ہے جس کی تفصیل قر آن تکیم میں جابجا آئی ہے۔ آیت میں فرشتوں کو خطاب ہے کہ جب آدم کے جم میں روح پھونک دی جائے گی،اس وقت کالل انسان بن جا عمیں گے۔
ایسے وقت فرشتوں کو تکم و یا گیا کہ آدم مین کے گے تعظیماً جمک جاؤ۔ چن نچیتمام فرشتے تجدہ میں گر پڑے۔
آیت میں ﴿ نَفَحْتُ وَنِيهِ مِنْ زُوجِنْ ﴾ کے الفاظ جیں بیخی آدم کے اندرا پنی روح ڈال دوں گا۔اللہ کی روح رسمتا علی جس سیتھا جاتے ہے۔

ے اس کا تھم مراد ہے یا مخلوقات میں روح مجی ایک مشتقل مخلوق ہے جوآ دم کے جسم میں ڈال دی گئی۔جس سے آ دم میڈ چلنے پھرنے ، دیکھنے مننے، بولنے کے قابل ہو گئے۔

روح کے بارے میں اکثر اہل تحقیق نے کہا ہے کہ وہ ایک لطیف جسم ہے جوانسانی جسم سے وابستہ تاہم روح کی اللہ نے اپنی ذات کی طرف اضافت کی ہے۔ روحیٰ (اپنی روح) بیعنوان انسان کی شرافت ومنزلت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے بینی وہ' خاص' ہے۔

سُدوك: الْ سوك علماء نے ﴿ فَعَنْتُ فِينِد مِن رُوحِيّ ﴾ سے بينتجدا خذ كيا ہے كداى للخ روح كاشا يديية تجد تق كدانسان ميں خلافت البي كى استعداد پيدا ہوئى اوروہ زمين پرالقد كاخليف بن گيا۔

• نَبِئَ عِبَادِيْ أَنِيْ أَنَا لَغَفُورَ الرَّحِيْمُ أَ وَ أَنَ عَذَا إِنْ هُوَ لَعَدَابُ الْأَلِيْمُ ﴿ وَ أَنَ عَذَا إِنْ هُوَ لَعَدَابُ الْأَلِيْمُ ﴾ •

[سوره احجر ۱۷ ن ۱۱۰]

سر حمة میرے بندوں کوخبر دے دو کہ میں یقیناً بڑی مغفرت والا ، رحمت والا ہوں۔ اور ریا بھی کہ میرا عذاب بھی بڑا در دناک عذاب ہے۔

مسیر اوپرکی آیات میں متقین اور مجرمین کا الگ انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہرووکو خبردار کیا گیا کہ اللہ کی صفت رحمت جہاں ہے صدوحہا ہے، ای طرح اس کی صفت غضب بھی بڑی شدید ہے۔
بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی صفات رحمت سے مایوس نہ ہوں ، ای طرح اس کی صفت غضب سے بھی ہے
خوف نہ ہوتا چاہیے۔

سنوك: عكيم الامت يست في المحام كرآيت كمضمون يربيت واصلاح كرف كاطريق معلوم بوتاب

ببوروسوجو

مرید کی تربیت خوف اور رجاء (خوف وامید) دونوں ہے کرنی چاہیے۔ کیونکہ صرف رجاء کی تعلیم سے تقطل یعنی ہے کہا ہے اور صرف خوف کی تعلیم سے مالوی پیدا ہوجاتی ہے (اس یک طرفہ تعلیم سے تربیت ناقص ہوگی).

8 ﴿ وَالْا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَخَدُ ﴾ [جور حجر ١٠٠]

ترجمة: اورتم يش كوئى بجى پلك كرندد كيه\_

مسرر، توم لوط پر جب عذاب آن كا وقت قريب آيا القد تعالى في سيدنا لوط مين كو بدايت كى كه مسمانول كو كرشېر سے باہر ہوجا عميل اور قوم كو بير بھى تعبيد كردي كه چيتے وقت بلث كر بھى في ديكھيں۔ چنا نچے مشح ہونے سے پہلے ظالمول پرايسا عذاب ثوث پڑا جو گزشتاكى قوم كو پيش فداً يا ہو۔

پورے شہرکوہوا دُل کے دوش پراٹھوا کرآ سان کی بلندی ہے اوندھا چک دیا گیا و مَجَعَنْ سَیّھ ہے فِنْگِ اُ تفصیل کے لیے''ہدایت کے چراغ'' جلد ارصفحہ ۲۹۲ مطالعہ سیجئے جواس رسواکن حادثے کی قرآنی

وضاحت ہے۔

سُلوك تحكيم الامت أبيّة في آيت سے بداخذ كيا ہے كه غضب الني كة ثار كوتفرين ويكها بھى براہ، اى طعمن ميں آثار كفروشرك كا بھى يہى عظم ہوگا۔ (يہى وجہ ہے كہ بى كريم سوقية في تبوك كے سفر ميں سحاب كرام كو ہدايت وي تقى كه درميان راہ عذاب شدہ بستيوں پر جب تمہارا گزر ہوتو تيزى سے باہرنكل جاؤ، كہيں تمہيں بھى و مصيبت ندلگ جائے جوانييں چيش آئي تقى )۔

🐠 ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لَنُمُتُنَّوَ سُمِيْنَ 🔻 . ﴿ ﴿ حَجْرُ ۖ ﴿ \*

سرحمة ب شكاس واقعدين كى ايك نشانيان بين المل فراست كي

مفسیر . قوم لوط کی بربادی کاتفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد بطور نصیحت وعبرت مذکورہ بات کہی گئی ہے۔ وہم اور
توسم کے معنی واٹائی وفراست اور فہم خاص کے ہیں۔'' متوسین'' ایسی عقل والوں کو کہ جا تا ہے جو بعض
ظاہری علامات وقر آن و کچھ کر اپنی فراست ہے کسی پوشیدہ بات کا پہند لگا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی
واقعہ وحدد شریر یونی نمیس گزرجاتے ہیں بلکہ وہ واقعہ وحدد شریح علل واسب پر غور کرتے ہیں اور پھر
اس ہے عبرت وقعیدت اخذ کر لیتے ہیں۔

نی کریم سین کاایک ارشاد ہے: فوا مرسة لَمُوْمِی مده يعضر سور الله (صدیث) (مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے) گھر آپ نے مُرکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی بعض روایات میں سنو هیو الله کااضافہ ہے لینی وہ اللہ کی عطا کردہ تو فیل سے دیکھتا ہے۔

بہرہ ل آیت کا پیمطلب ہے کے غور وفکر کرنے کے لیے قوم اوط کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ ستیال عرب سے ملک شام جانے والے رائے پر اردن کے علاقہ میں موجود قصیں جس کے آثار آئے بھی یائے جاتے ہیں۔

يوشيده همّائق كاهم بوجاتا ب(جس كوعام زبان من كشف والهام كهاجاتا ب) الله و وَالا تَهُدُ لَ نَا عَيْنَيْكَ مِنْ مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزْوَاجًا فِينْهُمْ ) اسوره لحصر ١٨٨

تر حمة. اپنی آکھا تھا کر بھی ان چیز ول کوندو کھئے جو جم نے مختلف کا فرول کو بر نے کے لیے دی ہیں۔

ھسیر یعنی شرکین، یہودونصاری اوردوس ہے دشمنان خداورسول کو دنیا کی چندروز وزندگی کا جوسامان دیا گیا ہے،اس کی طرف آپ نظر بھی نہ کریں کہ ان غافلوں کو بیسامان زندگی کیوں دیا گیا ہے جس سے ان کی بغاوت وسرکشی میں مزیداضافہ ہور ہاہے۔اگریدولت وراحت کمتی تو بیلوگ اچھی راہ میں خرج کرتے، ایسا خیال جرگزنہ کیا جائے۔

الله نے مسلمانوں کو قرآن عظیم جیسی عظیم نعت عطا کی ہے، وہ دنیا کی ہر نعمت سے اعلی وارفع نعمت ہے۔ روایات میں ہے کہ جس کواہلہ نے قرآن کی نعمت بخشی پھراس نے کسی اور نعمت کود کھی کر حسرت کی تواس نے قرآن عظیم کی قدر نہ جانی۔ (ترجمہ شیخ البند سورۃ الحجر: ۸۸)

سلوك كيم الامت نيت في الكواب كآيت كمضمون سيمعلوم بوتا باغيرى طرف نظر كرنا غيرت المياني كفلاف ب- المياني كفلاف ب-

﴿ وَلَقَدْ نَعْدَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ ﴿ ) أسوره المحر 191

سر جمہ قن اور واقعی ہم خوب جانے میں کہ بیلوگ جو ( آپ کے بارے میں ) یا تمیں کررہے ہیں ، اس سے آپ تنگ دل ہوج تے ہیں سوآپ اپنے رب کی تنبیج کرتے رہنے اور نماز پڑھنے والول میں رہیے۔

بعض مشرکین جہاں آپ کا فداق اڑا یا کرتے تھی وہاں قر آن عکیم کا بھی مٰداق اڑا یا کرتے تھے۔جب

کسی سورت کا نام سنتے تو بنس کر آپس میں کبر کرتے: ''بقر ق'' تو میں لےلوں گا،'' ما کد ق'' تجم کو دے دوں گا اور ' مختلبوت'' محمد کے حوالہ کر دوں گا ۔ بعض اس کوشا عری کہتا اور دوسرا قصہ کبانی کہد ویا کرتا تھا۔
نبی کر یم سجن<sup>د</sup> کو ان با توں سے سخت تکلیف ہوا کرتی تھی اور آپ کا سینہ مبارک تنگ ہونے لگتا ، اللہ تعالی نے آپ کو لگی دی اور ان کی بے مودہ با توں پر توجہ نہ کرنے اور اللہ کی تبیح وتحمید اور نماز وں جس

مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی۔ سُلوك صحيم الامت ﷺ نے آیت سے بيا شنباط كيا كدرنج وغم كاعلاج توجه الى القداور ذكر البي ميں مشغول ہوجانا ہے، خود نبی کریم علیہ کی عادت شریفہ پیٹی کہ جب آپ کوکوئی بات تشویش میں ڈال دیتی تو آپ نماز پڑھ کرسکون صاصل کرتے۔

(وَاعْبُدُرَبَّكَحَثْنَى يَارْتِيكَ الْيَقِيْنَ ﴿) اسْورَ حَحْرَ ٣٠٠.

ترحمة: اورآب إن البيار بك عبوت كرت ربي يهال تك كالبي كي إلى يقينى بات الباك

تقسير: يقين بات سے مرادموت بے بین اللہ کی عبادت پر قائم رہیے یہاں تک کدای حالت پرموت

آ جائے۔ عربی لغت کے بڑے بڑے بڑے عاطوں نے یقین کے معنی موت ہی تکھا ہے۔ بداس سے بھی کہ موت ایک اُٹل اورغیر مشکوک یقینی بات ہے۔ اسان العرب، روح المعانی ، ابن کثیر نے ای معنی پر علماء لفت کا اتفاق نقل کیا ہے۔

خودقر آن سیم کی ایک دوسری آیت میں بھین کے منی موت بی کے آئے ہیں۔

﴿ وَ كُنَا نُكُنِّ بُهِ بِيَوْمِ الدِيْنِ أَ حَتَّى ٱثْنَا أَيْقِيْنُ ١٠٠٠ عور ١٠٠٠

جہنم میں کا فرچلا ئیں گےونیا کی زندگی میں ہم آخرت کے اس دن کا اٹکارکرتے رہے حتی کہ نمیں ای حالت پریقین (موت) آگئی۔

ایک حدیث میں سیدناعثان بن مظعون سرتر سحانی کی وفات پرآپ سبی نے ارش وفر ما یا تھا۔

الم هُو فقدُ حاءهُ اللَّيقينَ وفي لارْخُولُهُ خَير الصحيح حردا

عثمان ین مظعون مہتر کی موت کی خبر آ چکی ہے۔ میبال یقین کے معنی آپ نے موت ہی کے لئے ہیں۔ شادوك · سخیم الامت عبر نے لکھا ہے كہ آیت میں ان جابل صوفیوں كارد ہے جو بد كہتے ہیں كەسلوك میں كوئى

مرتنبه ایسانجی آتا ہے جس میں ولی کوا حکام شریعت معاف ہوجاتے ہیں۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایسااعتقادر کھنا کفراور ہے دیتی و جبالت ہے۔ (بلکہ حماقت بھی ،ان ناوانوں نے یقین کے معنی اردو کا یقین (یقینی کیفیت سمجھاہے)

> چول:دويرنزهيقت.وافعاندوند ولا حول ولا قوة الا بالله



# سُورَةُ الْجَالِ

### يَازَةِ: 1

﴿ وَ لَكُمْ فَيْهَا جَمَالُ حِيْنَ تُورِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ مَ ﴾ سورة سحن ﴿ اَ
 سرحمة ﴿ اورتمهارے لیےان چو یاؤل (جانورول) میں رونل بھی ہے جب کتم شام کے وقت گھر لاتے ہواور

ا من کے وقت (چنے ) جھوڑ ویے ہو۔

سیر . مطلب یہ کہ جو نوروں میں کوئی شان الوہیت نہیں ہے جیسا کہ بعض قدیم قوموں نے جانوروں میں تقدیم تحجی ہے۔ حالانکہ بیسب اللہ کی پیدا کردہ یہ جز و ہے بس مخلوق ہیں، انسانوں ہی کے نفع اور خدمت کے لیے پیدا کی گئیں کوئی جانور ہل چلانے کے لئے ،کوئی سواری کے لئے ،کوئی بار برداری کے لئے ،کوئی جو تر کی کھال ہے جوتے ،بکس اور دومرے ضروری سامان ، خیمے ،ڈیرے ، پوشین وغیرہ بنائے جوتے ہیں ۔ یسب چیزیں انسانوں کے نفع اور خدمت کے لیے ہیں شرکہ النے انسان کے مخدوم ودیوتا ہینے کے ہیں شرکہ النے انسان کے مخدوم ودیوتا ہینے کے ہی شرحیا کہ ہندوستان کی مشرکہ قوموں نے مجھا ہے۔

مبتدى كوجس كى البحى بورى تربيت نفس ند بوكى بو، شان وشوكت اختيار كرنے سے پر بييز كرنا بهتر ہے۔

لا لِلَّذِيْنَ أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ النَّهُ نِي حَسَنَهُ ﴾ اسورة سحل 130 أ تر حمة مع جن لوگوں نے نیک کام کے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہےاور آخرے کی بھلائی اس سے کہیں بہتر ہے۔

نصسیر و نیا کی اس بھلائی ہے دنیا کی نعتیں مراد ہیں۔مثلاً مال ودولت، نیک نامی،فارغ البالی،اطمینان قلب و سکون وغیرہ نیک زندگی اختیار کرنے ہے اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔اس کے ملاوہ آخرت کا اجرو ثواب اور وہال کی نعتیں دنیا کی نعتوں ہے کہیں زیادہ برتر واعلی ہیں۔

نسوٹ علامہ آلوی بغدادی ﷺ نے تکھا ہے کیعض اٹل طریق علاء نے تکھا ہے کہ ونیا کے حسنہ سے فتح باب مکا

شفات،مشاہدات والطاف الٰہيہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

تھیم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ حنہ ہے حیات طبیبہ بھی مراد ہو علی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل کی آیت عو میں آیا ہے،ایسی زندگی جس میں غم وفکر ہی نہ ہو۔

(أَرْنِنَ تَتَوَفْهُمُ الْمَنْإِكَةُ طَنِيدِينَ 'يَقُوْلُونَ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ 'ادْخُلُوا لْجَنَّةَ \

[سورة النحل: 32 ]

ترجمة: وهمتقين جن كي روميل فرشيخ قبض كرتے ہيں۔اس حال ميں كدوہ پاك روميں ہوتی ہيں ،فرشتے كہتے

ج تے ہیں: سلام ملیکم ہم جنت میں داخل ہوجاؤا ہے اندال کے سب سے جوتم کیا کرتے تھے۔

تَصبيير: ونيا كى زندگى ميں جن لوگوں نے آخر وقت تك تقويٰ اختيار كر ركھا تھا، وفات كے وقت روح ہے بے

والفرخية آتے بى پہلے انہیں سلام كريں كے اور خوشخبرى ديں كے كہ تبہيں من چابى زندگى ملنے والى

ہے جہاں تمہاری مرتمنا و مرخوابش پوری ہوگ۔ اس کے ملاوہ یہ کہدکر ان متقین کو اور زیادہ مسرور کیا

جائے گا کہ بیرسب انعام وا کرام تمہاری زندگی کے حسن عمل کاثمرہ ہے جس کوتم نے اختیار کیا تھا۔ نسلوك. تحكيم الامت أيين نے لکھا ہے كه آيت ہے معلوم ہوتا ہے: فرشتے دنيا كى زندگی ميں نبيول كے ملاوہ

دیگرانبانوں ہے بھی کلام کرتے ہیں۔

اور میبھی معلوم ہوتا ہے کہ طاعات کے بعض ثمر ات دنیا میں بھی ملتے ہیں جیسا کہ تقوی اختیار کرنے دالوں کو

وقت تسلی وبشارت حاصل ہوتی ہے۔

﴿ وَ اتَّذِيْنَ هَا جُرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِيمُوا ﴾ [سورة سحل 41]

ترجمة: اورجن لوگول نے اللہ کے واسطے بجرت کی بعداس کے کدان پرظلم ہو چکا تھا، ہم ان کورنیا میں بھی بہت

اچھا ٹھا ندویں مے اور آخرت کا صلہ اس سے میں بڑھ کر ہے۔

تَفسِيرِ: لنجرت (ليعني دين اسلام كي خاطر)ا پنے وطن، دوستوں، عزيز وں، رشته داروں اورسب كوچھوڑ نا مِرْنُس پر بھاری بی گزرتا ہے لیکن صی بہرام نے رسول اللہ سی کی ہدایت پر بیسب کچھ بخوثی قبول کرلیااور

ایک نیس دو 📵 مرتبہ جمرت کی ہیں۔

سُلوك: امام رازي ﷺ نِلَها ہے كه شريعت ميں وہي بجرت قابل تعريف ہے جووين ابني كي خاطر ہودر رندكي

تھی ضرورت کے تحت وطن تھوڑ وینا ہجرت ٹبیں ، انتقال مکانی سمجھا جائے گا۔

حكيم الامت كيية في آيت سے يداخذ كيا ب كه كنا جول كوترك كروين والے كو بھى مها جركه جاتا ب

حییا که حدیث میں تارک منہیات کومہا جرکہا گیا ہے۔

( وَمَا بِكُمْ فِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللهِ ) . سوره سحل ١٦٠

تر جمة. اورتمهارے يهال جو پکھ بھي نعمت ہے،وہ اللہ بي كی طرف ہے ہے پھر جب تمہيں كوئى تكليف پہنچتی ہے

توای اللہ نے فریاد کرتے ہو۔

تَصبيير: يہاں اس حقیقت کو دوہرا یا جارہاہے کہ جس قتم کی بھی نعت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ ذات اللی ہے اور انسان کو تووال کا احساس ہے کہ ہر چیز اللہ بی کی طرف ہے آتی ہے۔ چنانچہ جب

نائیوں، وزیروں،عرضی گزاروں، درمیانی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔بغیران واسطے وسلیوں کے رسائی حمکن

نہیں ہوتی تو پھر جوسب سلاطین کا سطان اور شہنشاہ اعظم ہے (یعنی القد نعالی) اس سے براہ راست اور بلاوا سطہ تعلق پیدا کرنا کیونکر ممکن ہے؟ اس لیے ہم ویوی و یوتاؤں، مورت مورتیوں، نیک و خدا رسیدہ بندول اور نیسی طاقتوں کو اس لیے وسیلہ بناتے جیں کہوہ ہوری حاجت کو حضور رب جیں چیش کریں اور وہاں ہے ہمار سے مقاصد منظور کروالیں۔ اس کے باوجوہ ہم ان واسطے وسیلول کوخدا یا شریک خدائیں جھتے ، القدرب العالمین کے بارے میں ان کا یہ نیال سے منہیں ہے۔

ان نادانوں نے القدرب الدی لمین کے معاملات کو دنیا کے بادشاہوں اورامیر ول کے معاملات پر قیاس کیا ہے کہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں بغیر واسط وسیلہ رسائی ممکن نہیں، ایسے ہی القد کے دربار میں بخیر واسط وسیلہ رسائی ممکن نہیں ہے، البغداد عاؤں میں فیبی روحوں کا واسط وسیلہ ضروری ہے۔ اغود سائلہ میں گشینط کر جیسے ایس جیسنا دراصل ایک تجارتی فریب و دعو کہ ہے جوروائی مشائخ نے معلم مسلمانوں کو دیا ہے، یقینا دنیا کے بادشاہوں کے پاس چینچ کے لیے واسط وسیلہ چاہیے کے وظہ یہ لوگ خود بندے ہیں، بندگ کے بندھنوں میں جکڑے بوٹ ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے ادکام جاری کرنے یا کی مدد کرنے کے لیے واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے تی کہ بیٹووالی فرور یات کے لیے ان بادشاہوں کا ابناؤاتی کام بھی پورا ضروریات کے ان بادشاہوں کا بناؤاتی کام بھی پورا معلی مورد یات کے لیے ان کے بہاں واسطہ وسیلہ ضروری ہے۔ لیکن القدر ب العالمین جونی مطلق، ما کم مطلق، قادر مطلق ہے، اس کو کسی وسیلہ کی کمیا ضرورت ہے۔ وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی مدد کی اس کو ضرورت ہے۔

قر آن حکیم میں القد تعالی نے خود بار ہاار شاوفر مایا ہے: مجھ سے مانگو، میں تم کودوں گا۔ جولوگ مجھ سے مانگنے میں مند موڑتے ہیں، ووڈ کیل وخوار ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔ [سور و انسفر نا

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ذات رگ جان ہے بھی قریب ہے، اس کو چھوڑ کر دفات یافتہ بندوں، نیبی روحوں اور واسطے وسیلوں کے چکر میں پکڑنا اند حیرے میں ٹھوکریں کھانے ہے کم نہیں ہے۔

خرکورہ آیت میں ای مشر کا نہ خیال پر کاری ضرب لگائی گئی ہے کہ اللہ بے نیاز وفنی کے لیے ایک بودی مثاییں شدوہ اس کوکسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔

الله كويكار ناخود براوسيله ب- ( رز إله إرزالله)

سلوك عيم الامت بين نكما بكرناورست الدنعالي كوات وصفات بين ابني رائد وقياس عكام كرناورست المدي ماري صفات توقيق بين - (قياس وكمان سے ماوراء)

(مَاعِنْدَكُمْ يَنْفُدُ وَمَاعِنْدَاللّٰهِ بَاقٍ) لسورة سحن 196

ترحمة: جو يحقر تهارك ياس ب فتم بوجائ كااورجواللدك ياس ب، باقى رب والاب-

تقسیس: و نیا کا ساز وسامان پہلے تو ہے ہی کتنا، اور جتنا بھی ہوہ آ نا فانا ختم بھی ہوجا تا ہے، و نیا کی بڑی بڑی قومیں منطنتیں، بادشاہوں کے کز وفر، تخت وتاج ، نزائن وجواہر کے ذخیرے، چیک دمک آخرکہاں ہیں؟ اب نہ تور ہیں نہ ہے مکال باتی نام کو میمی نہیں نظاں باتی آخرت کا جروصلہ پہلے تو بے صدوحساب ہے۔ دوسرے پیرکہ وہ دائم ولا زوال بھی ہے۔ موجود و دنیا کاسب ہے بڑاالمیہ آخرت فراموثی ہے جس نے انسان کو قیقی وابدی زعدگی ہے تیسر غافل کردیا ہے۔ جوعقیدہ اساک دیثیت رکھتا ہے، وی خواب وخیال مجھ لیا گیا ہے۔ و ی الله المشنکی۔ سُدوت صَمَيم الامت نيئ ناكها بكرآيت صاف معلوم بوتاب كرآخرت كودنيا يرزجح وي جاني چاہي-(ترجیح کا میمطلب ہے کہ جب کسی معاملہ میں دنیاوآ خرت میں تکراؤ ہوجائے کہ دنیاا ختیار کرنے پرآ خرت کا تقاضا فوت ہوجا تا ہو یامتا ٹر ہوجا تا ہوتو ایسے وقت دنیا کے معاملہ کوترک کر کے آخرت کا تقاضہ پورا کر دینا چاہیے، اس کور جیح آخرت کہا جاتا ہے۔) إِنْ نَيْسَ لَكُا سُلُطِنْ عَلَى أَنَارِينَ أَمَنُو وَغَي رَبِهِمْ يَتُوكُلُونَ ١٠ اسوره سحن ١٩٥٠ سر جمه فه من يقيينا شيطان كا قابوان لوگول پر برگزنبيس جوتا جوابل ايمان بين اورالقد پر كالل بهمر وسدر كھتے ہيں۔ سيير. شيطان كو ہرگزيقوت حاصل نہيں كەكى صاحب ايمان سے بجير واكراه گناه كرادے، جب تك كدوه خود شیطان کا دوست نہ بن جائے یا اس کے وسوسوں کواپنے دل میں جگہ نہ دے دے الی صورت میں شیطان کا غلبہ ہوجا تا ہے۔ سلوك عكيم الامت نييج في ايك حديث نبوي نقل كى بح كدمون جب شيطان پر غالب آنا چا بي شيطان اس كمقابل من ايك چيونى سے بھى زياده كمزور ثابت بوتا برا صديث) پر لکھا ہے کہ اس کا مشاہدہ جب تی جائے کر لیاجائے۔انقدا کبر حکیم الامت : یے کے اس دعویٰ پرسورۂ بنی اسرائیل کی آیات نمبر ۲۵ تا ۲۵۲ مطالعہ کی جا تھیں۔ ( وَالْكِنْ مَنْ شَرَحٌ بِالنَّلْفُرِ صَادًا أَفْعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ له [سوره منحل 186 ]. ترجمة ليكن جس كاسيدكفر ب مطمئن ہوجائے توا بے لوگوں پر اللہ كاغضب ہوگا۔ تعسیر ندکورہ عمیارت ایک بڑی آیت کا نکڑا ہے۔اس آیت کوآیت اکراہ کہا جا تا ہے ( لیٹنی جبروزیاد تی کا تھم بان كرنے والى آيت) پوری آیت کا ترجمہ ہیہ ہے: جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے مگر اس صورت میں کہ اس پر زبرو تی کی

201

7 على تحليما يا

جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو (تو کوئی حرج نہیں )لیکن جس کا سید کفرے مطمئن ہوتو ایسے لوگوں پر اللہ کا

غضب ہوگا اوران کے لیے در دنا ک عذاب ہوگا۔ فقال نکل سے اگر کیے شخص کوزیر دیتی آئی معالمہ "

فقباء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو زبردی اس حالت پر تیار کرلیا جائے کہ وہ کفر وشرک کا اقر ارکر لے اور اسلام والیمان کا اٹکارکر و بے توالیے شخص کو زبان سے کلمہ کفر کہددیے کی اجازت ہے، ایسا کہنے پروہ نہ اسلام سے

خارج ہوجا تا ہےاور نداس پرکوئی گناہ ہوگا ،البتہ پیضر وری ہے کہ دل ہے اس کفروشرک کو براسمجھے۔ سُلوك: تحکیم الامت نہیج نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ کسی بھی وسوسہ میں چونکہ دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا

وسوسة نے پرکوئی منافییں (البته وسوسه لا ناادراس میں مشغول ہوجانابراہ )۔

المنتجة المستحة والمحدودة الدنياعل الأخرة الموسوء مدر (١١)
 الموسمة: يرسب السبب عبوا كما نهول في دنيا كي زندگي كوآخرت كے مقابلہ ميں مزيز ركھا تھا۔

معسیر: یعنی ایمان لانے کے بعد جواسلام ہے پھرجائے اور اس کا پیر پھرجا تا مال ودولت، عزت وجاہ وویگر ڈ اتی اغراض کے تحت تھا توا ہے لوگوں پر دنیا وآخرت میں اللہ کا غضب اور ور دنا ک عذاب ہے۔

الراس حرف ھا واپنے ووں پردیووا سرے معنی و مغبوم میں عزم وارادہ شامل ہوا کرتا ہے ، البذا آیت میں ﴿ اسْتَحَبُّهُوا الْحَیْوِقَ الذِّنْیَ ﴾ لفظ ہے جس کے معنی و مغبوم میں عزم وارادہ شامل ہوا کرتا ہے ، البذا

مطلب بیہوگا کہان لوگوں نے عمد اوشعور او نیا کوآخرت پرتر جیج واہمیت دی اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ سنسوك: تحکیم الامت نہینے نے آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ دنیا کی وہ محبت بری ہے جود نیا کوآخرت پرتر جیج و

فضیلت و ہے و ہے۔ رہی وہ محبت جو قطعی وفطری ہے، وہ محبت بری نہیں، تقاضدَ بشریت کے مطابق ہے۔ (ترجیح یا فضیلت و پنے کا بیر مطلب ہوا کرتا ہے کہ جب کسی معاملہ میں دنیا اور آخرت کا ظکراؤ

ہوجائے اور دنیاا ختیار کرنے ہے آخرت کا نقصان وخسارہ ہوجاتا ہوتو ایسے وقت دنیا کا نقاضہ ترک کر کے آخرت کو محفوظ کرلینا چاہیے،ایسے اختیار کو ترجیح آخرت کہاجا تا ہے۔ ﴿ ذٰہِٰذَ هُوَ لَفُوزُ الْعَظِیدُ ﴾

نر حمة · سوان لوگول نے اللہ کی نعتوں کی بے قدری کی۔

تفسیر: پوری آیت کا بیتر جمہ ہے: اور القدایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن واطعینان میں رہا کرتے تھے، ان کے کھانے چنے کا سامان ہر جانب ہے بکٹرت آیا کرتا تھالیکن ان لوگوں نے اللہ ک تعمقوں کی تاشکری کی ، اس پر القدنے بھوک و پیاس اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کردیا۔ ( لیعنی بستی پر قط سالی اور خوف وائد بشہ کا ماحول پیدا کردیا) بیرسب چھوان کے برے کرتو توں کا انجام تھا۔

سلوك. تحكيم الامت نيت نے لکھا ہے كه آیت میں ان زاہدان خشك كی خرمت ہے جواللہ كی نعتوں كو حقيرو بے

پرواہ کئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تارک لذات مجھ میٹے ہیں اور القد کا بیار شاذمیں سنتے (وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَيِنَ لَنُهُ) جِوجِي المستمّ كُونصيب ب ﴿ فَكُوامِمَا رَزَّ قَدُمُ اللَّهُ ﴾ الله في جودياب، اس میں سے کھاؤ ، ہو۔ وہ اللہ بی کی طرف ہے ہے۔

﴿ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُو بِيشِ مَا عُوقِيْتُمْ بِهِ ۚ وَلَيْن صَبْرَتُمْ لَهُو خَيْرٌ

لِلصِّيرِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة النحل: 126]

ترجمه. اگرتم بدله ليما چا بوتو انبيل اتناعي و كه پنجاؤ جتناو كه انبول نيم كوپنجايا ب-اورا گرمبر كروتو بيمبر كرني والول کے حق میں بہت بی اچھاہے۔

عوت وتبليغ كى راه مويا اوركوني موقعه مواكرتم كوتكليف يهيچائي كن باور پرتم كوانقام لينے كى قدرت و طانت عاصل ہوگئ تو ایسے وقت برابر کا ہدا۔ لیا جا سکتا ہے لیکن معاملہ درگز رکر کےصبر کیا جائے تو یہ صورت بہتر ہی بہتر ہے۔شریعت اسلامی میں فطری وطبعی تقاضوں کا یاس ولحاظ رکھا گیا ہے، انتقام کینے كاوقت بهت نازك مواكرتا ب\_مظلوم جب قدرت يالينا بي توجوش انتقام شرعموما أتح بزه جاتا ب،اس طرح خود ظالموں کی صفول میں شامل ہوجاتا ہے۔قرآن تکیم نے اس اشتعال کے وقت اپنے جذبات کوقا پوش رکھنے کی بار ہاتا کید کی ہےاورا نقام کوصدود میں رکھنے کا خاص حکم دیا ہے۔

سلوك محيم الامت 💝 نے لكھا ہے كہ شريعت نے عام فطرت بشرى كا لحاظ كر كے انتقام ليما جائز قرار ويا

ب\_اس نقاضه کوسلوک کی اصطلاح میں "مقام رفصت" کہاجاتا ہے۔ ( یعنی اجازت )

لیکن ایسے وقت صبر کر کے مغوو درگز رکزنا''مقام عزیمت'' کہلاتا ہے۔ (یعنی بلند ظرفی ،حوصلہ مندی) فتہاء کرام نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ قصاص لینے سے بڑھ کرمعاف وورگز رکر تافضل ہے۔ (جصاص)

🚯 ﴿ وَاصْبِيرْ وَمَاصَبْرُكَ الِرَّا بِاللَّهِ ﴾ اسوره المحل 127 ]

سرحمة: اورآپ مبركردية رياورآپ كامبركرناتوبس القدى كى توقق سے ي

تفسير مسلم محريجي زيادتي كومعاف ودرگز ركر نااو نج ظرف كي علامت بـ طافت وقدرت شهونے پرتو آ دمي درگز ر کرویتا ہے، بیاکوئی خوبی یا کمال کی بات نہیں۔ایسا کرنے پرانسان خودمجبور ہے کیکن قدرت و

طاقت ہونے کے یاوجود چیٹم ہوٹی کرلیما او تچے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔

سارے انبیاء کرام کی بیمشتر کد سیرت رہی ہے کہ انہوں نے ذاتی اغراض کے لیے بھی انتقام ہیں لیا۔ سلوك: تحيم الامت نيخة في تعما ب كتوفق الى كي بغيركوني هخص تدمير كرسكاب اور تدكوني طاعت، آيت

میں میں حقیقت بیان کی گئی ہے۔

مد حوطه قرآن تکیم میں ستر 📆 سے زائد مقامات پر صبر کی تعلیم کا تذکره ملتا ہے اوراس کی فضیلت کا اعلان آیا ہے۔

ني كريم اين في مبركونصف ايمان قرارديا ب- (حديث)

صبر کے لفظی معنی تنگی اور ٹا گواری کی حالت میں اپنے آپ کورو کے رکھنے کے بیں۔اورشریعت اسلامی میں س کی تعریف کی گئی کنفس کوعفل پر غالب نہ آئے ویا جائے اورشریعت کے خلاف عمل نہ کیا جائے۔

صوفیاء کرام نے صبر کی کئی اقسام لکھی ہیں:

🕕 اگربطن وشرم گاه کی ناجائز خوابشات کے مقابلہ میں صبر کیا جائے تواس کا نام 'عضت' قرار پاتا ہے۔ اگر دولت وٹروت کی فراوانی میں صبر کیا جائے لیعنی بخل و تکبیر سے پر ہیز کیا جائے تو اس کا نام' ضبط

اگرمیدان جنگ اورای قتم کے خطرناک حالات پرصبر کیاج ئے تواس کا نام' شجاعت' ہوگا۔

🕕 اگرغیظ وغضب کےمواقع پرصبر کیاجائے تواس کانام'' صلم' ہے۔

اگر حوادث زبانه پرصبر کیا جائے تواس کا نام "وسعت صدر" ( کشوه و و لی ، حوصد مندی ) ہوگا۔

🐠 اگر دوسروں کے پوشیدہ عیوب پرمبر کیا جائے لیحیٰ ان کوظاہر نہ کیا جائے تو اس کا نام' مشرافت' قراریا تا ہے۔

🙃 اگر بقدر ضرورت معیشت پرصبر کیا جائے ( لیعنی جول جائے اس پر راضی رہنا اور افسوس نہ کرتا )

اس کو' قناعت' کہاجا تاہے۔ اگرلذائذاورئیش پندی کے مقالے میں مبر ہوتواس کا تام' زہر' ہوگا۔

🐠 اگر گناہ ومعصیت و نافر مانی پرصبر کیا جائے (لیعنی احتیاط کی جائے ) تو اس کا نام'' تقویٰ'' ہوگا۔

اگرمصیبتول پرصبرکیاجائے تواس کا نام' 'صبر' ہی ہے۔

تلك عشره كاملة

(ہدایت کے چراغ جلدارصفحہ ۳۵۴)

 ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَكَ إِنَّا إِنَّ إِنَّ اللَّهُ وَالَّذِينَ فَهُمْ مُحْسِنُونَ ﴿ ) ﴿ حورا محل ١٠ ترحمة البحثك القدان لوگول كرماته ب جوتقوى افتيار كير بيت بين اوران لوگول كرماته جوحس

تَفْسِيرِ اللَّه كِي معيت تو مرفحلوق كِ ساته بِ ، كو في مخلوق اس كِ علم ونظر عائب نبيل ليكن تقوى اختيار كرنے والول اورحسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ اس کی معیت کا اعلان دراصل اللہ کی خصوصی تائید و



#### بيورو المداء

# ٤

#### يازلا: 13

### ﴿ سُبُحٰنَ اتَّذِي عَالَمُ عِبْدِهِ لَيُلَّا فِنَ الْسَلْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَلْجِدِ الْأَقْصى ﴾

[سورة بني اسرائيل. 1]

تر حمة: وه پاک ذات ب جواین بندے محمد کوراتوں رات مجدالحرام ہے مجدال تصی تک لے گیا جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔

تھسیر: لینی القد کی ذات پاک ہمارے دہم و خیال ہے پاک و منز ہے کہ دوا پنے رسول و نبی کورات کے مختصر جھے میں مکة المکرمة ہے بیت المقدل طک شام تک کیونکر لے گیا اور پھر آ سانوں کی سیر کروائی اور منح ہونے ہے پہلے مجد الحرام، مکنة المکرمة لے آیا۔

یه عجیب وغریب بات ہماری عقلیں ناممکن ومحال جمعتی ہیں لیکن القد کی قدرت ومشیّت میں بیکوئی اونی مشکل کام نہ تھا، کیول کیدو ہرچیز پر قادراور غالب ہے۔

سلوك: عليم الامت المحقّ في آيت بيد بات اخذى به كه القد تعالى في في كريم ساقية كو "أسرى بعده" صفت عبد موسوم كيا ب-معلوم بهوا كدعبوديت اوصاف رسالت بي اشرف ترين وصف ب-علاده ازي ال من تعبي بلى به كمآب كرت بيل كوفى غلون كياجائ (باوجود سخ سفوات بالذبون في آي "عبد" بي موسوم كي كن دب ياشريك دب بيس).

محوطه قرآن عليم مين تمام انبياء كرام كاعبدالقدور سول كي صفت عن تعارف كروايا ميا عاور خود أي كريم عليمة كي تصديق مين عبدالله كورسول القد يرمقدم كيا ميا عبد الشهد ان ألا مد الله وأشهد ن نحمد أعبد ورسو له

ایک موقع پرآپ سین نے ایک سحابی کو جوکسی عیسائی سے الجھ رہے تھے، یہ کہ کرخاموش کیا: مجھ کو اس طرح عیسیٰ میساً پر فضیلت نہ دو، میں القد کا بندہ اور اس کارسولی ہوں۔

عبدیت کامدان نیت کی آخری معراج ہوا کرتی ہے اور پہ حقیقت ہے کہ عبدیت کامد ،معرفت کاملہ کے بعد بی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم ﷺ کو کمال معرفت بھی حاصل تھی۔

 (وَ لِيُدَفُّنُو نَهُسُجِعُ كُنَا رَخُنُونَ السَّورِهِ عِي سر بيل ١٠

نو همه اورتا کرتمباری عبادت گابول بین گلس پڑیں جیسا کداس بین (اگلے بوگ) پہلی بارگلس آئے ہتے۔
تفسیر آیت بین قوم موئ (بنی اسرائیل) کے ان دوجہ دشات کا ذکر ہے جوسید ناموئ سینے کے چار سوسال بعد
شہر بابل کے مشہور زمانہ فلم باوشاہ بخت نصر مجوی (التوفی الاق قبل سے) نے ملک شام پر حملہ کر کے
بیت المقدس کو تباہ و تا رائے کیا تقداور بزاروں میود یوں کوموت کے گھٹ شاتارا ہینکٹر وں مردوخوا تین کو
قیدی بنا کراور بیت المقدس کے زروجوا برات ، سونا چاندی ، مینکٹر وں گاڑیوں میں بھی بھر بھر کر اسپنے
شہر بابل نے گیا۔

دوسرا حادثہ سیدنامیسی بیائے آسان پراٹھ لیے جانے کے چالیس سال بعد پیش آیا تھ۔ روم کے بادشاہ قیصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہرا اور اسلی شہر کی وہی گت بتائی جوسات سوسال پہنے بالل کے ظام بادش ہ بخت نصر نے کی تھی ، وہ بھی ہزاروں سردوخوا تین کوقیدی بٹا کرا پنے ملک روم لے آیا اور بہت المقدس کے قیمتی ذخا کر کو ہزاروں گاڑیوں پراا دکرروم میں اپنے کئیستہ الذہب میں دفن کردیا۔ کہ جاتا ہے کہ بیتے تی افریس سے جواہرات ، سونا جاندی جو سینکڑوں کن وزنی تھا، آئ تک ای کئیسہ میں ہدفون ہے۔

نبی کریم سبینا نے ارشاد فرہ یا تھا کہ تیا مت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس ذخیرے کو نکال کر پھر ہیت المقدری بیل جمع کرویں گے۔ (حدیث بطولہ رواہ القرطبی فی تفسیر ہ)

حکیم الامت نیسنانے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ بیددو (۲) حادثے جن کا ذکر مذکورہ آیت میں آیا ہے، دوشریعتول کی مخالفت کرنے پر پیش آئے ہیں۔ پہلا حادثہ شریعت موسوی کی مخالفت کرنے پرادردوسراشریعت کی مخالفہ میں م

سنوك. عكيم الامت نيخ نفروره آيت سے بداستنباط سي كشروروفتن مين تكوين (ونياوى) طور پر صلحتيں بواكر تي ہيں۔ (سورؤبقره كي آيت ٢٥١ بھي اس حقيقت كوبيان كرتى ہے)

(وَ يَنْنُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَّاءَة بِالْخَيْرِ) إحورة منى سرنس ١١١

نو حمة اورانسان برائی کی درخواست بھی (ای تقاضہ ہے) کرتا ہے جس طرح بھدائی کی درخواست کرتا ہے اورانسان بہت جلد باز ہے۔

ینی اپنے انبی میرغورٹیس کرتا۔ جن چیز وں کالاز می نتیجہ عذاب اہمی میں میتلا ہوتا ہے، ان کی تمنا کرنے لگت ہے۔ بس لذات اور لطف ہی مطلوب ہوتے ہیں، حلال وحرام کا ذرائبھی خیال نہیں کرتا، جدھرقدم اٹھا چل پڑا، منے کھولایس بولئے لگا۔

خیال کرتے ہیں کدان کی دعا قبول ہوگئ، گویا خدائی ان کے قبضہ میں ہے۔

فَنَ مَّوْنُهَا تُنْ مِنْيُرٌ ﴿ ﴾ وسوره سي سر نيل ١٥]

تومول میں اللہ کا یہی قانون نافذ تھا۔

آپ کے رب کی بخشش کسی پر بندہیں ہے۔

ان ن کی پیجلد بازی خوداس کونقصان پہنچانے والی ہوا کرتی ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت سَوْئَے آيت بياخذ كيا بكراللد تعالى به التجال ندكرنا چاہے (ليعني ب

نہ کہے کہ بار ہادعا کی ، قبول ندہوئی ) ای طرح بعض مدعیان تصوف مسلمانوں پر بددعا کردیے ہیں اور

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً اِلأَبِاللَّهِ

﴿ وَالِذَا آرَدْنَا أَنْ نُهْدِكَ قَرْيَةً مَرْنَا مُتْرَفِيْهَ فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَ لَقُولُ

ت<sub>ر جم</sub>یة: اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کرویں تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو نظم (اختیار )

تَصسير . آيت ميس كن قوم كو بلاك كرنے كا البي ضابطه بيان كيا عميا ہے كەصرف جرائم و نافر مانى پركسى بھي قوم كو

ویتے ہیں پھروہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر جمت پوری ہوجاتی ہے، اس بستی کوتباہ وغارت

ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں پہلے فہمائش کی جاتی ہے اور رسول یا ان کے نائبوں کے ذریعہ اطاعت و

فر ما نبر داری کے احکام پہنچائے جاتے ہیں خصوصاً توم کے امراء در ہنماؤں کوجن کی بات توم میں مانی

اور بن جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے لیکن جب امراء وخوشحال لوگ خدائی احکام اور اس کے پیغام کورد

کردیتے ہیں اورغفلت وبھول میں پڑ جاتے ہیں تب تو ساری قوم بھی بے خبر ہوجاتی ہے۔ایسے وقت

ان لوگوں پر اللہ کی ججت (مہلت) پوری ہوجاتی ہے اور انہیں ہلاک کردیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کی

پڑنفس وشیطان کے تشکر مسلط ہوجاتے ہیں پھروہ مریدلذات وشہوات کی اتباع کرکے برباد ہوجا تا ہے۔

ترجمة: ہم ہرایک کی امداد کرتے ہیں ان میں ہے بھی اور ان میں ہے بھی آپ کے رب کی بخش ہے۔اور

تُصبير: آيت مِن الله تعاليٰ نے اپناعام قانون بيان کيا ہے کہ نیک وبد ، مؤمن و کافر ہرايک کواللہ تعالی اپنے

خزان وغیب سے مدددیتے رہتے ہیں ، اللہ کی عام عطاسب پر برابر ہے۔آگ پانی ، بوا ، روثی ، رات

إسورة مني اسرائيل: 20

|   |    | _  |   |
|---|----|----|---|
|   | -  | _  | ١ |
|   |    |    |   |
| 1 | 77 | ٦. | 7 |

سلوك: علامة آلوى بغدادي مُستَفَعِ تَلَعاب كهاى طرح جب كسى نافرمان مريد كا قلب خراب بوجاتا بيتواس

﴿ كُلَّا نُبِينُ هُؤُ لَآءِ وَ هُؤُ لَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ \* وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُؤْرًا ... ﴾

دن ، سردی گری وغیرہ سے جہال نیک وفر ما نبردار انسان مستنفید ، بول گے۔ اس تقسیم پر اللہ نے کوئی بندش نبیس لگائی ہے۔ البتہ آخرت کی لا زوال نعشیں صرف اور صرف اہل ایمان جی کولیس گی۔

نسوك: حكيم الامت نيين آيت باستنباط كياب كه اگركس پرونياوي نعتول كي فرواني ہوتو بيرهات الله كيبهال اس انسان كے متبول ومجوب ہونے كي علامت نہيں ہے۔

بعض مرعیان طریقت نہایت نخرے کتے ہیں کہ جو محض ہمارے ملسلے میں آج تا ہے تو اس کو مال وعہدہ کی ترقی ہوج تی ہے، لیکن حقیقت میں ہے کہ پرسراسرد حوکہ اور زعم ہے، اللہ کے ہال مقبولیت کی علامت ایمان اور اعمال صالح کی کثر ت ہے۔

حکیم الامت نیست نے آیت ہے رہمی اخذ کیا ہے کہ بعض بزرگوں کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ نفع رسانی میں اہل ایمان کی شخصیص نہیں کرتے ، ہلا کاظ فد ہب وملت فیرخواہی کرتے رہبے ہیں ، ان کی بیفراخ دلی اخل ق الہید ہے مستفادے۔

### 🐠 ﴿ وَقُلْ زُبِّ الْحِنْهُمَا كُمَّا رَبَّيانِي صَغِيْرًا \* ﴾ اسورة سي حر سن 🐧 🖟

قر جمدة: اوربیہ کہتے رہنا:اے میرے رب ان (والدین) پر رحم فر ، جیسا کدانہوں نے مجھ کو بجین میں پالا ہے۔ تفسیر ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا شریعت اسلامی کا ایک اہم فریضہ ہے، تہذیب فرکی کی طرح نہیں کہ جب ٹرکا باغ ہوجائے تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنا الگ گھر بار کرلے اور بوڑھے وضرورت مند ، ل باپ کو بیت المعذورین میں واضل کر دے اور خود میش کرتا بھرے۔

دنیا کی بعض مہذب تو ہیں ایک بھی گزری ہیں جن کے یہاں دستورتھا کہ جب والدین بوڑھے ہوکر معذور ہوب کی اور تو م پر بوجھ سابن جا کی توان کی سعادت منداولا دانیں دور دراز علاقہ کے کس سنسان جنگل ہیں چھوڑ آئی تھی کہ وہیں پڑے پڑے مرجا کی یا جنگل کے کسی درندے کی غذابن جا کی بعیدیا کسی خوثی کے موقع پران کی فہر لے لیا کر تے تھے۔

### ﴿ أَغُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْصِ الرَّجِيْمِ ١

نسوك عيم الامت المنت في آيت سے ساخذ كيا بكرا في قطح واستاذ كے ليے بھى دع كرنامتحب ب (جيماك في المين المين

📵 ﴿ وَ لَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُنُولَةً رِفَ عُنْقِكَ وَ لَا تَبْسُطِهَا كُلُلَ الْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَنْوْمًا

مُحسورًا ﴿) [سورة بني اسرائيل: 29 ]

تر حمة. اور ندتوا پنا ہاتھ گردن بی سے ہاندھ لے اور نداس کو بالکل بی کھول دے ور ندتو ملامت زوہ تی دست

209

قر آئی تعدیمات

ہو کر میں جائے گا۔

ٹھسیر: بے تحاشا خرچ کرنے کا لازی نتیجہ رنچ وافسوں ہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام نے خرچ کے بارے میں اعتدال واقتضاد اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ ندایتی حیثیت سے بڑھ کرخرچ کیا جائے

بارے میں اعتدال واقعماد اور میاندوی کی ملیم دی ہے۔ ندایدی سیسیت سے بڑھ حرمری میں جاتے ۔ اور ند بالکل ہی کنچوی اختیار کی جائے محل وموقع اور ضرورت پرخرج کرنااعتدال کی صدمین آج تا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جس نے میا ندروی اختیار کی ، وہ بھی محتاج نہ ہوا۔ (موضح القرآن)

حدیث میں ہے کہ جم نے میا ندروق احتیاری ، وہ سی محمان نہ ہوا۔ ارسوس انظران ) نہلوك: عجيم الامت نين نے لکھا ہے كہ آيت جمل اشارہ ہے كہ مشائخ كواپنے مريدول كے ساتھ كر كرح

ر ہنا چاہیے یعنی حقائق ومعارف ظاہر کرنے میں بخل نہ کرنا چاہیے اور نہ ایسے اسرار بیان کرتے چاہئیں میں میں

جن کےوہ تخمل نہ ہوں۔

ا و فَقَدْ جَعَدْنَ لِولَيْهِ سُلْطَتْ فَرَدُ يُسْوِفْ فِى لَقَتْنِ ﴾ حوره سى سر نس ١٤٠٠ من المراجعة و المراجعة المراجعة على المراجعة المراجعة

نصسیر: شریعت اسلامی میں کسی مسلمان کا آتی تین اسباب کے تحت جائز ہوتا ہے۔ 1 یہ کہ وہ کسی گوتل کردے (بلاوجہ) ② یا اپنا دین اسلام بدل کر دومرا دین اختیار کر لے۔ ③ یا شادی

شدہ انسان زنا کر ہے۔ ( بخاری وسلم )

ان اسباب کے علاوہ کسی نے کسی کو بے گناہ فتل کر دیا توشر بعت اسلامی نے مقتول کے دارتوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حکومت سے رجوع کر کے خون کا بدلہ لیس ، لیکن بدلہ لیتے دفت صد ہے تجاوز ندکریں۔ مشلاً قاتل کی جگد غیر قاتل کو سز ادلوادیں یا قاتل کے ساتھ دوسر سے ہے گناہوں کو بھی شامل کرلیس یا قاتل کے ناک ، آئکھ ، کان ، ہاتھ دوپر کشوادیں

یہ سب صدیے تجاوز کرنے کی مثالیں ہیں۔ بس خون کا بدلہ خون لے لیس یامال طے کرلیس یامعاف کردیں۔ تبدیر سب مدیم کے متاب اور کا متاب کی متاب کے اس کا متاب کے سب کا متاب کی متاب کے سب کا متاب کے سب کا متاب کی م

شریعت اسلامی کی اس معتدل ومتوازن تعلیم ہے دورجدید کی مہذب فرنگی حکومتیں خالی ہیں۔ان کا بیٹل ہے کہ ایک آ ومی یا چندآ دمی مارے گئے ہوں تو اس کے معاوضہ میں پوری پوری آبادیوں کوآگ لگا کر پھونک دیا جا تا

ہے یا ہم کے گولے برسا کر ہلاک کردیاجا تاہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ آیت میں ضبط نفس کی تعلیم ہے جب كداس كو قدرت بھی ہو۔ (علم

تصوف میں اس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے)

او وَ قُلْ آبِعِبَادِی یَقُونُواالَتِی هِی آخسَنْ الله اسور علی سر سول ۱۰.
 نرحمة: اورآپ میرے بندوں ہے کہویں کدایک بات کیا کریں جو بہتر ہو۔

تصبیر علاقوں کی ضدوہت دھری و گتاخی ہے تنگ دل ہوکر عام طور پر بختی اور زیادتی اختیار کی جاتی ہے،

مسلمانوں کونصیحت کی جارہی ہے کہ ایسے وقت دل آزاری واشتعال انگیزی کا پہلواختیار نہ کیا جائے کیونکہ اس طرز سے بجائے فائدہ کے نقصان زیادہ ہی ہوتا ہے جب کے مقصود فائدہ پہنچانا ہی تھا۔ مسلم الامت نبیت نے لکھا ہے کہ آیت میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بحث ومناظرہ ، افہام تفہیم میں نرمی واخلاق افتیار کیا جائے۔(اور پیمل وضیونفس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے)

🕕 ﴿ وَ كَوْ كِ أَنْ ثَبَتُنْكَ لَقَدْ كِيْنَ تَوْكُنْ إِنَيْهِمْ فَيْشًا قَبِيلًا ﴿ ﴾ اسور: سي سرانس 174

نوحمة. اوراكرجم في آپ كو ثابت قدم ركهان و تا تو آپ ال كى طرف وكه ماكل بون لكت-

مسبر: آیت کا پس منظریہ ہے کہ قبیلہ بنو تقیف کے چند سرداروں نے نبی کریم سبیر کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ اگر آپ اسلام کے فلال فلال احکام میں جارے لیے تخفیف کردیں تو ہم ابھی اسلام قبول

كر ليتے إي اور آپ كى تائدونفرت ميں پورى طرح شريك بوجائي كے۔

آپ کوان کے ایمان لانے کی طبع ہے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتی چلاتھ کدان کی بات مان لی جائے، اس وفت وحی ٹازل ہوئی اوران کے مطالبہ کے خلاف فیصلہ جاری ہوا۔ آپ نے ان کے مطالبات کوروفر ما دیا۔

آیت میں لفظ رکون آیا ہے بعنی جھاؤ ، تکلیل توجہ۔ القد تعالیٰ نے اس خفیف ہے میلان سے بھی آپ سی کو بھی کو بھی کو بھی لیا اور اسلام کی بالا رسی کو قیامت بھ کے لیے محفوظ کر دیا۔

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ امتد تع الی کا بیار شاد اپنے نبی کے لیے عمّا بنہیں بلکہ اظہار محبوبیت ہے یعنی رسول امتد عربیہ الند کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ رکون قلیل ہے بھی آپ کو بچالیا عمیا۔

تھیم الامت ہیں نے لکھا ہے کہ وساوس کے دفعیہ کے لیے خود نمی کی قوت قدسیہ کافی نہیں تو دوسروں کو اپنے تقویٰ وطہرت دنقترس پرناز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔( ڈرتے رہنا چاہیے )

سبوك: علامه آلوى بغدادى نيحة نے لكھا بكه آيت علم تصوف كى دواہم اصطلاح كى تائيد ہوتى ہے-

تحسيد عليد - لفظ شعاء ح تليه اورلفظ رخمة عندي كرف اشاره تكتاب-

باطل عقا کداور برے اعمال و برے اخلاق ہے نجات کا نام ہے جس کوآیت میں شفاء کہا گیا ہے۔

تحلیہ: الحِمْصَاعَمَالَ اور تقوی وطہارت کا نام ہے جس کوآیت میں رحمۃ کہا گیا ہے۔ (روح المعانی)

اس طرح قر آن تھیم کی آیات انسانوں کو باطل عقائد اور برے اٹلال ہے بچا کرا جھے عقائد اور نیک اعمال و نیک اخلاق کی تعلیم ویتی ہیں۔

﴿ وَ يَسْتَكُونَكَ غِن الوَّوْجِ \* قُن الوَّوْجُ مِنْ آهْرٍ رَفِي ﴿ . ﴿ \* سَى ﴿ رَسِن ١٨٢

نو حملة اورآپ سے بیلوگ روح کی بابت ہو چھتے ہیں۔آپ کبدد بیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تم لوگوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

نفسير . روح كيارے يل سوال كرنے والے مدية متوره كے چند يبودى تھے۔ انبول نے ني كريم الله كا

امتی ن لینے کے لیے بیسوال کیا تھا، حقیقت رہ ہے کہ جن ہاتوں کے دریافت کرنے کی انہیں ضرورت

ین ال و و این و و این و و کی چیل چیک دان دی بیر سروری باین در این می دریات یو کرے ہے ، حاسر سی مقصود ہوا کرتی تھی۔ بہر حال ان کے سوال پر وحی نازل ہوئی اور انہیں مید جواب دیا گیا کہ روح بھی

ویگر مخلوقات کی طرح ایک لطیف مخلوق ہے۔ (جب وہ بدن میں داخل ہوتی ہے تو انسان چینے پھر نے بو لنے دیچھنے لگتا ہے اور جب وہ نکل جاتی ہے تو یہی چاتا پھر تاجسم مردہ ہوجاتا ہے )

سلوك. حكيم الامت نيون آيت سے بيات دلال كيا بے كه اسراد فير ضروريد كى طلب وجتجو ندموم ب-

(جيباكبعض كم ملم سلول مين اس كاح رچار باع)

مد حوصه روح کی حقیقت کواس سے زیادہ نہ مجھا جا سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بیاس لیے بھی کدروح لمان کے مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیاس کے بھی کدروح

عالم غیب کی چیز ہے جس کا عالم و نیامیں ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ پیز

تا ہم اس بارے میں متفقہ مین علاء نے تفصیلی کلام کیا ہے اور اس ملسے میں کتا ہیں بھی کلھی کئیں ہیں۔ چونکہ سے مسئد الل علم سے متعلق ہے، اہل علم ہی کے لیے خلاصۂ کلام کے طور پر اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

الل علم كاس مين دو 2 قريق بين :

ایک 🕕 فریق کہتا ہے کہ روح امور رب میں ہے ایک امر ہے جو غیر محسوس اور عقل وا دارک ہے بالاتر ہے، اس کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس کی حقیقت سوائے القدیم وخبیر کے کسی کومعلوم نہیں۔

حضرت سیدنااہن عیاس جھاورصوفیاء میں جنید بغدادی سے کا یہی مسلک ہے۔

امام قرطبی نظیت این تقییر میں میقول نقل کر کے اس کی حکمت مید بیان کی ہے کہ اس اخفاء میں میداز ہے کہ

بندوں کو اپنا عجز وتصور ظاہر ہوجائے کہ جب وہ اپنی حقیقت کے ادراک سے عابز و قاصر ہیں تو اللہ جل شانہ کی

حقيقت كوكهال معلوم كريطينه جي-

دوسراف فریق کہتا ہے کہ اگر چروح کی پوری حقیقت توالندی کومعلوم ہے مگر کتاب الله اورسنت رسول الله

کی نصوص سے اتنا ضرور چلتا ہے کدروح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح پکی لکڑی میں پانی، گذہب کی پتیوں میں عرق گلاب، زیتون کے پھلوں میں روغن زیتون، یا جیسے آگ کو کئے

میں مرایت کیے ہوئے ہے۔

یہ تفصیل اس لیے کرنی پڑی کہ آیات اور صدیث میں روح کے لیے تو کی قبض ،خروج ، دخول ، اخراج ، اخذ ، تناول ، اسب ک ، ارسال ، رجوع وغیر و جیسے الفاظ بکٹر ت استعمال کیے گئے ہیں۔

اور بیتمام صفات بدن اورجسم کی جیں، لبذارون کا بدن وجسم ہوتا ثابت ہوتا ہے خواہ لطیف وخفیف سمی ۔ اس کے علاوہ عالم برزخ میں روح کا جینا کچرنا ، کھانا چینا، سوتا جا گن بھی منقول ہے۔ مید بھی جسم وبدن ہی کی صفات جیں۔ حافظ ابن القیم نے کیلیمتے جیں کہ میتحقیق کتاب القد وسنت رسول القداورا جماع امت سے ثابت ہے۔

(شرح العقيده: جلد ٢ رصفحه ٢٩)

دوسرا 2 سئد: حدیث روح کے بارے میں ہے کہ کیاروح بھی دیگر تخلوقات کی طرح حادث اور فانی ہے؟ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے باجماع انبیاء ومرسلین ،صحاب و تابعین ،علاء رہائتین کا عقیدہ ہے کہ روح

حادث و گلوق ہے جیسے دیگر گلوقات ہیں ، یہ جی گلوق و فانی ہے ، البتہ وقت حدوث میں انسکاف ہے۔ آیاروح جم سے پہلے پیدا کی گئی ہے یا جسم کے ساتھ روح بھی پیدا ہوتی ہے؟ سیح قول یہی ہے کدارواح ، اجسام سے پہلے پیدا کی گئیں ہیں لیکن مدت معلوم نہیں کہ تنی مدت پہلے پیدا کی گئی ہیں۔

دار قطنی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ارواح ،اجسام ہے دو 🗨 بزار سال پہلے پیدا کی گئیں مگراس روایت کی

سند مين كلام كبير حميا ہے۔ والقد اعلم (شرح العقيد وجلد ٢ رصفحہ ٢٣)

تیسرا ( مئلہ: روح کے ساتھ نفس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نفس مطمئد اور روح کے الفاظ بھی ایک دوسرے کے استعمال کے گئے ہیں، اس لیے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور نفس دونوں علیحدہ علیحدہ حقیقت ہیں یا

دونوں کا مصداق اور سمی ایک ہی ہے ،صرف صفات کے مختلف ہونے کی بناء پردو 💽 نام ہو گئے؟ پہلا 🕕 قول جمہور علاء کا ہے کنفس اور روح ذاتی طور پر متفائز ہیں ، دونوں کا مصداق و سمی جداجدا ہے۔

عافظائن القيم مستنف "كتأب الروح" بين اى دوسر في لكواختياركيا ب-والقداعلم

چوتھ 🕕 سئد: روح کی موت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کیاروح مرتی ہے یادا کی وہاتی ہے؟ علوء راتخین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ روح بھی مرتی ہے اور موت کا مزہ چکھتی ہے۔ ﴿ كُلُّ نَفْيِر ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ 1 ، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَة ﴾ ، ﴿ كُلُّ صَنْ عَلَيْهَ فَإِن ١ ، ﴿ يمَنِ الْمُلْكُ الْيُوْمَ ﴾ علاء کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کداروح پرموت طاری نہیں ہوتی بلکددہ دوام وبقاء کے لیے پیدا کی گئ ہیں (جیسے جنت وجہنم اوران کے نعما ہ وعذا ب وغیرہ )البیتہ جسم و بدن مرتا ہے۔ محققین کا فیملہ ہے کدروح مرتی ہے گرموت کے وہ معنی نہیں کدروح معدوم وفن ہوجائے بلکہ موت سے مراد یہ ہے کدروح جسم سےمفارت اختیار کرلیق ہے، بس ای کا نام موت ہے۔ تمام اہل سنت کا اس پر انقاق ہے کہ اجسام کے مرنے کے بعد ارواح باقی رہتی ہیں، کوئی ثواب میں، کوئی عذاب میں، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی توارواح کوابدان کی طرف لوٹا دیا جائے گااورای پر جنت وجہنم سے قصلے ہوں ہے۔ جسم اورروح كامناظره: سیدنا ابن عباس سی سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک موقع پرروح اورجہم کا جھڑا ہوگا۔روح جمم ہے کیے گی: دنیا میں جو کچھ بھی گناہ کیا تھا تونے کیا۔جسم روح کو جواب دے گا: میں نے جو پچھ بھی کیا تھاوہ تیرے علم اورترغیب پرکیا ہے۔اگرتو نہ ہوتی تو میں ذرای حرکت بھی نہیں کرسکتا تھا، میں توصرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھا۔اللہ تع لی فیصلہ کرے گا کہتم دونوں کی مثال ایس ہے کہ ایک آ دمی لنگڑ اے تگر چینا ہے، آٹھیوں ہے دیکھتا ہے۔ دوسرا تحض نا بینا ہے مگر تندرست چلنے پھر نے بر قادر ہے۔ بید دونو ل دوست ایک باغ میں گئے ، باغ کے پھل پھول دیکھ كر لنكڑے بينا نے اپنے نامينا تندرست دوست ہے كہا: بھائى! ميں اس باغ ميں تشم تشم كے پھل پھول ديكھ ر ہاہوں گرننگزا ہونے کی وجہ ہے پھلوں تک بیٹی نہیں سکتا۔ آخر میں کس طرح کھل حاصل کروں؟ نامینا تندرست دوست نے کہا: کیا مشکل ہے۔ تو مجھ پرسوار ہوجااور قریب ہو کر کچل تو ڑ لے۔ چنانچہ دو انگڑ ووست اپنے نامینادوست پرسوار ہوکر درختوں کے قریب آیا اور دل بھر کر پھل تو ڑ لیے۔ ید مثال بیان کر کے اس فرشتے نے جسم اور روح ہے کہا: بتاؤان میں کس نے حد سے تنجاوز کیا اور چور کی کا مرتکب ہوا؟ جسم اور روح دونوں نے کہا: اس کمل میں دونوں مجرم وقصور وار ہیں۔ فرشتے نےجسم اورروح ہے کہا: پھرتوتم نے خووا پنے او پرفیصلہ کرلیا ہے کہ کون مجرم ہے یعنی جسم روح کے لیے بمنزله سواري ہے (اخرجہابن مند وعن ابن عباس جمعواخرجہ الدار قطنی عن انس مونز) ایک روایت میں مزیداضافہ بھی ہے کہ جسم روح سے یہ کہ گا: میں تو تھجور کے تنے کی طرح ایک کٹڑی تھا، نہ

ہاتھ بلاسکتا تھانہ پیر۔روح کہے گی: میں توایک ہوا ک طرح تھی۔ایے جسم!اگرتو نہ ہوتا تو میں پچھنہ کرسکتی تھی۔ ( ماخو ز تفسیر فتح الغفور، مولا تامحہ ادریس صاحب شیخ التفسیر )

( وارالعلوم و بوبندوجامعه اشرفیدلا بهور ، یا کستان )

(وَ لَجِنْ شِنْتُنَا لَنَذُ هَبَنَ بِالْذِي آوْكَيْنَ اللَّهِ فِي سر سِ ١٩٥٠) الله والله على سر سِ ١٩٥٠

ترحمة اوراگرجم چاہیں توجی قدرہم نے آپ پروی بیجی ہے،سب سب کرلیں۔

ئەسىير · جن كافرول نے آپ پرالزام لگا يا تھا كەپىرقر آن آپ خودا پنے دل ہے گھڑ ليتے بيل پجرموام بيل مشہور - استار کا فرول نے آپ پرالزام لگا يا تھا كەپىرقر آن آپ خودا پنے دل ہے گھڑ ليتے بيل پجرموام بيل مشہور

کردیتے ہیں کہ سیالقہ کا کلام ہے،اس ہے جود و بکواس کی مذکورہ آیت میں تر دید کی جار ہی ہے کہ اگر سیا ایسا ہی ہوتا تو اللہ جب چاہے اس کواپنے رسول کے دل سے غائب کردیتا اور رسول کی رسالت بھی

خطرے میں پڑ جاتی لیکن اللہ نے ایسانہیں کیا بلکہ وہ رحمت آپ پر برابر قائم رہی۔

ندوك حكيم الامت أي كلي بين كداى طرح الل نعبت كوسب نعبت عدد ربنا چاہي، كيونكد مخلوقات ميں رسول الله سين عن ياده باعظمت اوركون ع؟ جب آپ سے يه خطاب ميتو دوسرا

﴿ وَقَ لُوْا لَنَ نُؤْمِنَ لِنَ حَثَّى تَفْجُر لَنَ مِنَ لَاَرْضِ يَنْبُوْعً ﴾ ﴿ ﴿ وَمِن سرنس ١٩٥]

نر حمدہ: اور یاوگ کہتے ہیں کہ ہم تم پر ہرگز ایمان شداد کس کے جب تک تم ہمارے لیے زمین میں چشہ جاری

نہ کر دو۔ یا خود آپ کے لیے باغ محجود ول کا ادر انگورول کا پیدا شہو جائے پھر اس کے درمیان

میں جگہ جگہ نہریں جاری کر دیں۔ یاتم ہم پر آسان کے نکڑے گرادو جیسا کتم دعوی رکھتے ہو یاتم النداور

فرشتوں ہی کو ہمارے سامنے لا تھڑا کر دو۔ یا پھر تمہارے لیے کوئی تھر ہی سونے کا ہو یاتم آسان پر
چڑھ جاؤاور پھر ہم تمہارے آسان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لا تھیں کے جب تک کتم وہال سے

ہمارے لیےایک کمتوب ندا تارلاؤ جے ہم پڑھ لیں۔اے نی! آپ ﷺ کہدویں کہ پاک ہےاملد (مرضعت وعیب ہے) میں بحز ایک آوگی (اور)رمول کے اور کیا ہوں؟

نفسیر ارتک برنگ کے بیمطالبات کرنے والے مکة المکرمة کے مشرکین تھے۔ اردوکی کباوت ہے: کھیائی بلی کھیا نوت ہے المحسل اللہ اللہ المجاز و بلاغت، اخلاق نبوت، نبی کی ذاتی سیرت کوچھوڑ کر ایسے واہیات مطالبات کرناخودا پنی شکست نہیں تواور کیا ہے۔

نبوں کی تاری میں یکوئی انوکھا مطالبنہیں تھا۔ زمانہ قدیم میں ہردور کے مشرکین اپنے زمانے کے رسولوں، داعیان حق ہے کچھای قشم کے مطالبات کرتے رہے ہیں۔علاوہ ازیں ایسامطالبہ خود مشرکانہ مذاق کے عین مطابق بھی ہے اور آج بھی ان کی بقیہ ذریت اپنے وقت کے داعیان تن سے برابرایک من چابی فرما نشات کرتی رہی ہیں۔ گویان روثن خیالوں کے پہل نبوت کا کام انجام دینے والے نعوذ بابقداعی درج کے بازیگر یاشعبدہ باز

بين بعود بالله العظيم اللهم اهدر وسدديا

سلوك: عليم الامت بسية في آيت سے بيا خذكيا ہے كدكى بھى الل حق فوارق (كرامات) كا طلب كرنا برامطاليہ ہے۔علاوہ ازيمشركين كاس وائى تبائى مطالبہ ير نى كريم وقط كاجواب (هن كُنْتُ الله بشرًا زَسُولا ﴾ (ش تو يحضين كرآ وى جون، يغير جون) ولائت كرتا ہے كمتبولين بارگاہ كو يہ

قدرت نبیں کہ جو کچے بھی ان ہے درخواست کی جائے اس کووہ پورا کردیں۔

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْلِكُةٌ يَبْشُؤْنَ مُطْهَيْنِيْنَ لَنَوْنَنَ عَدْهِمْ شِنَ الشَّهَآءِ مَلَكًا
 رَّسُولًا ﴿) لسورة بني اسرائيل: 95 ]

ترجمة: ان مشركين سے آپ كهددي كه اگرزيين پرفرشتے چلتے ہتے ہوتے تو ہم ان پرآسان سے كى فرشتے كو ليلوررسول ا تاردیتے۔

تُفسِيرِ: مشرکين کے ان کے بے ہودہ مطالبات ميں ایک پیجی تھا کہ نبی ورسول کوفرشتہ ہونا چاہیے جب کہ آپ خودا پنے آپ کو بشر کہدر ہے ہیں ، القہ تعالیٰ نے اس کا جواب فہ کورہ آیت میں دیا کہ اگرز مین کی آباد ک فرشتوں کی ہوتی ، ان کارسول بھی فرشتہ ہوتا اور فرشتے ہی کورسول بنا کر نازل ہوتے۔ ہرجنس اپنی جنس کی ہدایت ورہنمائی قبول کرتی ہے۔

سلوك حكيم الامت نيت في آيت بي استنباط كيا ب كمعهم اور معلم مين طبعي مناسبت ضروري ب- يبي وجه ب كرسلوك مين شيخ ومريد بين مناسبت وموافقت مزاق كاني ظرركها كيا ب- (مناسبت كربغير افاده واستفاده كمن نبيس موتا)

﴿ قُلْ تَوْ انْتُمْ تَعْبِكُونَ خُزَّايِنَ رَحْمَةِ رَئِنْ إِذْ كَامْمَكُنْتُمْ خَشْيَةَ الإنْهَاقِ ﴾

[سورة بني اسرائيل. 100]

تر حمة: آپ كبددي: اگرتم لوگ مير برب كي رحمت كنز انول كه مالك جوت توضر ورتم اس كنزي محمة: آپ كبددي انديشے بهاتھ روك ليتے ، انسان بي بي برا انتگ ول -

تَفسير: انسان كِ بَكُل وتَكُ ولى كاذكر ہے كہ اگر انسان رب العالمين كى رضوں كے ذخيروں كا مالك ہوتا اور اس كي تقسيم اس كے اختيار تميز بيس ہوتی تو ان نعمتوں كي تقسيم بيس اسے بميشہ بيد أر دلگار ہتا كہ يہ كہيں ختم نہ ہوجائيں، كيونكہ انسان حرص و بخل كا پتلا ہے۔

سلوك. عليم الامت علين فكعاب كرآيت يراشاره بحى المخفى كى خمت كانكتاب جوطريق بدايت كو طالبین سے چھیاتے ہیں اور طریق کی کیفیت اپنے مشائخ کے بعض اور اوو فطا نف کوقر ارد ہے ہیں۔ 🕕 ﴿ وَ إِنِيْ لَاظْنُكُ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُورٌ 🔹 حوره سي سر بس 102 ] تر حمة. اورش خيال كرتابول افرعون! تيرى كم بخي كدن آ كي بير. تفسیر . آیت یس سیدناموی سا اور فرعون کے درمیان گفت وشنید کا تذکرہ ہے۔ فرعون نے سیدنا مویٰ 📲 کی دعوت وتبلیغ س کریے فقر ہ کساتھا: اےموک! ابتوتم محرز دہ معلوم ہور ہے ہو اس پرسیدناموی مانف فرمایا: اے فرعون! ابتو تیری کم بختی کے دل قریب آ گئے ہیں۔ ن وك عليم الامت أية في الكها ب كرتركي برتركي جواب ديناا خلاق كے خلاف نبيس - اميته بيضروري ہے ك اں وقت چشم ہوتی میں مصلحت نہ ہو۔ (ور نہ چشم ہوتی اختیار کر لی جائے) (و) رَخُرُونَ لِلْأَذِقُونِ يَنْكُونَ وَيَزِنْكُ هُمْ خُشُوعًا \* ) اسورة من سر من 69. ] ن حمة اوروه تعوزیوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے اور پقر آن ان کاخشوع اور پڑھادیتا ہے۔ تقسیر ، اللہ کے نیک بندول کی حالت بیان کی جارہی ہے کہ جب ووقر آن پڑھتے یا تلاوت سنتے ہیں آوان پر کلام النی کی عظمت وہیب ہے گربیطاری جوجاتا ہے اوروہ رونے لکتے ہیں۔ سيدنا عمر فاروق الترايك دن فجركي نمازيس سورة يوسف پڙھ رہے تھے۔ جب اس آيت پر پنجي ﴿ إِنَّهَ خَدُوْ لِبِيْ وَحُوْفِيْ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾ (مورة بيسف) توشدت گريہ ہے سسکيال کينے ملکے يہاں تک که آخری صفول تک آ دازی گئی۔(جضاص) نسلوك خوف خدا ہے گربیطاری ہوناا طاعت واخلاص کی علامت ہے۔ فقہاء نے لکھاہے کہ نماز میں خوف خدا ہےرونے برنماز فاسد نہیں ہوتی۔ (جضاص)

# ٤

#### يازه: 10

ا ﴿ اَلْحَمْدُ بِنُهِ الَّذِي َ اَنْوَلَ عَلَى عَبْدِ وَالْكِتْبُ وَ لَمْ يَعْفَعُلُ لَهُ عِوَجَّى ﴿ ﴾ . ﴿ وَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

تفسیر عبدہ سے مرادسدنا محدرسول اللہ عقد الیں۔ یہال بھی آپ کوعبدہ سے یاد کی گیا جیسا کہ معراج والی آ آیت میں یہی وصف "السری معدہ "عبدہ ذکر کیا گیا ہے۔

مطلب سیکداعلی سے اعلی حمروثنا وصرف ای ذات الهی کے لیے سز اوار ہے جس نے اپنے بند و خاص پر اعلی والمل کتاب نازل کی ، اس طرح زمین والوں کوسب سے بڑی نعمت سے مشرف کیا اور اس کتاب میں کوئی ایسی

ویسی بات نہیں۔ عبارت نہایت سلیس، عام نبم، اسلوب بیان نہایت موثر و فکفتہ ،تعلیم معتدں جو ہرزہ نے اور ہر ویسی بات نہیں۔ عبارت نہایت سلیس، عام نبم، اسلوب بیان نہایت موثر و فکفتہ ،تعلیم معتدں جو ہرزہ نے اور ہر

طبیعت کے مناسب کسی قسم کی افراط و تفریط کااس میں شائنہیں۔

سلوك عليم الامت نيئے في لكھا ہے كہ آیت اس بات پر دلانت كرتى ہے كدانسان كے ليے مقام عبدیت سے بلنداوركوئى مقام نہيں \_ (سلوك ٣٥٩ كير پڑھيے)

إِنْ جَعَنْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً نَهَا لِنَبْنُوهُمْ آيُّهُمْ آخْسَنُ عَبَلًا

[سورة الكهف: 7]

تر حمة · اس زمین پرجو پچھ بھی ہے، ہم نے اس کواس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تا کہ ہم لوگوں کی آز وکش کریں کدان میں محمل کے لحاظ ہے کون بہتر ہے۔

تفسیر . اس زمین پرزینت و آسائش کی جتی بھی چیزیں ہیں ، وہ ند ہے کار ہیں اور نہ حرام ہیں۔ان کا غلط استعمال حرام ہے اور میچے استعمال وہی ہے جو شریعت اسلامی کے مطابق ہو۔ان خوشمنا چیز ول کوالقد تعالیٰ نے انسانوں کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے کہ کون اس کی رونق پر دوڑتا ہے خوشمنا چیز ول کوالقد تعالیٰ نے انسانوں کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے کہ کون اس کی رونق پر دوڑتا ہے

اورکون اس کو چھوڈ کر آخرت کی طرف دوڑ تا ہے، کی حسن عمل ہے۔

سُدوك: ائن عطا اسكندرى أيت في كبام بصن عمل يهم كدونيا كى اس آسائش سے بالقاتى كى جائے۔ (فَضَرَ بُنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنيدَينَ عَدَدًا (٤٠ وسورة المحمد ١٠)

ترجمة الموجم في غاريس ان ككانول برسالها سال مك نيندكا يرده والدركها-

تفسیر آیت میں اصح ب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہ چندنو جوان توحید پرست تھے۔ دوی بادشاہ دقیانوس المتوفی ا کے قبل سیج کی شرک پرتی ہے بے زار ہو کر قریب کی پہاڑی کے غار میں پناہ کی۔اس غارمیں ان پر ا یک غیرطبعی بلکه خارق عادت نیندمسلط ہوگئی اور وہ مسلسل تین سونو سال سوتے رہے، پھر بیدار ہوکر ا يشرآئ - (تفصيل 'بدايت كي چاغ" جلد ارصفحه ٢٥٠ پرديكين) سُدوك مستحكيم الامت أيت ئيان واقعه مصوفياء كي مشبورا صطلاح " فناواستغراق" كاشبات كياب-(جوا کابرصوفیاء میں معروف ہے۔ شیخ عبدالقدوں گنگوی فر ماتے ہیں: ٔ گفت قد وی فقیری درفناو در بقا خود بخود آز اد بودی خود گرفتارآمدی<sup>.</sup> (تفصیل اکابرین سے دریافت کرنی جائے۔) ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْدَمُ أَئُ الْحِزْكِيْنِ أَخْطَى لِمَا لَبِثُوَّا آمَدًا أَنْ ﴾ أسوره كهف إلى المؤثرة أمَّدًا أنه أسوره كهف إلى المؤثرة أمَّدًا أنه ألى المؤثرة المؤثرة ألى المؤثرة ال ر حمدُ: ﴿ كِيرِبِمِ نِهِ انْبِينِ نِينِدِ سِي الله ما تا كه معلوم كرليل كهان دو جماعتوں ميں كون كى جماعت اس حالت ميں رہے کی مدت سے زیادہ سے واقف ہے۔ ۔ نصب برن ان نوجوانوں کی بیداری کا بیوا قعدایمان بالآخرت سے تعلق ہے۔اس وقت ان کی پوری قوم میں انکار آخرت كاعقيده عام تها، التدتعالي نے بعث بعد الموت كے عقيد كواس مادى دنيا ميس ممكن بلكه يقيني حقیقت کے ساتھ ی ناومشاہد ہ ظاہر فرمایا تا کہ قیامت تک ججت قائم ہوجائے جیسا کہ مجزات کا مقصد مواكرتا إلى اللَّهُ مِنْ مَنْ هَنَكَ عَنْ بَيْنَةً وَ يَعْنِي مَنْ مَنْ عَنْ بَيْنَةً ١ ) اللَّهِ آیت میں جن دو2 جماعتوں کاذکر ہے اس سے اصحاب کہف اور قوم کے افراد مراد ہیں۔ ( بحر ) سلوك عكيم الامت نص في ايت صوفياء كرام كى ان دواصطلاح كاثوت بيش كيا ب-🕕 جلوت کے بعد خلوت 🔹 🎱 صحو بعد السکر معصوصه محبلوت بعدخلوت کا بیرمطلب ہے کہ مشغول ہالحق سے فارغ ہونے کے بعد مشغول ہافلق ہوجانا اور صحو بعد السكر كابيه طلب ہے كه يا دالمي كي غشى و بي خودي كے بعد عام حالت كالوث آيا۔ صحوانسان کی عام طبعی حالت کوکہاجا تا ہے اور سکر غشی و بے خودی کا نام ہے۔ ﴿ وَ إِذِ اغْتَرَانْتُنْوَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُ وَنَ إِلَّا اللَّهَ فَا وَا إِلَى الْكَهْفِ يَـ نَشُورُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُّحْمَرْتِهِ) [سورة الكهف: 16] تر جمیة ' اور جب تم ان لوگول ہے الگ ہو گئے ہواوران معبودول ہے بھی جوالقد کے سوابو ہے جار ہے ہیں تو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو،تم پرتمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اورتمہارے لیے اس کا م میں

کامیانی کاسان کھی مبتا کرےگا۔

تعسیر ا بیان نوجوانوں کا باہمی مشورہ تھا جوشرک وکفرے بینے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر غار میں بناہ لینے کی تفتیکو

کررے تھے کہ ہماری میں جحرت ہم پر اللہ کی رحمت کو قریب کردے گی اور ہم نجات یا جا کیں گے۔

سُعوك: حكيم الامت أبية ن لكف ب ك بعض عارفين ن كب ب كغير التدر غربه ( عليحد كَي )وسل حقّ كاسبب مواكرتى ب بلك بغير غولة كوصل نبيل موتار (وصل ونصل كالعريف سلوك ١٣٣ يمل و كيول جائ)

﴿ وَ تَرَى الشَّهْسَ إِذَا طَعَتْ تُزُورُ عَنْ تَهْفِهِمْ ذَاتَ لَيَولِينِ ﴾ الله خيف ١٦

اوراے می طب! تو دیکھے گا جب دهوپ تکلتی ہے تو و دوا بنی جانب کو چکی چکی رہتی ہے اور جب وہ چھتی ہے تو

یا کیں جانب بٹی ہٹی رہتی ہے ( یعنی اس وقت بھی دھوپ کے غار کے وروازے پرنبیس پڑتی تا کہ دھوپ ے آئیں تکلیف نہ بہنچاور وہ تحفوظ اورآ رام ہے رہیں )اور وہ لوگ غار کے کشاوہ جھے میں قیم ہیں۔

ير اصىب كبف جس غاريس بناه ليے تع وه ايسامحفوظ خط ب جهال شرجك كي على باورنه بواورروشى کی بندش اور ندوهوپ کی تمازت مینجتی ہے۔ نہایت معقدل ماحول میں آ رام کررہے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی آئلمیں کھلی رہتی ہیں۔اگر کوئی دیکھے تو یبی مجھے گا کہ بیادگ بیدار ہیں،امتد تعالیٰ نے ان کے چېرول پر ايبت وجلال کې کيفيت رکھي ہے تا که کوئي انهيس د کھے ند سکے اور پيتماشه گاه ند بن جا کي۔ان کے ساتھ ایک کہ بھی لگ گیا تھا، وہ بھی غار کے درواز سے پرای کیفیت کے ساتھ جیٹیا ہے جو کیفیت

امحاب كهف يرطاري ب\_ شاہ عبدالقا درصاحب محدث 😁 ککھتے ہیں:اگر چہ کمّار کھنا برا ہے لیکن لاکھ بروں میں ایک بھلا بھی ہے۔ (موضح القرآن)

سنوك: حكيم الامت نيت نے غاركى مذكورہ كيفيت سے ساخذ كيا ہے كدائل خلوت صوفي ، كود يكها كيا ہے كدوہ ا پنی خلوت کے لیے اٹسی بی جگہ تجویز کرتے ہیں جس میں روشنی کم ہواور اس کے باوجود بھی مراقبہ کے وقت الني آئلسيل بندكر ليت بين تاكردل كويكسوئي حاصل مور

🕒 ﴿ وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُولُ السورِ عَجِب ﴿

نرجمة: اورا**ے خاطب! توان كوبيدارخيال كرتا ہے عالانكہ وہ سوئے ہوئے ہيں۔** 

تقسیر: اصحاب کہف پرجوا عجازی نیندطاری کردی گئی ہے، وہ اسک ہے کدان کے تورانی چروں کی رونق و تازگی

و کھوکر پیلین ہوجا تا ہے کہ وہ بیدار ہیں اور دیکھورہ جیں حالانکہ وہ گہری نیند میں ہیں۔

سندوك. تحكيم الامت نوجية نے لفھا ہے كه بيمثال ہان لوگوں كى جن كے جسم تو مخلوق كے ساتھ مشغول ہيں اور

قلب حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

بدر ظلہ: اصحاب کہف کا کتا کسی طرح ان کے ساتھ لگ گیا تھااور پھرانند کی مرضی ہےان کے ساتھ غارنشین

مجمى ہوگیا۔

مشہور صوفی ابو بکر وراق نیت کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجالت ومجاورت بھی کیسی پرتا شیر ہوتی ہے کہ جانور بمی انسانوں کی صف میں شامل ہو کیا۔

وں 🕕 جانوروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت میں داخل کردیے جا نمیں گے۔

🕕 براق النبي الله ﴿ (معراج كي سواري)

🚯 سيدنا سليمان ميا السيك كشرجرار كي خبردين والى چيوخي -

🕕 سیدنا براہیم ﷺ کاوہ بچھزاجس کوانہوں نے مہمان فرشتوں کی ضیافت کے لیے ذیج کیا تھا۔

ایرناابرائیم میلا کاده دنید جوسید نااتنگیل میلا کے جالہ میں ذیخ ہوگیا۔

6 ووگائے جس کا قصہ سور و بقر ہیں آیا ہے۔

🔒 اصحاب كبف كاكتاً ـ

🕒 سيدنا عزير الميه كافخر-🐠 سیدناصالح 🕬 کی وہ اؤٹنی جوبطور عجز ہیباڑ سے برآ مد ہو کی تھی۔

🕕 سیرنایونس ملیا کی وہ مجھلی جس نے آپ کواپنالقمہ بنالیا تھا۔

حاشيهالضا وي بهورة النمل ( جلالين )

( لَوِ اظَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَنَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارُاوَ لَلْمِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا () [سورة الكهف 18]

ر حمة الے مخاطب!اگرتوان کوجھا تک کردیکھنا توان ہے پیٹھ چھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تجھ پران کی دہشت

تُصسير: اصحاب كهف كي حفاظت كے ليے جہال مختلف ذرائع بيل، ان ميں ايك بيب وجلال كي كيفيت بھي

شامل ہے کہ ان کے جسموں پر رعب وجلال کی کیفیت طاری کر دی گئی ہے تا کہ لوگ آنہیں تماشہ گا و نہ بنا لیں۔کہا جاتا تھا کہاس غار کے قریب ہے گز رنے والوں پر بھی نیبی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اورلوگ

تیزی ہے بھاگ پڑتے تھے، دیکھنا یا چھوٹاتو در کنار۔

بدالله كي (آيات) نشانيوں ميں سے ايك نشاني ب-اس طرح ان كے جم محفوظ كرد يے گئے ہيں اوروه

نو جوان آج بھی گہری نیندسورہے ہیں ، قیامت کا حادث ہی آئیس بیدار کرے گا۔والقداعلم۔

سلوك. حكيم الامت كين في آيت بي بيا خذكيا به كدابل التدكوجوشان جيب نصيب رئتي ب، وه ال وتشم كي مواكر تي ب وه ال وتشم كي مواكر تي ب ر ظالم وجابر باوشاه محى الل التدب مرعوب رب بين - )

﴿ وَفَايَعَثُوا آحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ ﴾ اسور كهد ١٧ ]

تر جمة. سوہم میں ہے کی ایک کوبیدہ پیدے کرشہری جانب جیجو، سودہ تحقیق کرے کدکون سا کھانا پا کیزہ ہے کھراس میں سے پکھ کھانا اپنے واسطے لے آئے اور اس معامد میں خوش تم بیری سے کام لے اور کسی کو ایکی خبر شاہونے دے۔

نَفسِيرِ: اصحابِ کہف نے بیدارہونے کے بعد بھوک و پیاس محسوں کی دجیب میں چند تخفے منتے ،اپنے ایک ساتھی کوشہر سے کھاناخرید نے کے لیے روانہ سیااور خصوصیت سے بید ہدایت کی کہ حلال و پاکیزہ کھانا لے آنا۔ کیونکہ اس شہر میں حرام ونا پاک غذا کیں بھی فروخت ہوا کرتی تھیں ،علاوہ ازیں بیتھی ہدایت کی کہ اس بات کا

خاصل خیال رکھا جائے کہ سی کو ہماری خبر ندیکے ورند ہم گرف رکر لیے جائیں گے۔

لیکن دوکان پرتین سوس لہ پرانے سکوں نے ان کاراز فاش کردیا۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رمنجی ۲۵۰ و کھیے)

نسلوك عليم الامت نينية في آيت سے بيداخذ كيا ہے كد مالكين كى شان يهى ہے كدوہ مخلوق سے سوال نه كريں۔ (جيميا كدام حاب كہف نے اپنے دامول سے طعام فريدنا پندكيا، كى سے سوال نبيس كيا)

آیت ہے ہیں معلوم ہوا کہ اہل تو حید کو ہمیشہ هلال وحرام غذاؤں میں تفریق کرنے کا اہتمام رہا ہے۔ بھوک و پیاس اور ضرورت کے وقت بھی حلال غذاؤں کی تلاش رہی ہے۔

ولْبَنْدَطَلف (خوش تدبیری اختیار کی جائے) آیت سے بیکی معلوم ہوا کہ کسی بھی معاملہ میں نری اورا خلاق

( وَلَا تَقُوْلَنَ لِشَائُ ۚ إِنِّي فَعِدٌ ذَلِكَ غَدُّ أَ إِلَّا ٱنْ يَشَاءَاللَّهُ ﴾

برتناجا ہے۔

[سورة الكهف. 23 تا 24]

تر جمہ: آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا سیجئے کہ اس کو بیس کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہئے کوشال کر دینجئے۔ (یعنی ان شاءاللہ کھ لیا سیجئے)

تَفسِير: آيت كالپس منظريه بحدايك دفعد چنديبوديول في آپ سيتين سوال بطور امتحان يو جھے تھے۔ پېلي 1 بات توبيہ بحدروح كيا چيز بى؟ دوسرى 4 بات اصحاب كبف كاكيا قصر بى؟ تيسرى 3 بات سے



تقى جس كانام بيدوسيس تقاء بيهذ بهأ دين سيح كا پابند تفا۔

سْدوك: حكيم الامت فيحة في تغير حقاني كي حواله في كما يب كه جس ظالم بادش و كي خوف ع فرار بوكر اصی ب کہف نے غار میں پناہ کی تھی،اس کا زہند وقع پھراس غار میں تین سوسال (مشمی) بدلوگ

سوتے رہے تو مجموعہ و ٥٥ يو بوكيا اور رسول الله عليك كى ولادت شريف و ٢٥ يو من بوكى ، اس طرح آپ س این کی ولادت شریفدے صرف میں السمال پہلے بینو جوان بیدار ہو کرغارے نکلے تھے۔

(تفسير بيان القرآن)

ستمسی اورقمری سال کے ایام میں عام طور پرسو( • • ا ) سال متسی پرتین سال قمری کا اخا فیہوا کرتا ہے۔اس طرح تین سوسال مشی کے تین سونو سال قمری ہول گے، قر آن عکیم نے یہی تعداد بیان کی ہے۔ (تفصیل

المعارف القرآن"مفي شفيح صاحب : ميجيد ٥، سورة كهف ويكفي

 ﴿ وَالْهُ يَرْ نَفْسَتَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوقِ وَالْعَشِينِ ﴾ [سوره كمه ١٤٠]. توجمة اورآب الني كومقيدر كها يجيئ ال لوكول كرماته جوالي يرورد كاركو يكارت رب ييل في وشام صرف

الله کی رضاجو کی کے لیے۔

نَفسير، يُريْدُون وَخْهِه كَ إِيكَ عام من أو يهي بيل كالله كيرضا وخوشنودي جائة بيل يعض مفسرين في دیدارالٹی چاہتے ہیں لکھا ہے۔ لینی وہ دیدارالٹی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ

عبوت میں مشغول رہتے ہیں۔مثلاً ذکر کرتے ہیں،قرآن پڑھتے ہیں،نمازوں روزوں کی کثرت

ركحتة بين وغيره

ا ہے لوگ اگر چەمعزز اور مال دارنبیں جیسے محابہ کرام ہیں۔اس وقت عمّا رہن یاسر «نینی صهریب رومی سیزی بلال

حبثی سیرہ عبدالقدین مسعود سیروغیرہم ایسے مونین صادقین کے بارے میں نی کریم سیخ<sup>ود کو</sup>ہدایت کی جارہی ہے

کان کواپئ محبت ومجالست ہے مستنفید کرتے رہیں ،کس کے کہنے سفنے پران کواپئی مجلس سے دورنہ سیجئے۔ سلوك: كميم الامت المين في الكوائد كما يت من حكم به كفقراء مونين كے ساتھ مجالت باتى ركلى جائے۔

﴿ وَ اِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْنَهُ لَا آبْرَ حُحَتِّى آبْلُخَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَ آمْضِي خُقْبً \* ١

[سورة الكهف: 60]

ترجمة: وه وفت ياد كروجب كه موى ميرة في البيخ خادم بكها كهين ال سفريس برابر چلتار بول كايهال تك

كهاس موقع پر تنج جو وَس جهال وو 2 وريا آلهن ميس مع جي يايونجي زمانة دارز تك چلتار بول گا-

تَصسير: سيدناموى اليئة كے اس طويل سفرى بيدوجي كه ايك بارانبول نے اپنى توم يس وعظ فرما يا تقار ايك تخف

نے یو چھا: اس وقت انسانوں مین سب سے بڑا عالم کون ہے؟

( غالباً وعظ کے علوم ومعارف سے متاثر ہوکرسوال کی جو ) سیدنا موی سرڈ نے فرمایا: ''میں۔''

اگر چہ یہ بات سوفیصد حق تھی کیونکہ ہرنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہواکر تا ہے تا ہم جواب ظاہری طور پرش ن وفخر کا عنوان تھا، القد تھ لی نے احتیاط فی الکلام کی تعلیم کے لیے جمع البحرین تک جانے کا تھم دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں جورا ایک بندہ ہے جوتم ہے تھی زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی خدمت میں پہنچو۔ چنانچہ موی سیڈ اس خاص بندے کی تلاش میں چل پڑے اور ملاقات کی۔

(تفصیل' ہدایت کے چرائح' ' جلد ارصغیہ • ۵۴ پرمطالعہ سیجئے )

سُدوك · تَعَلِيم الامت المَينِ في آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ فيخ كامل كى تلاش ميں مكن كوشش كرنى چاہيے ،خوا واس كے ليے دور دراز سفر كى ضرورت چيش آئے۔

علاوه ازی تحصیل علم کے لیے تعب ومشقت برواشت کرنے کی تضیات ثابت ہوئی ہے۔

تفیر کیر کے مغسر نے آیت کے خمن میں کھیا: اگر کوئی مخص ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر کر ہے، اس کو اس کی اجازت ہوگی۔

ا فَلَمَا بَنِفَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَ نَسِي خُوتَهُمَا ١ ١ - ١٠ الكهف ١٥١

نو حمة . پھر جب وہ دونوں (سیرناموی سیناوران کے شاگرد) دودریاؤں کے عظم پر پینچ تو اپنی مچھل کو بھول گئے ، موسرنگ بنائی ہوئی دریا میں اپنی راہ کچڑی۔

تعسیر . درمیان سفرایک مقام پر دریا کے کنارے آرام کرنے کی غرض سے سیدنا موئی سیا سو گئے تھے۔ ناشتہ کے لیے ایک مجھل تو شددان میں تھی ، وہ اپنا تک تاشتہ دان سے نکل کر دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئ یعنی واضل ہونے کاراستہ دریا کی تہدیک تالی کی طرح بن گیا۔

وراصل یمی مقام اس خاص بندے کی ملاقات کا تھاجس کے لیے سفر کیا جار ہاتھااور چھلی کا نکل جانا اس مقام کی علامت بھی کی کا نکل جانا اس مقام کی علامت بھی لیکن اس کا ذکر کرنا شاگر دکو یاون آیا اور موئی ہے جیل پڑے۔ بہت دور جانے کے بعد تھکن و بھوک پیاس آئی تو توشہ یاد آیا ، چھلی تو نکل پھی تھی۔ شاگر دکو قصہ یاد آیا اور اس نے معذرت کے ساتھ دذکر کردیا۔ پھروونوں وہاں سے اپنے نشان قدیم پرلوٹے اور اس مقام پراس خاص بندے کو پایا۔

ے ما ھرد سردویات ہردووں وہاں ہے، پ مان مداہی و سے معنی ماہی ہے۔ سلموٹ: تھیم الامت بینے نے لکھا ہے کہ مشائخ صوفیاء نے آیت سے بینتجہ اخذ کیا ہے کہ مریدوں یا شاگر دول سے کام لینااور انہیں اپنار فیق سفر بنانا سنت انہیاء میں شامل ہے۔

نیز سنر میں زادراہ ( تو شدوغیرہ ) رکھنا آوکل کےخلاف نہیں (حیسا کہ بعض کم علم صوفیاء خیال کرتے ہیں۔ )

علاوہ ازیں بھوک پیاس اور اپنی تکلیف و تھکن کا اظہار کرنا جائز ہے بلکہ کمال ٹوکل کے بھی خلاف نہیں۔ آیت میں بڑاسبتی ہےان خوش عقیدہ مریدوں ومعتقدوں کے لیے جو بزرگوں کی جانب بھوک پیاس، د کھ درد یا بشری ضرورتوں کا انتشاب کرنا ہے اولی خیال کرتے ہیں۔ (وَمَا ٱلْسَانِيْدُ إِلاَّالشَّيْطُنُ أَنَى ٱذْلُونَ السورة كهف ١٥٦ ترحمة: اور مجيكوتوشيطان بى في بعلاديا كديس ال كافركرول -تصبیر میسا کداو پرلکھا گیا، سیدناموی میٹ کوانندتھائی نے اپنے خاص بندے (خضر 🛫 ) ہے ملا قات کے لیے جمع البحرین ( دودریاوَں کے عظم ) پرجانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہ اوران کے رفیق سفر (پوشع بن نون) چلتے رہے مراس مقام ہے بھی آ کے نکل گئے جہاں اس خاص بندے سے ملاقات کرتی تھی۔ سیدنا موی میا بی نے اپنے رفیق سفر سے کہدر کھاتھا کہ تو شددان کی چھلی جس جگد غائب ہوجائے ، جھے اس کی خبر کرنا۔ چنانچے درمیان سفرایک مقام پرسید نامویٰ میٹ سو گئے تھے، وہاں توشہ دان کی بھنی مچھلی اچا نک زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی۔اگر چہ بیدوا قعہ عجیب وغریب تھالیکن پوشع بن نون میٹاس کا ذکر کرنا بھول گئے، ( کثر ت ہے مجزات دیکھنے والوں کو یاد واشت کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی ) سیدنا مویٰ 📲 بیدار ہونے کے بعد آ کے چلنے لگے۔ جب تھک گئے اور بھوک پیاس محسوس ہوئی تو پیشع سنڈے کہا: آج بہت زیادہ تھکن ہوگئی ہے اور بھوک بھی شدت کی ہے، ہمارا ناشتہ تو لاؤ۔اس وقت ہوشع بن نون ہے کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا۔سیدنا موک میا سے معذرت کی: پیمیری بھول تھی ،شیطان نے بھلادیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ حقیقت بیتی کہ وہی مقام مجمع البحرین کا تھا جہاں مفرت خضر بیٹے سے ملا قات ہونی تھی۔ سلموك محكيم الامت نرتيزني آيت سے بيا خذكيا بكدوسوسه يا بھول شيطاني اثر سے پيدا ہوتا ہے اوراس كا ہیں آناولایت بلکہ نبوت کے بھی منافی نبیں۔ آیت سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ ہر بری بات کی نسبت شیطان کی طرف کی جانی چاہیے۔ ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادٍ نَأَ تَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ نَا وَعَتَمْنَهُ مِنْ لَدُنَ عِنْمًا ( ) ترجمة: سو (وہاں پہنچ کر دونوں نے) ہمارے بندول این سے ایک بندے کو پایا جس کوہم نے اپنی خاص رحت كی تھی اوراس كواہنے پاس كاایک علم سکھا يا تھا۔ تفسير: عبداً مِنْ عِددِنا مسيرتا تعفر يسمراوين ( بخاري ) ان ك في بوف ياند بوف ك يارك میں اہل علم کی دو ② رائے ہیں ،البتدان کی ولی اور بند وُ خاص ہونے میں کسی کا اختلاف خبیں ہے۔

سيدناموي عيدة نے بيتين ديا كه ان شاء الله من آپ كى نافر مانى نه كروں گا اور ندآپ كى اجازت كے بغير كوئى

را بات کرول گا۔

سلوك. عليم الامت ني في قات عديد التناط كيا به كم يدك لي كلى چيز بيضروري بكدوه في ك احکام کی اطاعت کرے اور اعتراض ومخالفت کی عادت اختیار نہ کرے اور اپنی طرف سے تواضع و انکساری برتے۔(کبیر)

### ﴿ قَالَ فَإِنِ اثَّبَعْتَنِي فَرَ تَسْتَغْنِي عَنْ ثَنَى عِنْ ثَنَى إِحَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِئُواً ﴾

إسورة الكهم: 70]

ترحمة: خفرية في كباكدا جهاا كرآب مرس ساتهد بها جائب بول تواتنا خيال رب كدمجه ساسي بعي بات كى نسبت يوچى بچىد كرناجب تك كەيىل بى خود ذكر ندكردول -

تقسير الفاقت كي يرشر طقتي جس كوسيدنا موى مدة في قبول كرايا اورساته بو كنفي د مفرت خفر مدة كي خدمت میں کتنے ون رہے،قر آن وحدیث اس مدت ہے ساکت ہیں۔قر آن تھیم نے جس بات کو جمل رکھا ہم کو بھی اس کی نقل کرنی چاہیے، بلاد جہ تحقیق و تدقیق میں پڑنا وقت کا ضیاع ہے۔

سُلوك عكيم الامت نهيز في آيت سے بياخذكيا كه شيخ كوبيعت كے وقت البين مريد سے مناسب شرطيس

لگانے کاحق حاصل ہے۔

معجوجنه لتعليم وتربيت كےطورطريقے مختلف ہوا كرتے ہيں۔ جن كی رورعایت سے علم واخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ کتابی علم عاصل کرنے کے لیے طالب علم کو تحقیق و تدقیق، بحث ومباحثہ کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف اطاعت وساعت کافی نبیس، چول و چرا ( کیون اور کیون نبیس) کرنا پژتا ہے۔تب ہی اس پرعکم ے گوشے منکشف ہوتے ہیں ،اس کے برخلاف مرید کی تعلیم وتربیت کی نوعیت اس مے مختلف ہوا کرتی ہے، بیعت ہوجانے کے بعد مرید کوصرف ساعت واطاعت کےعلاوہ اور کوئی جارہ نہیں رہتا۔ بس شیخ کی ہدایات ہے اور تمل کر تارہے، چوں و چراکی اجازت نہیں گویا بیعت صرف عمل کا نام ہے۔ مريد سے كہ چول ديرا في كندوشا كرد مے كہ چول و پراني كند

ہر دوراچرا گاہ بایدفرنتاد۔

'' جومرید کہ چوں وچ اکرتا ہے اور جوشاگر د کہ چوں و جِرانہیں کرتا، پیے ہر دو ② جانور ہیں انہیں جنگل

میں جھوڑ دینا جاہے۔''

مطلب ميركدم يدكاكام صرف اعاعت كرناب اورشا كردكاكام سوال وجواب ، بحث ومباحثة كرناب تب بى دونوں کوا پنامقصد حاصل ہوتا ہے۔ الله المنظمة المنطقة المنط

کردیں؟ یقیناً آپ نے بڑی بھاری ( خطرہ کی ) بات کردی۔

نصب و حفرت خفر سائل کی رفاقت میں سیرتاموی میں دریا کے کنارے کنارے یول بھی چل رہے ہتھے، راہ میں کوئی ایسامقام بھی آ گیا جہال دریا میں سفر کرنے کی ضرورت تھی۔

حضرت خضر عبط ایک تیارکشتی پرسوار ہو گئے اور بحری سفرشروع کیا،اثناء راہ اچا نک بلاکسی سبب کشتی کا ایک

تختدا کھاڑ ناشروع کیا،اس پرسید ناموی ﷺ ہے برداشت ندہو سکا۔فوری ٹوک دیا کد حضرت! بیکیا حرکت ہے؟

كياب كوۋيوديناچا جي دو؟

سُلوك: تحکیم الامت نوش نے اس واقعہ ہے دو ② ہاتیں اخذ کی ہیں۔ منگی مارتہ تو یک اکار سے بھی ایسے امور صادر ہو کتے ہیں جن کی ظاہر ک

مہلی بات تو یہ کہا کابر ہے بھی ایسے امور صادر ہو سکتے ہیں جن کی ظاہری شکل وصورت خلاف شریعت معلوم ہوتی ہے کیکن حقیقت میں وہ خلاف شریعت نہیں ہوتے ۔

میں تصرف کر دیتے ہیں ،صوفی ، کی اصطلاح میں ایسے اولیا ، کوقطب الکوین یاصاحب خدمت بزرگ کہاجا تا ہے۔ معصوصہ صوفیا ، کرام لکھتے ہیں کہ قطب الکوین (صاحب خدمت) کے لیے ضروری ہے کہ اس کواپنے قطب

ہونے کاعلم ہواور وہ اپنی ہمت باطنی سے اصلاح معاشرہ ، خدمت خلق اور دفع بلیات کی خدمت انجام

ويتا مور (شريعت وطريقت: ٣٢٠) • (قَالَ إِنْ سَالَتُنُكَ عَنْ شَنَى عِرْ بَعْدَ هَا فَرَرٌ تُصْحِبْنِيْ) [سورة الكهف 76]

مون نے کہا: (اب تو جانے دیجئے) اگریس اس کے بعد آپ سے کی امر کے متعلق پکھ پوچھوں تو مجھ کو

(حسب وعدہ) اپنے ساتھ ندر کھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر ( انتہا ) کو بیٹی چکے ہیں۔ نفسیس سیمیا کے حضرت خضر عبائے عہد لیاتھا کہ سفر کی اس دفاقت میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنالیکن سیدنا موٹی

میا اس اقرار پر قائم ندرہ سکے، دو ( مرتبہ سوال کر ہیٹے \_ پہلی مرتبہ کشتی میں سوراخ کرتے وقت اور دوسری مرتبہ معصوم بچے کو آل کردیتے کے بعد۔

مذکورہ آیت میں اپنی عذرخواہی کے بعد وعدہ فرمارہے ہیں کہ آپ نے بہت پکھ درگز رکیا ہے۔اگراب میں

آپ ہے اور کوئی سوال کروں تو آپ مجھ کواپٹی رفاقت سے علیحدہ کردیجئے۔

(لیکن سیدناموی میشاس قول وقرار برجمی قائم نه ره سکے، تیسرا ③سوال کربی و یاجس کی تفصیل آیت ۷۷

میں موجود ہے۔ بہر حال سیدنا موی عیدہ ہر مکر پر تکمیر کرتے رہے )۔

سُلوك: بَعْضَ ثَمَ عَلَم صوفيوں كوال قصد سے بيد دھوكدلگا ہے كه پير صاحب اگر كوئى كام خلاف شرع كريں تو مريدوں كوا تكارندكرنا جا ہے بلك خاموثى اختيار كرنى چاہيے۔

حکیم الامت بہتے نے اس مفالطہ کا میہ جواب لکھا ہے کہ سید تا موی عیاد کا بیدوا قعین مصوصی وانقرادی حیثیت کا ہے جس سے کوئی عام تھم ٹابت نہیں ہوتا۔

تفصیل اس کی ہیہ بے کہ سیدنا موئی میٹھ وجی البی کی ہدایت پراس خاص بندے کی خدمت میں برائے استفادہ گئے ہتے۔ انہیں وہ سب پچھ برداشت کرنا تھا جوراہ سفر میں چیش آیا حتی کہ کلام کرنا ممنوع تھ بہذا انہیں سکوت اختیار کرنا ضروری تھ ور نہ تھم البی کے خلاف ہوتا۔ رہا شیخ صاحب و پیرصاحب پراعتراض نہ کرنا جب کہ ان سے خلاف شرع بات ہوجائے ، ان کے بارے میں کون می وجی تازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹو کا نہ جائے ؟ سیدنا موئی سیکھ تو وہی البی کے پابند ہو بچے ہے کہ اعتراض نہ کریں ہے۔ ابندا کم علم صوفیوں کا بید کہنا غلط ہے کہ چرا صاحب کو ٹو کا انہ جائے۔

## ﴿ فَانْطَالَقًا " حَتَّى إِذَا آتَيَّا آهُلَ قُرْيَةِ السَّطْعَبُ آهُلَكَ فَرَبُوا كَنْ يُضَيِفُوهُمَا ﴾

[سورة الكهف: 77]

ترجمة: گھروہ دونوں علے يہاں تک كدجب ان دونوں كا ايك گاؤں والوں پرگزر مواتو گاؤں والوں سے كھانا طلب كيا (كرمم مسافر جيں) سوان لوگوں نے ان كى مہمانى سے انكار كرديا۔

تصبیر سیدناموی یا کے سفر کابی آخری تذکرہ ہے کہ حضرت خضر بیٹا کے ساتھ چنتے چلتے ایک بستی پرگز رہوا، تو شدوان خالی تھا، بھوک پیاس نے بے قرار کردیا توبستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ ان قدرنا شاس بستی والوں نے انکار کردیا۔ زمانہ قدیم جس مسافروں کی خدمت وراحت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا بلکہ زمانہ قدیم کی تہذیب و تبدن جس مسافروں کی خدمت کرنا ضروری تبھی جاتا تھا۔ علاوہ ازیں مسافروں کو بھی سے حق حاصل تھا کہ وہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں، اس زمانے جس قدم قدم پر نہ ہوٹلوں کا روائ تھا، نہ دو کا نوں اور نہ مہمان سراؤں کا ، گاؤں والے نوداس خدمت کو نوش دلی سے انجام دیا کرتے تھے۔ مشاہ نہ دو کا نوں اور نہ مہمان سراؤں کا ، گاؤں والے نوداس خدمت کو نوش دلی سے انجام دیا کرتے تھے۔ مشاہ نہ کے دوائی مدمت کو نوش دلی ہے انجام دیا کرتے ہے۔ مشاہ نے کہم الامت بھیجے نے واقعہ سے بیا ستنباط کیا ہے کہوری ضرورت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ تھے۔ مشاہ نا تھیر ماجدی کے مضر نے نکھا ہے کہ آ بیت سے اشار ڈیدیا ہے گوری خورت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ تھے۔ تفسیر ماجدی کے مضر نے نکھا ہے کہ آ بیت سے اشار ڈیدیا ہے گوری خوری نکل آئی کہ میز بانی اور مہمانی کا بھی جذبہ سے تھیر ماجدی کے مضر نے نکھا ہے کہ آبیت سے اشار ڈیدیا ہے کہوں نکل آئی کہ میز بانی اور مہمانی کا بھی جذبہ سے تھیر ماجدی کے مضر نے نکھا ہے کہ آبیت سے اشار ڈیدیا ہے کہوں نکل آئی کہ میز بانی اور مہمانی کا بھی جذبہ ہے

(قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتُخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًانَ) . سوره كهف (1)

ہے جوقد يم تبذيب ميں رائح تھا۔ (شريعت اسلامي نے بھي يري تعليم دي ہے)

= 230 april

رحمه. موی نے کہا: جناب! اگرآپ چاہے تواس کام پراجرت عی لے لیتے؟

تفسیر استی والوں کے انکارمہمانی پرستی سے نکلتے وقت حضرت خضر میائے ایک بوسیدہ گھرکی دیوار کودرست

کر دیا اورآ گئے نکل گئے۔ روایات میں بی تصریح بھی ملتی ہے کہ حضرت خضر ہے ڈنے و بوار پرصرف اپنا ہاتھ چھیر دیا تھا، وہ مضبوط اور سیدھی ہوگئی۔ (بخاری ، کتاب التفسیر )

ال موقع پرسیدنا موی میشنے پھرلقہ ویا: حضرت! اس قدر ناشاس بستی والول پرآپ نے بیکیا احسان

کرہ یا؟ کم از کم اجرت بی لے لیتے تا کہ کھانے چنے کا انتظام ہوجا تا۔ سلسولان تھیم الامت نہتا نے آیت سے میاخذ کیا کہ سب معیشت اور اس کے اسباب کا اختیار کرنا ہزرگی اور

تفویٰ کے خلاف نہیں ہے۔

نیز آیت ہے کرامات اولیاء کا ثبوت مات ہے۔ (حضرت خضر میڈ بہر حال ولی اللہ توضر ورتھے)

﴿ قَالَ هٰذَا فِرَاقَ بَلْمِنِي وَ بَلْمِنِكَ ﴾ احور. كهف ١٠ ا

فرحمة. خطر الله الولي: الس (بس) بدونت ميرى اورآب كى جدائى كاب-

سبر حفزت خفز ساف نے بیدناموی بیا کواپنی رفاقت میں رہنے کے لیے بیٹر طار کی تھی کہ میرے کی جمی

کام پرآپ نداعتراض کریں گے اور ندوریافت کریں گے۔

لیکن سیدناموی میٹا ہے اثنائے سفرایک بارئیں، جملے تین باروہ عبد پورانہ ہوسکااوراعتراض کرتے ہی گئے۔ سندوك سخیم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ جب اپنے کسی مرید سے بار بارخلاف ونزاع ظاہر ہونے لگے اور شیخ کو

اس مریدے مناسب وموالفت کی امید باقی نه رہے ، ایسے مرید کوجدا کردینا درست ہے۔

السَّانَةِيْثُ بِتَا وَيْنِ مَا مَمْ تَسْتَطِعْ فَلَيْهِ صَنْدًا ( ) ، سورة الكهف 1/4 المرح المراح المر

ضيط ندكر يكي-

هسير جن باتوں کي مخالفت پرحضرت خضر 🚅 کي رفاقت ختم ۾وگئي، وه تين وا قعات تھے:

- 1 مسجع وسالم شتى بين سوراخ كرنا-
- 2 معصوم وكمس إلا كوبلا وجدل كرنام
- ناد بنده قوم کی گرتی دیوارکودرست کرنا۔

جن کی حقیقت ہے سیدنا موی میناً واقف نہ تھے،حضرت تصر میلاً نے ان کی حقیقت بیان کردی جوند صرف جائز تھی بلکہ ضروری تھی۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے جراغ'' جلدار صفحہ + ۵۴) نسوك. حكيم الامت نيسيد لكھتے ہيں كه علماء نے آيت سے ميذ تنجدا خذكيا ہے كه والدين كى صالحيت (نيكى پهند فطرت) اولا دكوفائدہ كانجاتى ہے بشرطيكه اولا دخود بھى صالح ہو۔ (ابن كثير تغيير كبير مجتماص)

🚯 ﴿وَمَافَعَنْتُدْعَنْ آفْرِيْ ﴾ سوره لكهف 🖎 إ

ترجمة. اوريكام من في الني مرضى عنيس كياب-

تقسير حفرت خفر الله كتين وا قعات جن پرسيد تاموى ميه صبرند سكاوراعتر اض كرتے رہے،الهامات

البی کے ماتحت تھے،اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل ندتھا۔ ( کشاف)

نسوك. تحكيم الامت نبت في تكان ہے كہ آیت ہے معلوم ہوا كہ بڑے ہے بڑا صاحب باطن بھی ظاہر شریعت کے خلاف نہیں كرسكتا جب تک كہ الب مصر كے نہ ركھتا ہو لیكن الب مصر سے بھی فتم نبوت کے بعد قطعی و یقی نہیں اور ما۔

مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام امور نبوت میں اپنی طرف سے پھونبیں کرتے ،ای طرح اولیاء اہل خدمت بھی مدارج خدمت میں تھم شرق کے یا بندر ہتے ہیں۔ (سلوک ۲۹۱ دیکھتے)

سیدنا موی میا نے جس عمی تحصیل کے لیے اتنابر اسٹر اختیار کیا اور مشقت برداشت کی اور پھر ہروقت نادم ہوئے اور معذرت چاہی، نرم وگرم گفتگوئی، اس کے باوجود اپنے منصب (نبوت) کی اوالیکی میں غفلت نہیں برتی، ہر بارام بالمعروف ونہی عن المنکر کافریضا داکرتے ہیں۔

تھیم الامت نہیں کی اللہ تحقیق علاء کا اتفاق ہے کہ کوئی شکل، کوئی عمل اپنے روحانی آٹاراورنورانی لطا کف کے لحاظ ہے کتنا ہی مُزِنَّی ، مصلّی مُحِلّی ہو، اگر شریعت ظاہری کے خلاف ہوگا ہرگز جائز وحلال نہیں ہوگا۔

إلى الحُنكُمُ إلا للهِ

حکیم الامت نیز نے بیکھی لکھا ہے کہ مغیبت (غیب کی باتیں) پرمطلع ہوجانا مقاصدِ وین بیس شامل ٹہیں ہے، کیونک سیدنا موی سیڈ جو اولوالعزم نبی اور صاحب کتاب رسول ہیں، ایسے مغیبات پرمطلع نہ تھے اس کے باوجود ووہ حضرت خضر میڈ سے افضل واکمل تسلیم کیے جاتے ہیں۔



# شُوْلُو هَرَيْهُ بِالْ

#### يَازِة: 10

﴿ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيٌّ ﴿ ﴾ لِـ ﴿ مرح ١٠

ترجمة: (وووقت قابل ذكرب)جب يكاراس نے اپنے پروروگاركوچيى آوازے۔

تفسير اليت ميں سيدنا زكريا ميز كى دعا كا تذكرہ ہے۔ انہوں نے رات كى تار كى اور تنها كى ميں پست آواز

کے ساتھ اپنے رب کو پکارا: الی : بیس بوڑھا ہو چکا ہول،جسم بوسیدہ، بڈیال کمزور،سر پر بالول کی سفیدی چھامٹی ہے، بیوی بانچھ ہے،ساری عمر ہے اولا در با، اولا دکے ظاہری اساب بھی نہیں ہیں، اب

عمر کے اس آخری وقت پیراند سالی میں کیے گمان کروں کہ آپ میری دعا کورد کردیں گے۔ آپ اپنی

قدرت درجمت خاص سے اولا وعطافر مائے جود نی خدمات کوسنجا لے اور آپ کی مقدی امانت دعوت

ورسالت کا بوجھ اٹھا سکے جومیرے بعد آل یعقوب کی وینی وعلمی میراث کا جمہبان وسلغ ہو، اس وقت

میرے فاندان میں میرے منعب کا کوئی اہل نہیں ہے۔

فقہا و نے آیت سے استدلال کیا کہ دعامی اخفا (چیکے چیکے دعا کرنا) آففل ہے۔ ای طرح وعامیں الحاح وزاری کرنامتخب ہے بینی وعامیں اپنی طلب، بے چینی، بے قراری و بے بسی کا اظہار کرنا

چاہے۔(وعاکی معبولیت کا پیخاص عنوان ہے)

حكيم الامت المن في في المعاب كدفكوره آيت عين مسلط نابت موت جين:

- پہلامسکا۔: اولاد کاطلب کرناز ہدوتقویٰ کے خلاف نہیں۔
- ووسرا مسئلہ: الشاتعالی ہے کسی ایسی چیز کا طلب کرنا جوظا ہری اسیاب سے دورہ دو چکی ہو، ادب کے ظلاف نہیں۔
  - 🛭 تیسرامئلہ: سیدنازکریا ﷺ کی دعاہے ذکر نفی کا ثبوت اتا ہے (جوتصوف میں جاری وساری ہے۔)

مدحوصه سيدنازكرياسة اورسيده مريم بنت عمران كدونول قصول برغوركرن سمعلوم بوتا بكدالقدتعالى

جیما کر سوال ودر ثواست کرنے ہے دیتے ہیں۔ (جیما کر میدنا زکریا ﷺ کو بڑھا ہے کی زندگی میں سیرنا یکی میلااعطا کے گئے )

اور کھی بلاسوال وور خواست بھی دیتے ہیں جیسا کہ سیدہ مربیم جہتے کو بلاطلب وور خواست سیدنا بھیٹی میٹ ملے۔ مزیداس سے میہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ القد تعالٰی کا معاملہ ہر فخص کے ساتھ عبدا عبدا ہوا کرتا ہے۔

(وَ أَتَيْنَهُ الْحُكُمْ صَبِيًّا ﴿ ) أَسُورَ مُوبِهِ 12 ]

سوغ مرسمن 234 قرآنی تعیمات

ر حمة. اور ہم نے ان کوار کین ہی میں حکم دے دیا تھا۔

تُفسير ' آيت مِن سيدنا يحييٰ هيلا کا تذکرہ ہے۔القد تعالیٰ نے انبيں لڑکين ہی مِن ' حکم'' کی نعت سے سرفراز فرماد یا تف قرآن حکیم میں' حکم'' کے مختلف معنی آئے ہیں: نبوت،حکمت ودانائی، شریعت جہم ومل۔

ا بن العربي مالكي بين نے لكھا ہے كہ تھم كے يہاں تينوں معنى مراد ہو كتے ہيں: وى ، نبوت ، معرفت ومل -ا كثر اہل علم تحقيق ہے كہ سيد نا يكي مين كو كوپين ہى ميں نبوت دے دى گئی تھی ۔ صغرتی ميں نز دل وى اور مكاشف

ملائكه ممكن بير \_ (احكام القرآن بجسّاص)

(قَارُسَلْنَأَ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَهَشَّلَ لَهَا بَشَرَّاسَوِيًّا () لسورة مرسم 17.
 حاد الحاجم نام مح كرام المحتاج في شيخ كالمحاجدان كرما منكام الدان الدان

سر حمی<sup>قہ س</sup> پھرہم نے مریم کے پاس اپنے خاص فرشتے کو پیجا جوان کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوا۔ تفسیر سیدہ مریم ﷺ کی عمر تیرہ (آ) یا پندرہ (آ) سال کی تھی۔انہیں پہلا حیض آیا تو وہ شرم کے مارے ایک

سیدہ مریم بھی کی تمریم روان یا چیدرہ ان میں اسان کی ہے۔ ایس پہلا ہیں ؛ یا تو وہ سرم سے مارے ایک علیحہ و مقام پر چلی گئیں جو بیت المقدی سے مشرقی جانب تھا، اس وقت ان کے خلوت کدو میں اچا نک جبرئیل امین کامل انسانی شکل میں نمودار ہوئے جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے، وہ عمو ماخوش منظر صورتوں

میں آیا کرتے ہیں۔اس کے بعد انہوں نے سیدہ مریم جہ کے گریبان میں پھوتک ماری جس کے اثر ... سنگ

سلوك: عيم الامت نيحة في تت ع مسلم مثل "ثابت كياب.

صوفیاء کرام میں تمثل کا مسکدعام ہے تمثل کہتے ہیں کہ اپنی تقیقت کو باقی رکھتے ہوئے کسی دوسری شکل میں ظاہر ہونا، اس دوسری شکل کو''صورت مثالیٰ' بھی کہا جاتا ہے۔ تمثل میں حقیقت زاکل نہیں ہوتی،صرف صورت

بدل جاتی ہے۔ جرئیل امین اپن حقیقت کے لحاظ سے فرشتہ ہی تھے لیکن انسانی شکل میں سیدہ مریم وہوں کے یہال آئے ۔ ملکی صورت ، بشری صورت میں تبدیل ہوگئی۔

مىحوصە ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ ﴾ اسوره مرسم 22 ]

پھران کے پیٹ مٹساڑ کارہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر ہے کسی دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر ولادت کی تکلیف انہیں ایک تھجور کے درخت کی طرف لے آئی (اور دہاں ولادت ہوگئ)

سیدناعینی میلید کی ولاوت عام قانون فطرت سے مختلف رہی ہے۔ یہاں ولاوت کامعروف وطبعی طریقہ نہ

تھا، صرف بِالْذِنِ الْبِي وَهُمَ الْبِي سِيدناعِيني مِينَا بطن مادرسيده مريم ﷺ عظاہر ہوگئے۔ بيمل الله تعالى كا قانون فطرت (سنت الله) نبيس تھا بلكہ قانون قدرت (قدرة الله) سے تعلق ركھتا ہے۔ قدرت الله كے قيد و بنداساب

ے خالی ہواکرتی ہے،اس پراساب وذرائع لاگونیس ہوتے۔

نفسير: گزشته ماتول من چپ روزه رائح رہاہے كم سوائے ذكر الله كاوركوني كلام ندكيا جاتا تھا، سيده مريم جس

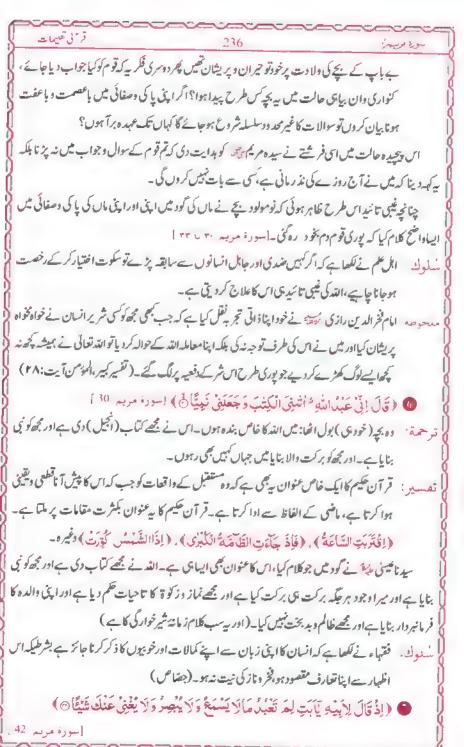

ترجمة: (وہ دفت بھی قابل ذکر ہے) جب ابراہیم میکا نے اپنے باپ ہے کہا تھا: اے ابا جان! آپ ایک
چیز دل کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ پکھ سنتے ہوں اور نہ پکھ دیکھتے ہوں اور نہ آپ کے پکھ کام آتے
ہوں۔ ابا جان! میرے پاس وہ علم آچکا ہے جو آپ کے پاس نیس آیا، سوآپ میری ویروی شیجے، شر
آپ کوسیدھی راہ بتا دوں گا۔ ابا جان! آپ شیطان کی پرسٹش نہ شیجئے۔ شیطان تو اللہ رحمن کا نافر ہان
ہے۔ ابا جان! میں اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ پر اللہ رحمن کی طرف ہے کوئی عذاب نہ ٹوٹ پڑے تو پھر
آپ شیطان کے ساتھی ہوجا کیں گے۔

تُفسِير ، سيدنا ابراتيم ميائے نبوت كى سرفرازى كے بعدسب سے پہلے اپئے گھر والول كو خاص طور پراپنے بت پرست بلك بت فروش باپ آزر پرتوجفر مائى اورانبيس توحيدكى دعوت دى۔

قدیم ملک عراق کاشرک بدترین قشم کاشرک تھا۔ حکومت اورعوام کا ند بب دیوی و بیتاؤں سے وابستہ تھا، جدید تحقیقات کی روشن میں اب تک پانچ بڑار سے زائد دیوی، و بیتاؤں کے نام قدیم کتبات میں ملے ہیں جو آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہوئے ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

سلوك: حكيم الامت محتفظ تعلقات كسيدنا ابرائيم سنة ف الهن دعوت وتبليغ مين جن اخلاق وآواب كالحاظ ركها به دوه بردا كل وملغ ك ليعظيم درس بيل -

8 (قَالَ سَمَامٌ عَلَيْكَ سَاسَتَغَفِرُ لِكَ رَبِّي) [سورة مرمه 47]

ترجمة: ابرائیم نے کہا: میراسلام او، اب میں اپنے رب ہے تمہاری معافی کی دعا کرتارہوں گا۔ تفسیر: سیدنا ابرائیم میلا کی خیراند لیٹی اور خیر خوابی باپ آزرکو پہند نہ آئی، غضب ناک ہوکر سنگ اور نے کی دھمکی دی۔ سیدنا ابرائیم میلائے باپ کوآخری سلام کیا اور بیا کہتے گھرے دخصت ہوئے کہ میں آپ کی ہدایت ومغفرت کے لیے دعا کرتارہوں گا۔

سُلوك: عَليم الامت المستنفرة يت يا خذكي بكافروشرك كي اليه ايت كى وعاكر في جائز ب-

﴿ وَمِثَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ﴾ اسورة مربه ٤٠ ]

توجمة: اوربیسبان لوگوں میں منے جن کوہم نے ہدایت دی اور پہند کرلیا تھا۔ تفسیر مذکورہ آیت میں تذکرہ ہان تمام نبیول کا جوشر وع سورت سے یہاں تک بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی سیدنا زکر یا مینیا سے سیدنا ادریس میئیا تک بیسارے حضرات ہدایت یافتہ اور پہندیدہ شخصیات ہیں،

انہی کی اتباع وتقسید میں اخر وی نجات رکھی گئی ہے۔

ملحوظه سيدنااوريس فيا قافل كفرزنداكبر يعنى سيدنا آدم مية كي يوت بوت بي -اسراكيل روايات ك

مطابق ان كازماند كالم ٣٢٨ تا ٣٢٨ قبل ميح بيان كياجاتا ، عمر شريف (٣١٥) سال بيان كي جاتي ہے۔توریت والجیل میں ان کے آسان پر اٹھا لیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔لیکن قر آن وصدیث میں واضح طور پران کے رفع جسمانی کا ذکر نہیں ملتا جیسا کہ سیدناعیسیٰ ﷺ کا ذکر ہے۔ قرآن عَلَيم كى جس آيت سان كرفع جسماني براشدال كياجاتا ب: ﴿ وَ يَفَيْنُهُ مَكَّانٌ عَبِيًّا ﴾ أور 🗧 اس رفعت ہے معنوی رفعت بیخی بلند و بالامقام ،عزت وا کرام کامقام مراد ہے جونبیول کودیا جا تا ہے اور جوحدیث اس بارے میں نقل کی جاتی ہے، وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ ( كشاف، ابن كثير، روح المعاني بقسير كبير، بينياوي ) عكيم الامت : خ نكها ب كما كرروايت سحح بهي جوت بهي آيت كي تفسيراس پرموقوف نبيس - (بيان القرآن) نسون. تحکیم الامت 'تانے آیت کے مذکورہ نکڑے سے' جذب وسلوک' کا ثبات کیا ہے جوہم تصوف میں کثرت سے بولا اور لکھا جاتا ہے۔ (سلوک اس ہدایت نصیبی کا نام ہے جوشر یعت کی ہدایات ورہنمائی ہے حاصل کیاجا تا ہے اور جذب اجتباء کا نام ہے( یعنی انتخاب ) کہ القد تعالی براہ راست ہدایت و کا مرانی کا فیصلہ کردیں حیسا کہ انبیا وکرام کے ساتھ معاملہ کی جاتا ہے۔ انہیں راست ہدایت وکامیانی دے وی جاتی ہے) آیت میں انبیاء کرام کے دوجتم کے اوصاف بیان کے گئے ہیں۔ ا یک 🕕 بید کہ وہ سب مقبولین اور صاحب کمال ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے 🝳 بید کہ باخشوع وخضوع اور با کمال بندے ہوا کرتے ہیں۔ 🕕 ﴿ إِذَا تُتْفِي عَبَيْهِمْ أَيْتُ الزِّحْسِ خَزُوْالُمْجَدَّاوَ بَكِيٌّ \* ﴾ [سورة مولم ٢٥٠] نر حمة ﴿ جب ان كِيآ مِجَ اللَّهُ رَمَن كِي آيات بِرَهِي جاتى تَقِيس توسجده كرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گرجاتے تھے۔ پھران کے بعد چندا ہے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کوضائع کیا اورنفسانی خواہشات کی پیروی کی سوبیاؤگ عنقریب بربادی سے دو چار مول گے۔ ہے۔ مسبر او پر کی آیات میں مسلسل کنی ایک انبیاء وصدیقین کا تذکرہ آیا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اس کی نیاز مندی میں اپنی ساری زندگی ختم کی بیں اور اس کے نام و کلام پر شدت خشیت میں رو پڑے ہیں۔ حديث شريف مين آيا بحر آن كي تلاوت كرواورروؤ \_ اگرروناندآئ تورون كي صورت بنالو \_

سُموتُ ﴿ حَكِيمِ الامت ﴿ حِينَ آيت سے بيات لال كيا ہے كہ تلاوت قرآن اور ذكر اللہ كے وقت رونا اللہ

(موضح القرآن)

والول كاطر يقدر ہاہے۔

سيرنا عمر فاروق طائد في سورة مريم (آيت عجده) پره كرسجده كيا اور فرمايا: هذا السُّجُودُ فاين

الْنْكَى؟ (ييتوحبده بواآكے بُكا ءكہاں ہے)مطلب بيركه تلاوت پررونا بھی چاہیے۔

سیدناعمر فاروق جی ایک دفعه نماز پڑھارہے تھے۔ایساشد مدگر پیطاری ہوا کہ آخری صفوں میں اس کی آواز بیٹی۔

### (فَاعُبُدُهُ وَاضْطَبِرْ لِعِبَادَتِه) اسورة مريم 65]

ترجمة السوآبالشك عبادت كرين اوراس برقائم بحى رايل-

تمسير: يعنى الله كى عبادت اوراس كى دعوت وتبليغ پرآپ مضبوطى ہے قائم رہيں، مخالفوں كى مخالفت كا كوئى

اندیشدندکریں۔ بیتوفتم ہونے والے ہیں ،آپ کا نام اور کام باتی رہنے والاہے۔ سندولاء محیم الامت سے نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ اس میں طریق سلوک کے جاہدات کی جانب اشار ہ ماتا

ہادراس پرصبر وثبات کی تلقین بھی معلوم ہوتی ہے۔ (طریق کے مجاہدات وہی ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔)

### (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْمَةِ فَلْيَهُدُدُ لَهُ الرَّحْلَىٰ مَدًّا) اسوره مرسم ٢٠)

ترجمة تيكهدوي كدجولوك مراي ين يزع عوع بين القدرس أنبيل خوب وهيل ويناجاتا؟ يد

تَصَسِيرِ: آيت مِين اللَّه تعالَى كى ايك قديم سنت كا ذكر ہے جو غافلوں ، مجرموں كے ليے تحد ُ فكر ہے ہے بعنی جولوگ

دنیا کی زندگی میس غفلت ومعصیت شعاری کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں ،ان پر اللہ کی جانب سے خوشحالی ، فارغ البالی ، شان وشوکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس خوش عیشی پر

مغرورند ہوتا چاہیے، ہرز مانے میں القد تعالیٰ نے ایسے متکبروں کے ساتھ کی معاملہ جاری رکھا ہے، بیر

دراصل اس بھیا نک گرفت کی وہیل ہے جوانیس ہلاکت خیزی سے دو چار کرد تی ہے۔

سلوك: حكيم الامت المحت التحقيق قيرا من المحلف على المحل المحل برنعتون كانزول اوراس كا بقاء محى جارى ربتا ہے تو گراہ الل طریقت كو اپنی خوش احوالی ومرفع الحالی پر مطمئن شرہونا چاہے۔ (بہت سے روایتی ومصنوى بیروں كى زندگى مرفع الحال رہى ہے اور اس حالت كو ان لوگوں نے اپنی

مقبولیت عندالله کانتج سمجماہے)

ایک عارف کہتا ہے:

خواجہ پندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بحز پندار نیست

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الطَّيلِطْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ﴿ ﴾

[سوره مريد 96]

تر حمة بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ، القدر تمن ان کے لیے محبت پیدا کرد ہے گا۔ تصسیر: مطلب بیر کدا ہے باعمل ایمان والوں کو القد تعالی ابنی محبت عطا کرتے ہیں۔ بیمجبت تین طریقوں سے ہو کتی ہے۔

- 1 اوّل بدكه القد تعالى الني محبت ان كے قلوب ميں پيدا كرو يے بين -
  - ووم بیک یاالقدخودان سے مجت کرتے ہیں۔
  - اسوم بيك الخلوق كردول من ان كى محبت أو ال دية بين -

احادیث میں مضمون بکٹرت آیا ہے کہ جب القد تعالی کی بندے کو پندفر مالیتے ہیں تو جرئیل امین کو آگاہ کرتے ہیں کہ میں فلال بندے ہے جب کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرئیل امین ساتوں آسانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ القداور اس کا فرشتہ جرئیل امین فلال بندے ہے مجت کرتے ہیں لہٰذا تم سب اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم سب اس سے محبت کر رہے ہیں لہٰذا تم سب اس سے محبت کر رہے ہیں نہر آسانوں کی میرمیت زمین پر نازل کی جاتی ہے (توزمیں والے بھی سب محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسانوں کی میرمیت زمین پر نازل کی جاتی ہے (توزمیں والے بھی سب محبت کرنے لگتے ہیں)

اس کے بعد نبی کریم سیجھ نے مذکورہ آیت مریم ۹۹ بطورشہادت تلاوت فرمانی۔(روح المعانی) آیت کی ایک تفسیر بیابھی وی گئی کہ فرد کے معتی ''محبوب'' یعنی الله تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے لیے ایسی چیزیں مبتا کردیتے ہیں جن کوہ ولوگ پیند کرتے ہوں۔ ( کبیرعن الجی سلم )

مزید ایک تغییر میجمی کی گئی که القد تعالی ان کے قلوب میں اپنی محبت یعنی طاعت کی لذت وحلاوت پیدا کردیتے ہیں۔(روح المعانی)

سلوك حكيم الامت بين للصح بين كدادلياء الشكى يرمجت زمنى محلوق كقوب مين وال دى جاتى ہے۔ اس سے وہ قلوب مراد بين جن ميں الله كى محبت موجود نه جو ور نه جو دل الله كى محبت سے خالى ہوتے بين ، ان ميں مؤمنيان صالحين كے خلاف بغض وعناوى بحرار ہتا ہے جيسا كدائل شرك وكفر كے قلوب ہواكر تے بين - مدحوصه بعض غير مسلمول نے بھی الل الله ہے محبت وعقيدت كا اظہار كيا ہے جس سے ايك عام آ دى كو بيشبہ ہوتا

ہے کہ ان کے قلوب میں بھی اللہ والوں کی محبت ہے۔

لیکن بیدایک واقعہ ہے کہ ان کی میرمجت، صورت محبت ہے، حقیقی محبت نہیں، صرف اپنے نفع کی خاطر محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔

# سورة كل

 (مَنَ ٱنْزَانَ عَلَيْتَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى أَنِ السورة ظله: 2] ترجمة: طربم نے آپ پرقر آن اس بے نیس نازل نیس کیا کہ آپ تکلف اٹھا کیں۔

تقسير: آيت مين رسول الله عن عارات خطاب بكرآب برقرآن كانزول ال لي مين مواكدآب تعب ومشقت میں پر جا کیں۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، کی کوبھی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ

ك تعب ومشقت الفانے كى دوصور تيس تھيں -

ا بیک 🛈 بیر کہ کا فرول کے مسلسل انگار و بغاوت پر آ پٹم زدہ ہوجاتے تھے۔ دوسرے 🝳 بیر کہ رات میں نفلی نمازوں میں حلاوت کی کثرت کیا کرتے تھےجس ہے۔ ری ساری رات نمازوں اور تلاوت میں گزرجاتی تھی۔

ہٰ کورآ یت میں دونوں حالتوں کی اصلاح کی جار ہی ہے کہآ پٹم زدہ ہوں اور ندراتوں میں تلاوت کی کثر ت ہے تعب ومشلنت میں پڑیں ، اعتدال ملحوظ رکھیں ۔ آپ کا کام تذکیر دتیلغے ہے۔ جسے ماننا ہوگا وہ مانے گا اور جو نہ

مانے ،آپاس کی فکرندکریں۔ نسون عليم الامت أيت لك**ح بين كه آيت مين تعديل مجاهد** و كتليم ہے ( يعني وعوت وتبليغ ہو يا طاعت و

عبادت، اعتدال کی کی کیفیت رکھنی جا ہے اوراس کی علامت یہ ہے کہ جسم نی یاروحانی طور پر کوئی تعب ومشقت پیداند بور)

حوصہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ نز ول قر آن کے ابتدائی زیانے میں نبی کر کیم سبجہ راتوں کے وقت تماز میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے حتی کہ آپ کے یاؤں مبارک متورم ہوجایا

کرتے ، خاندان کے بعض کا فرعزیز وقریبی آپ کی میمنت وریاضت و کچھ کر کہتے تھے کہ قرآن کی نازل ہوا، بیچارہ محمر سے سخت تکلیف ومصیبت میں پڑ گیا۔

اس ناوان خیرخوای کا جواب مذکورہ آیت میں دیا گیا کہ قر آن کریم اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل میں نرم ہوں اور امتد کا خوف رکھتے ہوں ، ایسے لوگ قر آن سے نصیحت وہدایت حاصل کریں ،قر آن کریم ایسے لوگوں کے لیے نور ، ہدایت ، رحمت وفعت ہے۔

﴿ رَفْرَا نَارًا فَقَالَ رَهْمِ بِهِ الْمُنْتُوْ اِنْ اللَّهُ نَارً ﴾ الحروف ١٠٠

ترجمة: (وه وقت قابل ذكر ب) جب موى في آك ديمهى توايخ كهر والول سے كها: تم يبيل تفهر بربور

تھے، رات کی تاریکی ٹیں رات بھول کر دوسری ست نکل گئے آگے۔ دور پچھرو شی نظر آئی ، آگ بجھ کر

لینے گئے۔ جب اس مقام پر پینچ تو ندا آئی: موئی! اپنی جوش اتاردو۔ اس میدان کا نام طوئی تھا۔ چونکه یهاں الله کی تجلیات نازل ہور، ی تھیں، مقام مقدس ہوگی، ادب واحترام کا نقاضہ تھا کہ جوتے

ا تاردیے جائیں۔(ابن کثیر)

سُلوك: ﴿ حَكِيم الأمت بَهِينَ لَكِيعَ إِين كه مقامات مقدمه كاادب واحترام مذكوره آيت سے ثابت بوتا ہے۔ مسحوصه لقترس وتبرك كامعيار كدكون ي چيز اوركون ي جگه مقدس ومتبرك ب، انساني عقل وفهم مے متعلق تبيس كه

بمجس كومقدس مجهيس، وهمقدس موجائ بلكهاس كاحقيق معيار كتاب القداورسنت رسول الله عليه الي کے شریعت اسلامی جس مقام یا جس چیز کومقدس قرارد ہے، وہ مقدس ومتبرک مجمی جائے گ۔

وَمَا بَعْدَ ذَٰلِكَ الاَّ الضَّلاَل

🚯 ﴿ قَالَ خُذُهَا وَ لَا تَخَفُ \* سَنْعِيْدُهَا سِيْرَتُهَا الْأَوْلِ 🕥 رسورة صد 🖭 🕥

ترحمة: الله نفرهايا: الصموى! ال يكرلواور در ونبيس، بهم ال البحى ال كي پيل صورت يركي ويت إلى-تفسیر: وادی طویٰ میں نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعد سیدنا مویٰ سیائ کودوں معجز سال ید بیشا وی

عصائے موئی دیئے گئے اور ہدایت کی گئی کہ اپنا عصاء ( لاٹھی ) زمین پر ڈال دو۔ چنا نچہ ڈالتے ہی دہ پھر تیلا سانپ بن گیا۔ سیدنا موئ س<sup>نہ</sup> مارے خوف کے پیٹے پھیر کر بھا گے، اللہ نے پھر آ واز دی: گھبرا ؤ

نہیں ،اس کو پکڑلو۔ پکڑ نا ہی تھا کہ وہ عصاء اپنی اصل شکل پرآ تھیا۔ سلوك: حكيم الامت 🚟 لكھتے ہيں كر غيرطبى چيزوں ے دُرجانا فطرى بات ہے۔انسانی كمال توكيا نبوت ك

بھی خلاف نبیں (اگرمویٰ 🕬 ڈر گئے ہوں تو کوئی عیب کی بات نہیں )۔

مدحوطه بعض ابل علم نے لکھا ہے کہ جو حادث مخلوق کی جانب سے پیش آئے،اس سے خوف نہ کرنا کمال وہمت کی بات ہے( یعنی جرأت وشجاعت کی بات ہے ) حبیبا کے سیدنا ابراہیم می<sup>د آ</sup> آتش نمروو سے طعی نہیں ڈرے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق

اور جوحاد شالقد کی طرف ہے ( لیعنی بغیر اسباب ظاہری ) ہواس میں ڈرنا ہی کمال واوب کی بات ہے کے دنکہ ایسا ڈرنا حقیقتاً اللہ بی ہے ڈرنا ہوا جیسے ہوا تیز ہونے کے دقت نبی کریم 🕬 گھبرا جاتے تھے کہ کہیں بیاعذا ب

البی نہ بن جائے ۔ اس قسم کی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔

أَمْرِي ﴿) [سوره صه 29 ل 37 ]

﴿ وَالْجَعَلُ لِنْ وَزِيرًا قِنْ اَهْدِنْ ﴾ هٰرُؤنَ آخِي ﴾ اشْدُدْ بِـ آزْرِيْ ﴿ وَ اَشْرِكُهُ فِنْ

ہ حمقہ اور میرے لیے میرے خاندان میں ہے ایک معاون مقرر کردیجئے۔ یعنی ہارون کو جومیرے بھائی ہیں۔ان کے ذریعہ میری قوت کو سخکم کر دیجئے۔اوران کومیرے کا متلیغ میں شریک کر دیجئے۔ میر : سیدنا مویٰ میٹ کونبوت سے سرفرا زکردیئے جانے کے بعد فرعون اور اہل فرعون کے پاس جانے کا حکم و پا گیادور بیجی بدایت کی گئی کداس کوزمی اور تیرخواجی سے توحید کی دعوت دیں ، بینهایت سرکش و باغی ہو چکا ہے۔ سیدناموی میٹ نے اپنی تائید وتقویت کے لیے اللہ تعالی سے اپنے بڑے بھائی سیدنا ہارون ا کی خدمات بھی طلب کیں کہ ان کو بھی میرے ساتھ چینے کی اجازت دیجئے۔ چنا نچہ اجازت ال کئی۔ حكيم الامت عن في المعاب كه كالمين بهي ظاهري اسباب اختياركرف يرمجور موت بين - ( ييمل نه بزرگی کے خلاف ہے نہ توکل کے خلاف) اساب اختیار کرنے میں ان حضرات کامقصود وین اور استعانت فی الدین ہی ہوا کرتاہے۔ ﴿ ذُا وُحَيْثًا إِلَّى أَفِكَ مَا يُؤْخَى ﴿ ﴾ [سورة صد ١٨] رحمة جب بم في تهارى مال كوه وات البام كى جوالبام كي جان كاتال تقى -فسير البام اس خفيه پيام كوكها جاتا ہے جو بغير واسطه دلول ميں آجائے، يبي كلام و پيام اگر الله اور اس ك فرشتوں کی جانب سے نیک وصالحین کے قلوب میں آ جائے تو اس کوالہہ م خداوندی کہا جاتا ہے۔اور ا گرنفس وشیاطین کی جانب ہے بوتو وہ'' وساوس وخیالات'' ہیں (اہل علم سے مراجعت کی جائے )۔

ر سوسی یا ہوں کی شیطانی تحریک ' بقتل اولاد' سے سیدنا موں سوٹ کو بچانے کے لیے القد تعالیٰ نے ان کی مال کے قلب میں الہام کیا کہ جی کوایک صندوق میں بند کر کے دریامیں بہادیاجائے، چنانچہام موی نے ایسا بی کیا۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ'' جداول صغحہ ۵۰ ۴۰ دیکھئے)

سُدوك: عَلَيْم الامت نَبِينَا فِي آيت ہے اشدال کیا کہ نبیوں کے ملاوہ نیک وصالحین کو بھی القد کی جانب ہے

البام موسكا براسيرناموي سيوكي والده ني نتص، وليدوصد يقتص

﴿ وَ قُتَنْتَ نُفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَيْمِ ﴾ [سورة صه 40]

تر حمة: اورتم نے اےموی ! ( نعطی ہے ) ایک تحض کو جان سے مارڈ الا پھر ہم نے تم کو اس تم سے نجات وی۔
مسیر سیدنا موی عید کا بیا قدام قصد اواراد ق ند تھا۔ واقعہ بیر فیش آیا کہ ایک کمز ور مسلمان کو ایک فرعونی زوو
کو بر رہا تھا۔ سیدنا موی عید نے اس ظالم فرعونی کو ایک مکار سید کیا ، وہ ایسا کمز ورو بودہ ثابت ہوا کہ
وہیں دم تو ژ دیا۔ ( تفصیل سور انقص میں دیکھی جائے )

سلوك: عليم الامت اليائية في يت يد اخذ كيا ب كه كالمين ع بهى نفرش بوعتى بيكن ان كى بيلغرش

245

چونکہ نفسانی یا بیجانی نہیں ہوتی ،اس لیے قابل مواخذہ بھی نہیں۔اس کے ہاوجودیہ حضرات تو بہواستغفار کیا کرتے ہیں۔ان حضرات کی لغزش اوروں کی لغزش ہے مختلف ہوا کرتی ہے۔

﴿ وَ ٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَنَّةً قِبْنَى ﴾ [-وره صد ١٦٠]

ترجمة: اوريس فيتمهار او پراين طرف ايك (خاص) محبت كااثر وال وياتها-

تَصيير: سيرناموي ميلاً پرالله كايك خاص احسان كاذكر ب كهجب بيد يبيدا موت الله في ال كجمم پر

ا پنی صفات میں سے ایک صفت''صفت محبت' ڈال دی۔اس کا ظاہری اثر یہ ہوا کہ بیچے کو جو بھی ویکھتا، فریفتہ ہوجا تا۔علاوہ ازیں بڑی حسین وجمیل شکل دصورت بھی تھی حتی کہ بچوں کے قاتل فرعون اوراال

فرعون بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بیچے کواپنی تودیس لےلیا۔

سُلوك: حكيم الامت بينے آيت علم تصوف كا وه مسئله ابت كي بے جوصوفيا هيں" مسئلة مظهريت" كے نام معروف بے ۔ ندكوره آيت سے اس كى تائيد بوتى ہے۔

مظہریت کابیمطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حدو حساب صفات میں ایک صفت 'صفت محبت' بھی ہے کہ وہ ''اَلٰودُوْد'' محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی کیفیت کواپنے کسی بندے کی شکل وصورت

ر پیدا کردیتے ہیں تو وہ بندہ محبوب خلائق ہوجا تا ہے۔انسان ہی تہیں حیوانات بھی اس بندے سے محبت کرنے

لکتے ہیں۔ اس کومسکلۂ مظہریت کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی صفت محبت کا مظہر ونمونہ ہے۔ بیصرف ایک صفت حال کانہیں، اللہ کی و میگر مقات کی بھی یہی شان ہے کہ جب وہ کسی بندے پر ڈال دی جاتی ہیں تو بندے ہیں وہ

شان پيدا ہوجاتی ہے۔

لیکن میہ یادرکھتا جا ہے کہ اس خاص انعام وا کرام کے باوجود بندہ ، بندہ بی ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں شریک ہوا، نہاس کی صفات میں شریک ہوا۔

محتقتين صوفياء كہتے ہيں:

وَالْعَنْدُ عَبْدُ انْ تَرَقَى وَالْزَنُ زَنَ انَ تَرَلَّى بنده، بنده عى ب الرج عروج كرب اور الله، الله عى ب الرج نزول كرب

﴿ إِذْهَبُ أَنْتَ وَ أَخُونَ بِأَلِيتِي وَ لا تَنْبَيَا فِي ذِكُرِي ﴿ ﴾ السورة صه ٤٠ .

ترحمة تم اورتمهارے بعائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤاور میری یادیس ستی ندکرتا۔

تفسیر: سیدنا موی میا کو به بدایت نبوت ملنے کے بعد دی جارہی ہے کہتم اور تنہارے بھائی ہارون بہد دونوں فرعون کے پاس جائی اور میرے عطاکردہ مجرات (یدبینا،عصا) سے کام لیس۔اوریا در کھنا

کہ اس کا عظیم کی اوا بیگی ( وعوت توحید ) میں ذکر الہی ہےغفلت نہ برتنا۔ وعوت وتبلیغ کے کام ہوں یا تدریس و تالیف کے کام ہوں ، نود کوذ کر المی ہے معمور رکھنا خیر و برکت کا ذریعہ موج تا ہے اور اس کا تفع متعدی ہوتا ہے۔ نسوك. عكيم الامت نين لكهة بين كهاس بدايت مين اللهم كاس قول كاتائد به كمعلم كوخود بهي ذاكر جونا چاہے تا كەشا گردول كۇھىيم وارشادكى برئىتى نصيب مول ـ ﴿ فَقُوْلِا لَهُ قُوْلًا نَيْنًا لَعَلَه يَتَنَ كَرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ ) اسور مصه ١٠ ] نوجمة کیراس (فرعون) سے بات چیت زم کرنا شاید کدوہ نصیحت قبول کرے یاعذاب البی ہے ڈرج ئے۔ تفسیر آیت میں وعوت وتلیغ کا مرکزی نکته بیان کیا جار ہاہے کداس کام میں ببرصورت حسن اخلاق وحکمت و دا نانی کولخو ظار کھنا جا ہے۔ سیدناموی و ہارون بہ کونصیحت کی جارہی ہے کہ فرعون اور آل فرعون کواسی اصول کے تحت دعوت دی جائے۔ ك وك: حكيم الامت ميت تكلفا بكرآيت كاندراخلاق كابهت بزادرى بكريا وجودقرعون كي بغاوت و سرکشی جس کا ذکراو پر کی آیات میں آچکا ہے، سیدنا موئی میڈجیسے برگزیدہ نبی ورسول کوظم دیا جارہاہے ك فرعون ب لطف وعنايت كے ساتھ وہيش آتا۔ عليم الامت نين نه يهي لكها بكريه وصف اللطريق مي كثرت إرائح ب- ١ قَالَ إِلَا تَكَفَافًا رِنْنِي مَعَكُلُهِ ٱللَّهِ عُو رَاى ﴿) سورة طع 40 ] نوجمة. ارشاد مواكمةم انديشه ندكر وكيونكه يل تم دونول كے ساتھ مول ،سب سنتا مول اورد كيفتا مول . نفسیر سیدناموی و ہارون 🚓 کوفرعون کے دربار میں جانے سے پہلے یہ تلی دی جار ہی ہے کداس متکبر سے تم کوئی اندیشه ند کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بلاخوف واندیشہ اپنا پیام پہنچادینا۔ تفسیر ما جدی کےمفسر لکھتے ہیں کہ کسی کانشیبل ہے وائسرائے جنرل میہ کہددیں کہ فلاں ڈاکو سے مقابلہ کرنے میں تم اندیشہ نہ کرو، ہم خود مع اپنی ساری قوت کے تمہارے ساتھ ہیں تو وہ کیسا باغ باغ ہوجائے گا اور اسے کیسا ز بروست سہارا ہاتھ آ جائے گا۔ پھر بہال تو بندے کو اللہ کا سہارا ہاتھ آ رہا ہے تسکین وتقویت قلب کی اس سے برئ كوئى اورصورت بھى ہوسكتى ہے؟ حكيم الامت نين لكت إن كه ذكوره آيت كي دوتغيري إن إن - آيت بيه: ( إِنَّانِي مَعَكُمُ أَلْسَمَعُ وَ أَرِّي ) (ب تنك مين تم دونون كيماته بول، ديكها بول اورستما بول)



نو حمة اورآسان سے پانی اتارا، پھرہم نے اس کے ذریع پختف تسم کے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے۔ نفسیر ، فذکورہ آیات میں سیدنا موئ سالند تعالی کاصفاتی تعارف کروارہے ہیں کداس نے انسانوں کے لیے زمین

کوفرش بنایا جس پرتم سب آرام واستراحت کرتے ہو۔ پھرز مین میں رائے بنائے جس پرتم جلتے پھرتے ہواورآ سان سے بارش نازل کی ، پھر ہم نے اس یا نی سے نبا تات (پھل، پھول، غذا کیں) پیدا کیے۔

﴿ فَخُرْضَ بِهِ آواتِ ﴾ فَكر بم في طرح طرح كوناتات بيداكيد ال جمله بين خطاب، غائب عاضري طرف كرويا كيا (جم في بيداكيا)

نسوك حكيم الامت على السعوان بيعقيده ثابت كيا كه مرشى كے مؤر حقيقي الله تعالى على ايس، ال ليے يہاں' اس نے پيداكيا'' كے بجائے'' ہم نے پيداكيا'' خطاب حاضر كااختيار كيا۔

البتہ ﴿ فَهَ خَبِنَهُ ہِهِ ﴾ ( یعنی ہم نے بیرب پانی ہے پیدا کیا ) پانی کے ذکر ہے اسباب کا ثبوت بھی نکل رہا ہے یعنی فاعل حقیق توانقد تعالیٰ ہی ہیں البتہ اسباب کا اختیار کرنا بھی جائز ہے۔

﴿ قَالَ لَهُمْ مُثُولِهِي وَلِينَكُمْ لَا تَفْتَنُولِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴾ . سوره صد ١٠

تر حمة موی نے ان جادوگروں ہے کہا: ار یے کمبختی مارو! القد پر جھوٹ ند بولو در شدہ ہتم کوعذاب سے نیست و تا بود کرد ہے گا۔ اور جوجھوٹ بائد ھتا ہے تا کا م بی رہتا ہے۔

نفسير جادوگري كامقابله جمعوث (جادو) برنا چاہتے تھے۔ ان كوتنبيد دى گنى كدد يكھوا بنے باتھوں ہلاكت يس ند پزو كيونكه جمعوث (باطل) سے حق كامقابله كرنے والے ہميشة بى نا كام رہے ہيں كہيں ايسانہ ہو كرتم پركوئى آسانى عذاب ٹوٹ پڑے۔

نسوك حكيم الامت نيس كلهمة بي كه سيدنا موى مديني فرعون اورآل فرعون برش لهجه اختيار نبيس كيا بلكه زمى اور فيرخوا بى سے گفتگوكى اور ساحروں سے ترش لهجه اختيار كيا۔ سيدنا موى بيدا كا به اسلوب "حفظ مراتب" كاورس ديتا ہے كہ جمخص سے اس كے ذوق و مزاج و مرتبہ كے مطابق كلام كيا جائے۔

🛚 و فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُولِمِي ١ ص ٥٠ المروع - 6٠ ا

ترجمة: سوموى كول ين تموز اساخوف بوا

تفسیر · جادوگروں نے مقابلہ میں اپنی رسّیاں ولاٹھیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ ایکا کیکس نب بن کر دوڑ نے سکے، سید تا موئی میٹاس غیر متوقع وخوف ٹاک منظر سے پکھنخوف زوہ ہو گئے پھر بینوف جاتا رہا جب آپ کا عَصا پھر تیلا سانپ بن کرجاد دگروں کے کرتب کوٹکلنا شردع کردیا۔

سُموك. حكيم الامت نهيز ني ال واقعه سے سيدنا مولى علا كي فضيلت ثابت كى كه ابتداء توف زوه مونا ال

بات کی علامت ہے کہ آپ مذمی کمال نہ ستھے کیونکہ مذمی خوف ز دونہیں ہوتا ،اس کوایک زعم و پندار ہوا كرتاب اوروه ال نشديل اپني شكست كاتصورنبين كرتاب (ایک بات بیجی معلوم ہوئی کہ با کمال آوی اینے آپ کو با کمال نہیں مجھتا۔) ﴿ قَالُوْ أَكُنْ نُوْثِرُكَ عَلَى هَا جَآءَكَ مِنَ الْبَيْنِيْتِ ﴾ [سور و صه ١٠٠] تر حمة. اجاد وگروں نے فرعون کوصاف جواب وے دیا کہ ہم تجھ کو بھی ترجی شدیں گے بہ مقابلدان دلائل کے جو ہم کوسلے ہیں اور بہمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ لبذا تجھ کو چو کرنا ہو، کر لے۔ تفسير . جادوگرول نے جب اپنے كرتبول كوفنا ہوتے و يكھا كەسىدنا موئى بيا كاعصاء سانپ بن كرميدان كے ہزاروں ا ژ د ہاؤں کونگل رہا ہے توان کی فطرت نے یقین کرلیا کہ موی کاعمل بحزمیں ہے، خدا کی طاقت ہے جومویل کے ہاتھوں جاری جورہی ہے،بس سب سجدہ میں گریڑ سے اور کلمہ تو حید کا اقر ارکر ریا۔ سدوك: حكيم الامت على فال واقعد الكلطيف بات كاستخراج كياب كدجب فطرت من نه مواور استعداد درست بوتومیتدی یکدم منتی کے مقام پر کھڑا ہوجا تا ہے۔ (ساحروں کاسجدہ میں گرجا ناان کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے۔طر: ۵۳۰) **﴿ قَالَ لِلْهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَنُوانَ أَلَّا تَتَبِعَنِ ﴾ سوره صه ٤٠٠ [٢٩]** تر جمة · موی مینا نے کہا: اے ہارون مینا اجتہیں کون ساامر مانع ہوااس ہے کدمیرے یاس چلے آتے جب تم نے و کھولیا تھا کہ بیاوگ بھٹک گئے ہیں؟ تمسير: بيات ال واقعد يمتعلق بجب سيدنا موى مدا توريت لين ك ليكوه طور يرجل مح تصاور چلتے وقت توم میں اپنے بھائی سیدتا ہارون مین کواپنا تائب وضلیفہ مقرر کیا تھا۔اس اثناءتوم کےایک ہوشیار خض سامری نے گوسالہ پرتی ( گائے کی پوجا) پرساری قوم کوڈال دیا، سیدناہارون میلا ہے اس کا انسداد نہ ہو سکا اور وہ ہے بس ہو گئے۔ جب سیرنا موی سٹ کتاب تو رات لے کرقوم میں آئے تو قوم کا میہ براحال دیکھ کرسیدنا ہارون ہے پر برس پڑے اور کہا کہ اگرتم ہے اس کا انسداد نہ ہوسکتا تھا تو اپنے ساتفيوں کولے کرمیرے پاس کو وطور پر آجاتے۔ سلوك عليم الامت بينے نے آيت سے بيا شنباط كيا ہے كدجب اشرار كى تعليم وتربيت سے مايوى ہوجائے تو ان سےمفارفت کر لیٹی چاہیے۔ ﴿ قَالَ يَصْرُتُ بِمَا لَمْ يَنْضُرُوا بِهِ فَقَبَضَتُ قَبْضَةٌ مِنْ أَتَرِ الرَّسُوْبِ ﴾ إسور ، طه ١٩٥ ] تر حمة السامري نے كہا: مجھ كواليكى چيز نظر آئى جو دوسرول كونظر نير آئى تھى پھر ميں نے اس فرستادہ كے نقش قدم

ے ایک مٹی بھر خاک اشالی اور وہ مٹی اس قالب میں ڈال دی اور میرے بی کو یکی بات پیند آئی۔ ( یعنی بھیکواییای سوجھا)

مسبر تفسر روح المعانی میں روایات نقل کی گئیں ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ ہونے چاندی کے دوز پورات جو بنی اسرائیل (قوم ہوئی) نے ججرت کرنے سے پہلے معربیوں سے عاریة ما نگ لیے تھے۔ سیدنا موئی برسا کے چالیس دن کو وطور پر قیام کے ذمانے ہیں سامری نے ان سب زیورات کا ایک مجسر بنا یا اور دومشت خاک جواس نے جرئیل اہیں کی سواری کے تعش قدم سے انھا یا تھا، اس بچھڑ سے کے پیٹ ہیں ڈالدی ، بچھڑ سے ہیں خرکت کی پیدا ہوئی وردہ بھا کی بھا کی کرنے لگا۔ یہ کرشمہ دکھا کرقوم سے کہا: موئی تو خدا سے ملے طور پرگئے ہیں گیکی خدا تھا رہے ہا کہ بی تھا کی بھا کی کرنے الگا۔ یہ گؤف قوم بچھڑ سے کی بوجا کرنے گئی۔

سیدناموی بیا جب کو وطورے داپس آئے اور سامری کا تعاقب کیا تواس نے مذکور ہ تفصیل سنائی اور بیجی کہا کرتر کیب میری اپنی خاندزاد ہے، سیدناموی بیٹ نے لعنت کی اور فر مایا کہ اب تو زندگی بھر لوگوں ہے کہتا پھرے گا کہ جھے کوئی ہاتھ مندلگائے، شمیر سے قریب آئے۔

چنانچدا ہے بی ہوا۔ وہ زعمی بھر باؤ لے کتے کی طرح بچابچا پھرتا تھا، جوکوئی اس کے قریب ہوتا یا بیٹودکسی کقریب ہوتا تو تیز بخارش جتلا ہوجاتا، آخرای ذلت ورسوائی میں فوت ہوا۔

سىوك اللتحقيق موفياء لكعة بيل كهشف وتعرف پرناز كرنا محطرناك ثابت بوا ب

مست معد علامه مناظر احسن گیلانی نیز نے تکھا ہے کہ بندوستان (بھارت) میں جُموت چھات کی جورہم چل پڑی ہے بجب نیس اس کی اصل بھی سامری کی''لامساس'' (جھے کوئی ہاتھ نہ لگائے) نے نگتی ہو۔

(تغییر ماجدی)

شاہ عبد القادر صاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا، فریب ہے اس میں مٹی پڑی برکت کی جن وباطل ال کرا کیک کرشمہ بن گیا کہ جاتدار کی طرح روح اور آواز اس میں ہوگئی۔

آ ك لكيت بن كراكي چيزول سے بہت پچاچاہي،اس سے بت پرئي يزهتي ہے۔ (موضح القرآن)

الله ﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْ نَأَ إِلَىٰ 'دَمَر مِن قَبْلُ فَنَسِى وَ لَمْ نَجِدْ لَلهٔ عَزْمًا ﴿ وَ المور ﴿ صِهِ ١١٥

تر حمه. اوراک سے (بہت زمانہ) پہلے ہم نے آ دم کوایک عظم دیا تھا سوان سے تخطت ہوگئی اور ہم نے ان میں (عظم تو زنے کا)عزم نہ یایا۔

تفسیر الله کابیکم جنت کے ایک خاص ورخت کے قریب ندجانے کا تھا، سیدنا آوم بلا ایک عرصہ تک تو پابند رہے پیم حکم بھول گئے اور درخت کا دانہ کھالیا۔

اور پرهي جاتي اين:

1) عِذب اور 2 سلوک۔

سیدنا آدم الله کی توب پراللہ تعالی نے انہیں ا ختم (معبول کرلیا، چن لیا، پیند کرلیا) اس کیفیت کوعلم تصوف میں جذب کیاجا تا ہے۔

وهدى (ربنمائى كى مراطمتعقم نصيب كى)اى كيفيت كوسلوك كباجاتاب-

الغرض اجتباء كالل جذب اور ہدايت كا حاصل سلوك قراريا تا ہے۔

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ جذب، سلوک سے اضل ہے کیونکہ جذب اللہ تعالی کاعمل ہے اور سلوک بندے کا۔ (سلوک ۱۳۹ مطالعہ سیجئے)

(وَ مَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِلْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ [سوره صه 124].

ترحمه اورجس فير ع ذكر عمل بيم اتواس كے ليتكى كامينا موكا-

تمسیر د کو ت ہے مرادیا د بغیری ، قرآن لیے گئے ایں لیکن سب کا حاصل ایک بی ہے بینی جوکوئی الشکی یادوعبادت ہے دور ہوگیا، اس کی دنیاوی زندگی غیر مطمّن ، پریشان ادر بے لطف ہوگئی۔ بیتواس کی دنیا کا انجام ہے۔ حشر کے دن ایسا آ دمی ابتداء کندھا الشے گااور آخرے کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔

نسلوك حكيم الامت نجت نے آیت ہے مسلم قبض كا اثبات كيا ہے جوسا لك كو بھى گناہ يا خفلت يا كى اور وج ہے قلب بين تنگى پيدا ہوجا تى ہے جس كا ظاہرى اثر عبادات كاؤ دق دشوق ،لطف و چين كم ہوجا تا ہے اور وہ اپنی اسلاى زندگی كو تنخ اور بے لطف محسوس كرنے لگتا ہے۔ (سلوك اسااور ٤٠ امطالعہ يجئے)

﴿ وَالْا تُسُدَّنَ عَيْنَيْتُ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَ بِهِ أَزُو جَّا فِنْهُمْ ﴾ [سورة عه 131]

تر حمة: اور ہرگز ان چیز وں کی طرف آنکھاٹھا کر بھی ندو کھے جن کو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو ان کی آز مائش کے لیے دے رکھا ہے کہ وقتض دنیاوی زعدگی کی روتی جیں اور آپ کے رب کی عطا کہیں بہتر اور دیریا ہے۔

بر دنیا میں قشم قشم کے کافروں مثلاً بیوو، نصاریٰ، مشرک، بت پرست، مجوی، بدھ مت انسانوں کو جوعیش و
عشرت کا سامان دیا گیاہے، ان کی جانب آپ آ ٹکھاٹھا کر بھی شدد کیھئے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بھی قابل
نہیں ہیں، ان کا پیمیش چیدوروز و بہارہے جس کے ذریعدان کا استحان لیا جارہا ہے کہ کون احسان مانتا ہے
اورکون سرکشی کرتا ہے۔ بس وہ چیدروز و بہارا تکھ بند ہونے کی مدت ہے پھرائد چیرائی اند جیراہے۔
اے نی اجم نے جودولت ایمان واسلام اور قرآن کی دی ہیں، وہ دنیا کی عارضی و قانی نعتوں سے کہیں ذیا دہ



سورة الانبياء ا إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْمَةٍ مُغْرِضُونَ ثَلَ السورة النسوم الما تر حمة. قريب آلگالوگول سے ان كے حساب كا وقت اور و وفقات بى يىل پڑے ہیں اعراض كيے ہوئے۔ نفسبر ، حساب کاوفت ہم اوقیامت کاون ہے کہ وہ انسان کے لیے برون قریب تر ہوتی جارہی ہے ، انسان کے لیے دو قیامت ہیں۔ پہلی قیامت توخود اس کی موت ہے۔ جب وہ آئمی، اس پر قیامت قائم ہوگئی۔ دوسری قیامت کا نئات کی ہےجس میں زمین وآ سان ، چاندسور ٹی مشارے جھر جا نمیں گے۔ لیکن ان ن کی غفلت کا بیرحال ہے کہ اس کی فکر تو کیا کرتا ، اس حادثہ کا بھی یقین نہیں رہا ہے ،غفلت میں پڑا ہے۔ آج بورپ ویورپ زوہ شرق کی ساری آبادی کا بھی حال ہے۔ نسوك تحكيم الامت أسيم في تكليام كغفلت مرادا تكارو بغاوت م جوآ فرت م من موز بي بوئ ہیں۔مطلق غفلت مراز ہیں جس ہے کوئی بھی خالی نہیں۔ ( وَمَ ٱرْنَكَنْكَ قَلْلُكَ إِلَّا بِجَالًا نُونِيُّ إِلَيْهِمْ ) حوره الأساء 7. ئر حمة اور ہم نے (اے نبی!) آپ ہے قبل مردوں ہی کو (نبی بنا کر) جمیجا ہے جن پر ہم وٹی نازل کرتے تفسیر ' سلسلۂ نبوت ہمیشہ مردوں میں رہاہے، کوئی عورت نبی نہیں رہی۔ نیز ہرملک وقوم سے مردوں کا انتخاب كيا كميا ہے، فرشتہ ياكسي فوق البشر ہتى كونبي نبيس بنايا كيا ہے-رحالا" رخل (مرد) كى جع ہے۔ يهال بشرنيس كها كما جس ميس عورت بھى شامل جوجاتى۔ سلوك محيم الامت نبية نے لكھا ہے كه نبوت جيسے مردول ميں جارى ربى ہے، ايسے ہى اہل طريق نے فلافت بھی صرف مردوں کودی ہے۔ ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًالاً يَا كُلُونَ لَظَعَامَ وَمَا كَانُوا خِيدِيْنَ ۞ ﴾ [سور: الأسياء 8] تر حمل اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نیس بنائے جو کھا تا کھاتے ہوں اور ندوہ ایسے بھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تقسير: ني ورسول بشري ضرورتوں سے بے نياز نہيں ہوا كرتے جي، انہيں عام انسانوں كى طرح بھوك و پیاس ، و کھ درد ، خوف وغم سب پچھ ہوا کرتا تھا۔ وہ جس طرح بشری ضرورتوں کے ساتھ دنیا بیس آئے ، سلامتی و ہدایت کے ساتھ موت کا بھی ذا گفتہ تھے ہیں ، اللہ نے انہیں انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے

سامِه عالم <u>عالم عالم المعالم ا</u>

ليمبعوث كبإتهار

﴿ وَ لَوْ اَرَهُ فَ آنَ لَتَكِيدَ لَهُوَّا إِلَّ تَكَذَٰ نَهُ مِنْ لَنَّ فَأَ ﴾ احراء النسور الله الله
 ترحمة (كائنات كى پيدائش ميس) اگرجم كواپنا مشظاري بتانا منظور ہوتا تو جم اپنے پاس كى خاص كى خاص

من ( کا منات کی پیداس میں ) اگر ،م تواہنا مشعلہ ہی بتانا مشور ہوتا تو ،م اپنے یا ن کا کا ن کا کا کا کا کا کا ک چیز ول کومشفلہ بنا کیتے ۔

تَفسير . بعض شرك قوموں كا يوعقيده رہا ہے كه يوكا نكات اوراس كى رنگار كى مض "ايشوركى لياا" ہے (خداكى تماشه كاه) ـ اس كا نكات سے خداكا مقعود صرف تماشه و يكمنا اور وكمانا ہے ـ الحود الله مس الشيطس الرحيم

آیت میں اس طفل خیالی کی تر دید کی جارتی ہے کہ اگر کا کتات اللہ کی لیلا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مردودو فانی جہاں کو اپنا تماشہ گاہ کیوں بناتا ، اللہ کے بیمال اعلیٰ سے اعلیٰ ترچیزیں ہیں ، انہی کو اپنا مضغلہ بنالیا ہوتا؟

سندوك عليم الامت يسين في الكها بكر آيت معلوم بوتا بكركائات كي تخليق خود محلوق ك نفع ومعلمت ك ليري كن ب

من ہے کر دم امر تا سودے کم یک تا بریش کال جو دے کم

ا وَهُمْ ثِنْ خَشْرَيْتِهِ مُشْفِقُونَ رِ ١ رسورة الله ١١٥

ترحمة اوروه سبفر في الشك بيب عدر ترج يل-

سسیر قدیم زرنے میں جہال زمین و آسان ، شجر و تجرکی پوجاہوئی ہے، بعض قوموں نے فرشتوں کی بھی پوجا کی ا ہا اور بھارت میں و بوتا پرتی کے نام ہے جوشرک چلا ہوا ہے، وہ حقیقتہ کی ملائکہ پرتی ہے۔ آیت ا میں ای ملائکہ پرتی کی تر دید کی جارہی ہے کہ فرشتے تو اللہ کے فرما نبروار بندے ہیں، اللہ کے تھم کی ذرّہ ا برابر بھی نافر مانی نہیں کرتے اور انہیں جو بھی تھم دیا جاتا ہے، اسے بجالاتے ہیں۔ وہ کس کو نجات تو کیا ا دیتے ، کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے ، وہ ہروقت ہمیت الہی سے لرزاں و ترسال رہا کرتے ہیں۔ ا اسلوك حکیم الامت نہیت نے آیت کے لفظ حسنیت (اللہ کی ہمیت) سے بیا خذکیا ہے کہ وہ خوف افسل ا ہے جوعظمت البی سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ عذاب اللی کے اندیشے سے (اگر چہ یہ بھی خوف اللی ضرور

ق آنی تعیمات ہے)لیکن بندگان خاص کا خوف عظمت البی ہے متعلق ہوا کرتا ہے۔ (وَ نَبْدُوْلُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَنْيرِ فِتْنَةً ) [سور: أسيم ١٤] ترحمة اوربهم تم كوبرى بعلى حالتول عة أزماياكرت إلى اليحى طرح-نُفسير مَرُورہ آيت اوراو پرکي آيات مِن انسانوں کے ليے تين قانون بيان کيے گئے ہيں۔ 🕕 ہرذی حیات کے لیے موت لازی ہے تواہ جد یا طویل مدت کے بعد۔ انسان جب تک زنده رے گااس کا امتحان اچھی و بری حالتوں میں برابر ہوتا رہے گا کہ کن کن حالات میں وہ ایمان پر قائم رہتا ہے اور کن کن حالات میں گفر ومعصیت کی طرف جران ن کواللہ کے حضور چنچ کراہے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آيت ميں شرو خير سے مخالف هيع حالات جيسے مرض وافلاس وغير ه اور موافق طبع حالات جيسے صحت وخوشحالی مراد ہیں کہ کون ان حالات ہے دو چار ہوکر بختی پرصبر اور نعمتول پرشکر ادا کرتے ہیں اور کون مایوں ہوکر اللہ ہے برطن ہوجاتے ہیں اور طاعت وعبادت چھوڑ میٹھتے ہیں۔ سُلُوكُ: عَلَيْمِ الامت نَهِيْنِ فِي مُورِهِ آيت بِي قِيضَ كامسَلَة ثابت كيا ہے كَتَبِقُ مِن حَكمتيں اور اسرار ہوتے میں اورای حکمت ہے اہل طریق تعلی لیا کرتے ہیں ( یعنی قبض کو برانہیں سیجھتے ) ﴿ وَ إِذَا رَاكَ اثَّن نِينَ كَفُرُوا إِنْ يُتَجَعْلُونَكَ إِنَّا هُزُواً ﴾ ، وراء أسبب ١٥٠ ] ر ترحمة: اوريكافرلوك جبآب كود كمهية إلى أوآب بي فداق كرن لكته إلى-تعسیر کافروں کی اخلاتی پستی کا نقشہ بیان کی عارہا ہے۔ آج مجھی کتنے بےنصیب ایسے ہیں کہ اسلام اور

مسلمانوں کا مذاق اڑا ناان کامحبوب مشغلہ ہے۔اسلام کو بنجیدگ ہے دیکھنے سننے یا قریب ہونے کا ارادہ

تک نہیں کرتے ،بس تداق ہی ہذاق اڑا نامقصودر ہتا ہے۔

للوك حكيم الامت علي أيت بي يجى اخذكيا بكر الل القد (اورصالحين) كي بي قدري بهي الى بد اظاتى من آجاتى ب\_ نعوذ بالله العظيم

﴿ خُبِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَبٍ ﴾ .سورة الاساء 37

ترحمة: انسان كى خلقت بى عجلت ( كفير ) سيهو كى ب تفسیر ، جیسے انسان کاجسم عن صرار بعہ ہے مرکب ہوا ہے، اس میں مجلت وجید بازی کی کیفیت بھی رکھی گئی ہے

جس کا ظاہری اثرید نکلا کہ انسان ہرمعاملہ میں گلت پہندوا قع ہوا ہے۔

قدیم زمانے کی اقوام نے اپنے نبیوں سے قیامت، عذاب، ہلاکت، قہر وانتقام کا مطالبہ کیا ہے کہ اگرتم سے ہوتو یہ دھمکیاں پوری کر دو، انتظار کس بات کا ہے؟ یہی عجلت پہندی ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی ہے۔ سندولا: حکیم الامت نہیں نے لکھا ہے: طریق تصوف میں سالک کو جوتشویشات چیش آتی ہیں، وہ ای عجلت

پندى كانتجه بواكرتى بين \_ (چند مركن باقى يخند ) • الكَنْ يْنَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ شِنَ النَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿ ١ السورِ ﴿ الساءِ ﴿ ٤٠ ،

ترحمة متقين الني رب بن ويكه درت ربع بين اوروه قيامت ع بكى درت ربع بين-

نُصبير: آيت يل الراتقوى كردو 1 وصف بيان كي مك إلى:

اوّل خشيت رب ووم يوم الحشر سے خوف زوه۔

سُموك · الله للم لكھتے ہيں كه آخرت ميں نجات وكاميا في كا يكى را زے كددتيا كى زندگى ميں ان دومفول كواختيار كما جائے۔

الذَّةَ قَالَ لِاَ بِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا هٰذِ وِالتَّمَا ثِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُ لَهَ عَكِفُونَ
 السمالة قَالَ لِاَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِ وِالتَّمَا ثِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُ لَهَا عَكِفُونَ

ترجمة (وه وقت قابل ذكر ب) جب ابرائيم من ناب الإرابي قوم عليه بيه مورتيال كيا چيز بيل جن يرتم جميشه و؟

ھسير سيد ټابرانيم مونانے نبوت ہے سر قراز ہونے کے بعد اپنے ہت تراش وہت فروش باپ آزراور ہت پرست قوم ہے کہا: بيد مورتياں کي حقيقت رکھتی جي جن پرتم تکيہ کيے بيٹے ہو؟ بيہ جب خود اپنے نفع و نقصان کی مالک نبيس توتم کوکيا ديں گی؟ان بيس حيات بھی تونيس، بے جان دے حرکت ہيں۔

سلوٹ مولنا اسمعیل شہید تنے ندکورہ آیت ہے تصور شیخ کے ناجائز ہونے کا استدرال کیا ہے جوتصوف میں رازیج ہے۔

حکیم الامت نیج نے لکھا ہے کہ جوتصور شیخ غالی صوفیوں میں رائج ہے، وہ تو بلاشیہ تا جائز ہے۔ (تصور شیخ کی حقیقت اہل عم ہے معلوم کرنی جائے)

**0** ﴿ قَالُوْا وَجَدْنَا ابَاءَنَا لَهَا عَبِدِيْنَ ﴾ [سور: مأسد 33]

تر حمة · وه يول: جم ني تواية باب داداؤل كوان كى عبادت كرت پايا ہے-

تفسیر جابلی ندا ہب کا ہمیشہ یمی سہارار ہا کہ آباؤا جداد کی نقل وتقلید کو جحت ودلیل قرار دیا ہے اور اصلی وقدیم دین ای کو سمجھ ہے، زہانتہ قدیم کا بینا سور آج بھی جابلی قوموں میں جاری وساری ہے۔لیکن افسوس اس کا ہے کہ ان جیسے جراثیم بعض مسلمانوں میں بھی پھیل گئے ہیں، وہ قدیم آبائی رسم ورواج کو وانتول سے

مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔

سلسوك عيم الامت بيت نے لكھ ہے كہ آيت ميں رة ہان جال مريدوں كاجو بزرگوں كي تقليد وا تباع ميں غوكرتے بيں اور دليل صرح مل جائے بعد بھى انبى كوجمت ودليل بنائے ميضے بيں۔

﴿ قَالَ بَنْ فَعَلَدْ ۚ كَبِيرُوهُمْ هٰذَا فَسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانُواْ يَنْطِقُونَ ۞ ﴾ اسوره الأسباء 63 ]

ر حمة ابراہیم سائے کہا بہیں بلکان کے بڑے نے کی ہوان بی سے بوچھوا گریہ بولتے ہول-

نفسیر سیدنا ابراہیم سا کا پیکلام اس واقعہ متعنق ہے جب کہ قوم اپنے کسی میلے ٹھیلے میں شرکت کرنے ہاہر چلی گئی تھی، سیدنا ابراہیم سیانے اس موقعہ کوئنیمت جانا اور قوم کے مرکزی بت خانے میں گھس کر

سارے بتوں کا حشر کردیاور پھر بڑے بت کے میں ہتھوڑ اچھوڑ آئے۔

واپسی پرقوم نے جب یہ سنظر یکھا تو سیر نا ابراہیم میلائے پوچھا: بیر کت کس نے کی ہے؟ آیت میں سید نا ابراہیم میلاً کا جواب مذکور ہے لیکن نہایت لطیف انداز میں جس کے منہوم میں دومعنی کمحوظ ہیں، ایسے ذومعنی کلام کو عربی زبان میں تورید کہا جاتا ہے۔ کہنے والانھی معنی مراد لیتا ہے لیکن سننے والا اس کے ظاہری معنی جھتا ہے۔ ( کلام سے دونوں منہوم نکلتے ہیں)

مسحہ صد توریعلم بلاغت کی ایک قسم ہے جوادیوں وشاعروں کے کلام میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے اور پیکلام کا ایک حسن ہے جوعنوان میں ندرت وخو بی پیدا کرتا ہے۔

کلام عرب کے علاوہ ہر زبان میں اس کاروان ہے اور ایسا کلام نسیج وہینی شار کیا جاتا ہے۔ ایسے کلام سے بات کرنے والا مجیب وغریب فوائکہ حاصل کرلیتا ہے۔

سُلوٹ عَلَيم الامت نينية نِهُما بِ كُن و في مصلحت كے تحت بعض بزرگوں سے جو كلام بطور توريد منقول عاس كى اصل بجي آيت ہے۔

نرحمه مم يحكم ديا: اع آك! توخيندي اورسلامتي جوجا ابراتيم پر-

تعسیر سیدنا ابراہیم سی<sup>ن</sup> کی بت شکنی پرنمر وواور آل نمر وو نے آپ کوآگ میں جلاویے کا فیصلہ کرلیا اور دیکی آگ میں ڈال بھی ویا۔

اللہ نے نارکوتھم دیا کہ تو شعندُی ہوجا۔ آگ سلائتی بن گئی۔ سیدنا ابراہیم میٹیٹا آگ شعنڈی ہونے کے بعد سیج و سالم باہر آگئے۔ جن کے نصیب میں ایمان تھا، وہ تو ایمان لائے اور جو کفر پر قائم تھے، وہ کا فربی رہے۔ شعوط: حکیم الامت بہت نے لکھا ہے کہ امت کے بعض بزرگول کے بارے میں منقول ہے کہ ان پر بھی آگ 133

(وَ نَجَّيْنَهُ وَلُوْطُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بُرِّئُنَ فَيْهَا لِمُعْلِمِينَ ﴿ المورِهِ الْسِهِ ١٠.

تر حمة: اور ہم نے ابراہیم اور لوط يہ كوالي سرز من كى طرف بھيج كر بچايا جس كو ہم نے ونيا جہال والول كے ليے وابر كت بنايا ہے۔

تفسیر: اس سرز مین ہم اوملک شام ہے جود بنی ودنیوی برکتوں اور دمتوں کی سرز مین ہے اور جوارض الانہیاء ارض المحشر ،ارض المقدل کے القاب ہے معزز ہے۔

سیدنا ابراہیم میں کونارنمرودی ہے تجات ملنے کے بعد ملک شام کی طرف ججرت کرجانے کا حکم ملاء آپ اور آپ کے بھتیجے سیدنالوط میڈ بجرت کر گئے ،اس طرح ظالموں کے ظلم سے نجات پائی۔

سُلُوك. عَلَيْم الامت ﷺ نَيْ لَكُها بِ كَفْرِيقِ مُحَالف كَ ملك كُوچِهورُ كَرَجَرت كَرَجانا تُوكل كَ خلاف نبيس بلكه سنت انبهاء كے موافق ہے۔

(فَفَهَهُنهَ) سُلَيْلُنَ وَكُلًّا اتَّيْنَا كُلْبُ وَعِنْمًا ﴾ . ورد السور ١٦٧

تر جمة: سوہم نے فیصلہ کی مجھ بوجھ سلیمان کودی اور علم وحکمت توہم نے ہرایک (واؤ دوسیمان) کودیا تھا۔ تفسیر، آیت کا تعلق اس مشہور مقدمہ ہے متعلق ہے جوعدالت داؤ دی میں قوم کے ایک فخض نے پیش کیا تھا، سیدنا داؤد میٹنے فیصلہ دے دیالیکن صاحبزاد سے سیدنا سلیمان میٹنٹ نے جوابھی کمسن تھے، اس سے بہتر فیصلہ کی رائے دی جو قبول ہوگئی۔ (تفصیل' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصنی ۲۵ و کیھئے)

سلوك. عارفین نے یہال بینکة اخذ كيا ہے كەرائے كى مضبوطى اور نظر وفكر كى قوت محض فضل رتانی ہے، فقیاء كرام نے اس واقعہ سے چند مسئلے مستنط كے ہیں:

- ). اظہار چن میں شرم واوب نہ کرنا چاہیے ورنہ سید سلیمان میڈا پنے والد ہزرگوار کی رائے کے خلاف نہ کہتے ۔
  - 2 اظبار حق بهي به مسلحت واجب ، وتاب او ترجي متحب
  - (3) ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے فیصلے کومنسوخ کرسکتا ہے۔
- ( جبتدكو چاہيك الي فيصله برجوع كر لے جب كدوس افيصلدزياده بهترمعلوم بو-
- (وَعَنَّمْنهُ مَنْعُهُ لَبُوْسٍ لَكُمْ بِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ الحورة الاسد 180

تو حمة: اور ہم نے داؤ دکو ژرہ بنانے کی صنعت تمہار نفع کے لیے سکھادی تھی تا کہ وہ تم کو تمہاری لڑائیوں میں جون حف ظت کر ہے تو کہاتم شکرادا کرو گے؟ سیدنا داؤد من کو جوعظیم الشان مجزات دیئے گئے، ان میں زروسازی (جنگی اسمحسازی) کی صنعت بھی تھی ہو ہااور فول د آپ کے ہاتھول میں مسئر کردیا گیا تھا۔ جب فولا دہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم وگداز ہوجاتا تھا کچرآپ اس سے طرح طرح کے جنگی آئٹی لباس ، ہتھیا راور تھا ظت کے آلات بنالیا کر تے متھے۔

سعوك عليم الامت ويوفي العام كرآيت ودو المسكة البت بوت إلى:

- 🕕 دستکاری ہے معاش حاصل کرنا (حدیث میں ہے۔حلال ترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے)
  - 🕒 اسباب كااختياركرنا (توكل كے ظلاف نبيس)
  - ( وَ مِنَ اشْيَطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَكَ وَ يَعْمَنُونَ عَمَدًا دُوْتَ ذُلِكَ ﴾ [سورة الأنبياء: 82]

سر حمدة: شیاطین میں پچھا ہے بھی تقیے جوسیمان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ اور کا م بھی انجام دیا کرتے تھے۔

سیر سیدنا سلیمان ﷺ کی خدمت میں جیسے انسان و جانور تھے، ایسے بی چرند پرند، جنات و شیاطین کوبھی شامل کیا گیا تھا، وہ اس سرکش کلوق سے جیرت انگیز کام لیر کرتے۔ جنات اور شیاطین سمندروں کی گہرائیوں میں خوطہ لگا کرفیتی و نایاب موتی ٹکالا کرتے اور پہاڑ دں کوتر اش خراش کرعمدہ وقیمتی ہتھر، مہیرے جوام رات لایا کرتے تھے۔

یہ سیدنا ہے فر کم مطبع وفر مانبروار ہونے کے علاوہ آپ ہے لرز ال وقر سال رہا کرتے تھے۔

سلوك عليم الامت است على الما على مدوناء كرام من مدوده ورمقوله ع:

هر که رسد از حق و تغویٰ گزید

ترسد از وے جن و انس و ہر کہ دید

وجمة جوكونى الله عة رتار بها باورتقوى ختياركرتا ب اس محن وانس اور مركلوق ڈرتی ہے۔

آیت سے اس جانب اشار وملائے:

ا وَ يَنْوَبُ إِذْ نَادَى رَبَّادَ كَنْ مَشَنِي الضُّؤُ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّْجِمِينَ أَنْ ﴾ [سورا الأسباء 38]

تر حمة. اورابوب كالمذكره يجيح جب انهول في اپندرب كو پكارا كه مجهكو تكليف يَكَيْ ربى ب اور آپ سب مهر بانول سند ياوه مهر بان يل-

نفسیر - سیدنا ایوب میا کواند تعالی نے دنیا کی بھر پورخوشحالی و آسودگی عطا کی تھی ، آپ بڑے صابر وشاکر بندے تھے۔ اللہ نے پھر آپ کو ابتلاء و آنر مائش میں ڈالا، میداس کی حکمت ومصلحت تھی کہ سیدنا ابوب سينا كوكائنات ميں صروشكركرنے والول كے ليے تموند بنائے۔

کھیت و باغات جل گئے، مولیثی مر گئے، نوکر و چا کر فرار ہو گئے، اولادگل کے گرجانے ہے دب کر فوت

ہوگئی، عزیز رشتہ دار، دوست احباب الگ ہو گئے۔خود آپ کے بدن میں سخت پیاری لگ گئی، دوستوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ یقینا ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی اسے سز الل رہی ہے۔ وقعد اعلامُ اللهُ منْهُ

صرف ایک وفاوار بیوی نے آخرونت تک ساتھ دیا۔

مجرسیدنا ابوب میٹ نے اپنے رب کوزوز وکرائی دلسوزی، بےقراری وعاجزی سے پکارا کہ دریائے رحمت اللہ پڑا، فوت شدہ اولا دیے علاوہ مزید اتنی ہی اولا دعطا ہوئی، کھیت و باغات، مواثی جشم وخدم، محلات، ساز وسامان سب کھی ملا بلکہ ووچند ملا۔

حدیث میں بیوا قع بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب طسل کررہے تھے آو آسان سے سونے کی نڈیال برس پڑیں، سیدنا ابوب میلا ہے تی شامیٹنے لگے۔اللہ نے وہی کی:اے ابوب! کیا میں نے تجھے غن نہیں بنایا؟ آپ نے جواب ویا: لا عنی عَنْك یَا رَنْنَا، (حدیث)اے رب اتجھے ہے نیازی کیوکرمکن ہے۔

سلوك: عيم الامت المن التنافذ كي إلى:

- 🕕 الله ہے رُورُ وکر دعا کرنا توکل کےخلاف نہیں۔
- ② ضرورت وحاجت کے وقت اللہ ہے شکوہ کرنا رضا بالقضا کے خلاف نہیں۔

ملحوطه تورات کی روایت ہے کہ سیدنا ایوب مینڈ کے ہاں سات ہزار بھیٹر بکریاں اور تین ہزار اونٹ، پانچ سو جوڑے گائے بتل، پانچ سوخچر تھے۔ان کے ٹوکر چاکروں کی تعداد مینکٹروں تھی، اہل مشرق میں ایس کوئی مال وار نہ تھا۔ (تقسیر ماجدی)

ای روایت میں ان کی دعا کاذ کراس طرح ملتا ہے:

ا بوب طبط نے سجدہ کیا اور کہا: میں اپنی مال کے پیٹ سے نگا نگل آیا تھا اور آخرت میں نگا جاؤں گا۔خداوند نے ویا،خداوند نے لیا،خداوند کا نام مبارک ہے۔

عمرشريف(٢١٠)سال يائي-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَدْ عُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبً وَ كَانُوا لَنَ خَشِعِيْنَ ١٠

[سوره الأنساء: 90]

تر جمة: بلاشبه بیسب نیک کامول میں دوڑ نے والے تھاور ہم کو پکارتے رہتے تھے امید وخوف کے ساتھ اور بیسب ہمارے آگے عاج کی کرنے والے تھے۔

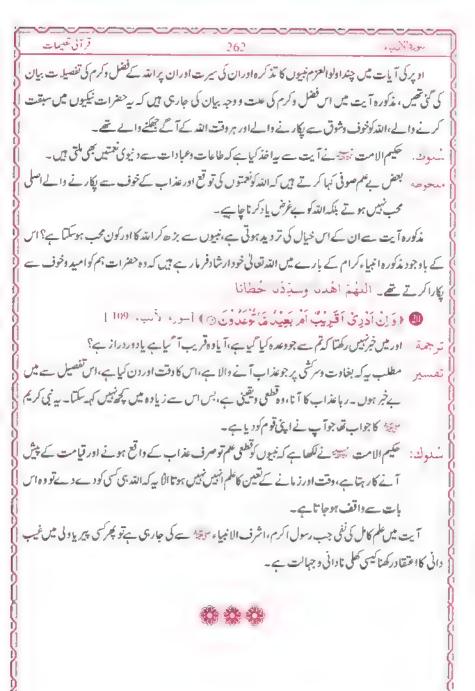

آئىتىمىت 63

## سورة الخنج

### پَارْةِ: 🛈

﴿ وَ تَرَى النَّاسَ سُكُوٰى وَ مَا هُمْ إِسُكُوٰى وَ لَكِنَّ عَذَابَ بِيَو شَيدِيْنَ ﴿ ﴾ اسورة احتج ٤٠ ]
 ترجمة: اور (استخاطب!) تجملولوگ نشدكى حالت مين دكھائى دين كے مطال نكدوہ نشدين ندموں كے۔
 تفسید: آست کا بورا ترجمہ ہے:

تَفسِيرِ: آيت کاپوراتر جمه پيہ: اے لوگو!اپنے رب ہے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلز لہایک بھاری چیز ہے۔جس روزتم اس زنز لہ کو دیکھو گے،

اس روزتمام دودھ پلانے والیاں (مارے ہیت) اپنے دودھ چتے بچے کو بھول جائیں گی اورتمام حمل والیاں اپنا حمل (پورے دن ہونے ہے پہلے) ڈال ویں گی اور تجھ کولوگ نشد کی حالت میں دکھانی دیں گے، حالانکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے، البتہ اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز۔

تی مت کِقریب دوخوناک زلز لے چیش آئی گے جوساری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیس کے۔

پہلازلز لہ وقوع قیامت ہے پہلے ہوگا اور دوسرا قیامت کے داقع ہوتے وقت۔ این میڈوریزلز اور کی مشرب مردوں - کا حال زکر د آیا - مشرب مال کیا گیا ہے۔

ان دونوں زلزلوں کی شدت وحدت کا حال مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں عام ہوگوں کی بد حوای و بے قراری کولفظ شکار کی ہے تشبید دی گئی ہے کہ اس دن سار سے انسان نشد کی حالت میں ہول گے لیکن

خوای و بے قراری لولفظ شکاری سے تشبیددی کی ہے کہا ک دن سمارے ال پیڈشہرند ہوگا بلکہ زلز سے کا ہیبت ناک اثر ہوگا جوانسانو ں کو معطل کر د سے گا۔

معصوصه مذکورہ آیت میں لفظ مُرْضعَهُ آیا ہے۔ عربی زبان میں وودھ پلانے والی عورت کو مُرْصِعْ مُرْضِعةً کہا جاتا ہے (رضاعت کے معنی دودھ

رب روبان میں روزوں چاہتے وہاں روٹ ویسا ہے۔ پلانا ) کیکن دونو ل گفظوں کے معنی میں ایک لطیف فرق پایاجا تا ہے۔

بچ کودووره پلانے والی خواود وال وقت دوده پلاری ہو یاموقوف کرچکی ہو،ایی عورت کو منز ضغ کہاجا تا

ہے۔ لیکن مرضعة ایک عورت کوکہا جاتا ہے جونی الحال بچے کو دودھ پلاری جوادر دودھ پلانے کا ممل جاری جو۔ قیامت کا مجبوئیال پچھالیا ہیت تاک ووحشت ناک جوگا کہ مال کا میاحیاس ختم جوجائے گا کہ اس کا شیرخوار بچھاس کے سینے سے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ کھڑی ہوگی۔اللہ اکبر۔

شدوك. تحكیم الامت میر نیز نے آیت ہے حالت سکر کی اصطلاح ثابت کی ہے جوتصوف میں بولی جاتی ہے۔ بعض حالات کے قدو جزر کے باعث سالک کو حالت سکر پیش آتی ہے حالائکہ وہ سکر (نشہ) نہیں ہوتا۔ ( ہلکہ سکر جیسی کیفیت ہوتی ہے جولذت ذکر یاعظمت النبی ہے سالک کو بے خود کردیتی ہے )

### ﴿ وَإِنْ اللَّهِ مُعْمَالًا مُعَالًا إِذَا اللَّهِ فَانْهَا مِنْ تَتْقُوك الْقُتُولِ ﴿ السورِه لحج ٤٤

ر حمة. بات بدے کہ جو محض دین خداوندی کے یادگاروں کا پورالحاظ رکھے گاتو اس کا بدلی ظ رکھنا دلول کی پرمیزگاری ہے ہے۔

هسبر محترم علامات اسلام چیزیں شعائر القد کہلاتی ہیں۔ ان میں قربانی کے جانور اور زمین حرم جس کا آیت میں ذکر ہے، ای طرح بیت القد، ملتزم، میزاب رحت، تجرِ اسود، چوہ زمزم، حطیم کعبہ، صفا ومروہ منی، عرفات، مزدلفہ، تمام مساجد، قرآن حکیم، اذان، اقامت، نماز، روزہ، حج بلکہ تمام احکام واجبہ شامل ہیں۔ ان چیزوں کا ادب واحرًام کرتا اور ان کے حقوق اداکر نا تقوی القلوب کی علامت ہے۔ ایسا شخص اللہ اور اس کی طرف جملہ منسوب چیزوں کا قدردان وقدر شاس سمجھا جاتا ہے۔

سلوك حكيم الامت وينف آيت عدو ف مسلا اخذ كي إين:

اوّل 🕕 بیرکر تقویٰ کا بنیا دی کل قلب ہے۔

دوم 🛂 شعائر اللّہ کی تعظیم میں انبیاءاوراولیا ، کے آٹارمجی داخل ہیں (بشرطیکہ حدشرع کے اندر ہوں )۔

المُعْتَوْا مِنْهَا وَ أَضْعِمُواالْقَ نِنْعَ وَالْمُعْتَرُ السِيرِ حَمِ ١٦٥.

نر حمة توخود بھی اس قربانی کے گوشت سے کھا دُاور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلا وَ۔

مصسر قربانی کے گوشت کے بارے میں ہدایات دی جارہی ہیں کداس کا گوشت قابل انتفاع ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ۔ یہ نزی کے بیٹر کی ذیجہ نہیں ہے جس میں غیرالقد کا تقر باور خوشنو دی کالی ظرکھا جا تا ہے۔ آیت میں اہل جاجت کی دو 😉 تشم بیان کی گئی ہیں: الْقَدْ سَعُ الْمُعَثَّرُ

قانغ ایسا مختاج جومبر کیے بیٹھا ہے۔جو کچھ بھی ل جاتا ہے،اس پر قناعت کرتا ہے،کس سے اپنی حاجت ظاہر ریکرتا۔

معتر وہ فض ہے جو بے قرار ہو ہوکر سوال کرتا ہے ، نگی وختی کو برواشت نہیں کرتا کو یاو ہ سوالی تسم کا آ دی ہے۔
یہ برد وضرورت منداور محتاج ہیں۔ اُنہیں جہال صدقات واجب کا استحقاق ہے، قربانی کا گوشت بھی اُنہیں دیا جائے۔
سلوك بعض عارفین نے لکھا ہے کہ چونکہ نی کریم سجون نے قربانی کا گوشت اہتمام سے تناول فرما یا ہے۔ آپ کا سید
اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا مستحب و پسندیدہ مل ہے اور اس اہتمام و پسندیدگی کا سید
راز ہے کہ جو چیزیں اطلاس کے ساتھ اللہ کی جانب منسوب ہوجاتی ہیں، ان کا رغبت وشوق سے استقبال کرنا
جائے نیزید بھی اُنکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے اشیاء مباحد ہے جوانتیاء برتی ہے، اس کی وجہ بھی ہی ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُخُومُهَا وَ لا دِمَا وُهَا وَالْكِنْ يَنَالُهُ الثَّقْبٰي مِنْكُمْ ﴾ السورة للح 37 )

تر حمہ: اللہ کے پاس ندان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور ندان کا خون الیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ 💥 🚅 ہے۔ تَفسير: الل بابل (عراق) كاجا بلى عقيده تھاكد ديوتاؤں كى دعوت آسانوں پر ہوتى ہے چنانچد دنيا ميں ان كے نام ہے جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہے، وہ اس کی خوشبومحسوں کرتے ہیں اور پھرسب مل کر تناول فر ماتے ہیں۔ نسدوات: فقہاء نے لکھا ہے کہ قلب کی نیت صرف اللہ سے وابستہ ہے، اس عمل میں کوئی بھی شریک نہیں۔ یہی نیت جب کسی عمل میں ہوتو اس کا نام اخلاص اور و عمل خیر وثو اب کہلاتا ہے۔ اورشرک اس لیے بتیجے و ہرا ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ اور وں کی بھی نیت رہتی ہے جس سے جانور کا گوشت حرام ہوجا تا ہے۔ رہا گوشت کھانا کھلانا ، ہدیدہ بینا، فروخت کرنا یااس قسم کےاور فوائد کے لیے جانور ذبح کرنا، جائز ہے کیم ودم وغیرہ ہے اللّٰہ کی ذات بالکل بے نیاز وغنی ہے، نیت اور اکل دو 🗨 ملیحدہ چیزیں ہیں۔ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّهِ نِنَ الْهَنُوْا ﴾ حوره حج ١٩١ ترحمة: بشك الله ايمان والول ع (مشركين كفليدوا قد ار) كودوركرد عكا-تَصيير: آيت كانزول اس صورت حال معلق ع جب كه مكة المكرمة بي مشركين كا غلبه وتصرف تعااو مسلمانوں کو چے وعمرہ کرنے کی اجازت ندیکی اورمسلمان ہرطرح کمزورو بےبس تھے۔ پچر متنقبل قریب میں مشرکین کا وہ غلبہ واقتدار باقی نہ رہااور ۸ھ میں مکۃ المکرمۃ مسلمانوں کے قبضے میں آعميا وركفر وكفرك طاقت كاخاتمه وكيا ورآج مراه المريجة كممكة المكرمة بركفر وشرك كاغلبنيس-سُلوك. تحكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ آیت میں القد تعالیٰ كی ایک خاص عادت كا ذكر ہے كہ وہ اپنے مقبول بندول كابهت جلدانقام ليت بي- ﴿ أَنَّذِينَ إِنْ قَكَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الضَّاوْةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ وَ آصَرُو بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْ عَينِ الْمُثْلَكِرِ ﴾ [سورة الحج: 41] ترجمة · بيايےلوگ بين كداگر ہم انبين زمين مين حكومت دے دين توية ماز كى پابندى كريں گے، زكا 5 ديں گے اور دوسر د*ل کوچکی نیک* کا مو**ں کا ت**کم دیں گے اور برے کا موں ہے نتح کریں گے۔ اور انجام آو سب کااشی کے یہاں ہے۔ تفسير: آيت ين اسلامي نظام اور اسلامي حكومت كي تشريح كي كي بحك حكومت اكر سيح مسلمانول كي قائم ہوجائے تومسجدیں آبادادر پر رونق ہوجائیں، ہرطرف بھمبر وہلیل کی صدائیں گونجا کریں، بیت المال كے قيام كے بعد كوئى نگا بھوكاندر ب،عدالتوں ميں انصاف كمنے كے بجائے ملئے لگے۔رشوت خورى،

سود خوری، جعلسازی، دروغ حلفی کا بازار سرد پڑجائے۔ بدکاریاں، چوریاں ڈاکے خواب و خیال ہوجا کیں، آبکاری کے محکمہ کو کوئی بیانی بھی نہ دے۔ مہاجنوں، سود خوروں بینکوں کے ٹاٹ الٹ جا کیں۔ گویئے، نیچے اگر تائب نہ ہوں توشہر بدر کر دیئے جا کیں، سینما تھیٹر، شہوانی تماشہ گاہوں کے پردوں کو آگ لگادی جائے، گندہ وفخش افسانہ وشاعری کی جگہ پاکیزہ او بیات آ جا کیں، غرض دنیارہ کر بھی ونیاجنت بن جائے۔ (تفسیر ماجدی)

نسوك بعض صوفياء نے لكھا ہے كہ آیت بیں اشارہ ہے اہل تمكنین كے مقام كی طرف كدان كے يہاں شطحيات نبيس ہوتے اور ندان كے اقوال واعمال سے كوئى گراہ ہوتا ہے۔

ے۔ شطحیت ایسے کلام و پیام کو کہا جاتا ہے جوغلبۂ حال میں بے قصد واراوہ زبان سے نکل جائے اور جو شریعت کے بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہو۔ چونکہ اس میں قصد وارادہ نہیں ہوتا اس لیے اس کے کہنے والے پر گناہ بھی نہ ہوگا ،البتہ ایسے کلام و پیام کی نقل کرنی اور اس کی تبلیغ کرنی جائز نہ ہوگی۔

تحكيم الامت على فالم على ايك مثال قرآن تحكيم في وي ب-

نی کریم سی نے فرمایا: اللہ فے جھے افتیار دیا ہے، ہیں ستر سے ذائد مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا، چنا نچہ آپ نے نئی آپ نے نماز جناز و پڑھ دی، ابھی بننے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری آیت نازل ہوئی اور آپ کو ہمیشہ کے لئے منع کردیا گیا: ﴿وَلاَ تُصَنِّ عَلَى اَحَدِي قِنْهُمْ مَاتَ اَبَدُ ا) اسور فرحالہ اللہ ا

حکیم الامت نہیں کی تھے ہیں کہ ہمارے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب کیت فرمایا کرتے تھے کہ ہی کریم علیہ کا بیٹل غلبۂ حال کے تحت تھا۔ چونکہ آپ کی فطرت سیمہ میں رافت ورحمت غالب تھی، آیت کے ظاہری ولفاظ ہے تمک کرلیا اور آیت کو تخییر پرمحمول فرمایا، آیت کے ظاہری الفاظ میں اس کی مخوائش پائی جاتی ہے۔ (واقعہ کی تفصیل کے لیے 'ہمایت کے جراغ''جد صفحہ ۲۲ کا ۲۸۷۲ مطالعہ کیجئے)

﴿ قَوْ نَهَا لَا تَعْمَى لُا بَصْارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الْبِيّى فِي الضَّدُ وْ رِ ﴿ ﴾ اسورة احم 46.
 ترجمة: بات بيرے كه نه جھنے والوں كى آئكھيں اندھئينيں ہوجا يا كرتن بلكه ول جوسينوں ميں ہيں، وواند ھے

تفسیر: او پرکی آیت میں بڑی بڑی توموں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے تباہ شدہ مقامات کے گھنڈر اور ان کا انبی م بھی بیان کیا گیا ہے۔اس کے باوجود بھی اگر موجودہ تو میں ان سے عبرت ونفیحت حاصل نہ کریں تو بیا ندھے پن کی علامت ہے۔ بیا ندھا پن آ تکھوں کانہیں ، دلول کا اندھا پن ہے کدول اندھے ہوگئے ہیں۔

سلوك: عيم الامت بي في قايت بيافذكيا بكر جسماني أعمول كاطرح قلوب كي مي أعمس بوتى بين -(ايك عديث عالى تائير بحلتى عن التُقوا فراسة المؤمن وله يعضل منور الله ،

(مديث)

### ﴿ فَيَـنْسَخُ اللَّهُ مَا يُعْتِى الشَّيْطُنُّ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اللَّهِ السَّورِ حج ٢٠٠٠

ترجمة: گھرامندتعانی شیطان کے ڈالے ہوئے شہبات کونیت و تابود کر دیتا ہے اور اپنی آیات (احکام) کو اور زیادہ مضبوط کرویتا ہے۔

تَصبير: شياطين کی خواہ وہ انسانوں ہے ہوں يا جنات ہے ہميشہ بدروش ربی ہے کہ جب حق کو انجر تا ہواد کھے ہیں تو مقابلہ کے ليے مستعد ہوجاتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ہے مسلمانوں کے ايمان کو خراب کرنا چاہج ہیں۔ مثال کے طور پر جب به آیت نازل ہوئی ﴿ حُوْمَتْ عَکَیْکُمُ لَمْ لِیْنَتُهُ ﴾ (تم پر مردہ جانور حرام کی گی توشیطان نے شبدہ الاکددیکھوا پنا بارا ہوا جانور تو حلال ہے اور الشکا بارا حرام۔ ای طرح آیت ﴿ اِنْکُمْ وَ مَن تَعُبُدُ وَنَ مِن دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَنَهَنَّمَ ﴾ (تم اور جن جن کو تم اللہ کے سوابی جاہے، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس میں تم سب کو داخل ہوتا ہے۔

تو شیاطین نے دلول میں بیشبد دالا کہ بہت ی تو موں نے میسی میٹ اور عزیر میڈ اور اللہ کے فرشتول کی بھی عبادت کی ہے تو پھر بید حفرات بھی جہتم میں جائیں گے۔

مذکورہ آیت میں اس وسوسہ اندازی کا جواب دیا گیا ہے۔الیے شکوک وشبہات سے ایمان والوں کے قلوب متاثر نہیں ہوتے بلکے نزول قرآن سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔

سلوك. عليم الامت المسيد ن لكعاب كمشيطاني وساوى خود يخو مضمحل جوجات بير ران كے دفعيد كے ليے مستقل تدبير كرنے كى ضرورت نبيس، التد تعالى ايمان والوں كے قلوب كى خود تفاظت فرماتے ہيں۔

الل طریق مشائع وفع وساوی کے لیے جدو جہدئیں کرتے اور ندا ہے مریدوں کواس کی تلقین کرتے ہیں۔

(وَ إِنْ جَدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿) اسورة حج 68 ]
 ترجمة. اوراگراس پرمجی بیلوگ آپ ہے جھڑا کرتے رہیں تو آپ (اخیر بات) بیفرماد یجئے کدالقہ تمہارے

كامول كونوب جائيا ب\_ (وه قيامت كدن فيصله كرد عكا)

نفسیر . ضد وعزاد جبال بھی ہوں گے مصالحت یا موافقت کا سوال بی پیدا نہ ہوگا ، اعتلاف کی فیٹی بڑھتی ہی جائے گی۔ ایک صورت میں علیحد و ہوجاتا ہی اس تضیاکا آخری مل ہوا کر تا ہے ، آیت میں ای کی تعلیم دی جاری ہے۔

سنون. آیت میں صوفیاء عارفین کی اس عادت کی تائید لتی ہے کہ جب ان سے کوئی مخالف معاند الجھ جاتا ہے تو وہ اس سے فوری ملیحدہ ہوجاتے ہیں، بحث ومباحثہ میں نہیں پڑتے۔

ھسیر یدایک حقیقت ہے کہ دین بے زار اور آخرت فراموش انسان آیات النی اور اس سے احکام کا تذکرہ کن کر اداس ہوجاتے ہیں اور ان کا بی مثلانے لگتا ہے، دل پر اگندہ و پریشان ہوتا ہے، دل کی اس ٹاگواری کا اگر چیروں پرتمایاں ہوجاتا ہے۔

قرآن عَيم نے اس كيفيت كوروسرى جَد بنى بيان كيا ج: ﴿ إِذَ ذُكِرَ اللَّهُ وَضَاءُ اللَّهَ أَنْتُ قُنُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ﴾

جب ان کے آگے اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، ان کے قلوب وحشت زوہ ہوجاتے اور جب اس کے علاوہ ووسری بات کہی جاتی ہے ویہ نوش ہوجاتے ہیں۔

سلوط حکیم الامت نہیں لکھتے ہیں کہ آیت سے ان مرعیان تصوف کی فدمت بھی نگلق ہے کہ جب ال کے آگ وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو ان کے زعم و بندار کے خلاف پڑتی ہیں تو ان کے چیروں پر نا گواری کے آٹارظام ہونے لگتے ہیں۔

پر حکیم الامت نیت کلھتے ہیں کہا ہے لوگ موجود وزیانے میں کثرت سے ہیں۔ تغییر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ آئ بھی دشمنانِ دین کے علاوہ بہت ہے'' روشن نیالوں'' کے چہروں پر سے

🕕 (وَجَاهِدُ وَا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه) [سور: اعج 78]

کیفیت دیکھی جاسکتی ہے۔

ترحمة: اورالله كام من خوب وشش كروميها كدوشش كرف كاحل ب-

تصبیر: مطلب بیکددین کے کاموں میں غفلت یا ستی ندگر و بلکددین کا برکام چاہے وہ زبانی بور مالی ، بدنی ، قلمی بور ، بوری مستعدی و تندی سے کرتے رہو۔

جہادقر آن علیم کی ایک خاص اصطلاح ہے جو ہرفتم کی دینی واخروی جدو جبد کو شامل ہے۔ اس میں وجوت و تبیغی، وعظ وقعیت، درس و تدریس بقصنیف و تالیف جملہ دینی امور شامل ہیں، ان سب خدمات کو اہتمام وخو لی سے اداکر نے کو جب دنی مبیل القد کہا جا تا ہے۔

ای جہادی ایک عظیم من قال فی سیل الله (میدانی جنگ) مجی ہے۔

سلوك صوفياءعارفين في الما بكرة يت برقهم كي بدات كوشال ب-

مثلاً مجاهدهٔ نفس،مجاهدهٔ قلب،مجاهدهٔ روح (بیضاوی وکبیر) به

مجاہد و نظر سے مراد مرضم کے حقوق کوادا کرتا جو بندے پر داجب ہیں اور لذات و شہوات و نیا سے اپنے نفس کو پاک رکھنا۔

مجاہد ہ قلب سے مراد دل کواغراض فاسدہ ہے پاک کرنا اور اغراض حسنہ ہے آراستہ کرنا۔

مجاہدۂ روٹ ہے مرادا پٹی شخصیت وانفرادیت کوفٹا کردینا۔

تصوف کی حقیقی روح یسی اعمال ایل-

(مِنَّةَ يَنِيْكُمْ إِبْرْهِيْمَ مُوسَتِمَكُمُ النُسْلِبِيْنَ أَمِن قَبْلُ وَ فَي هٰذَا ٩ أَسُورِهُ عَج ١٦٨

نو حمة التم النبي بابراتيم كى ملت پر بميشة قائم ربو-الله نتيم رالقب مسلمان ركعا ب- نزول قر آن سے ميد اوراس قر آن ميں بھي تا كدرسول الله سينيا تم پر گواه ربي اورتم اورلوگول پر گواه ثابت ہو-

ھیسیر: اسلام کوئی موقق یانسلی بقومی یا جغرافیائی مذہب نہیں اور ندو نگر خداہب کی طرح ٹوزائیدہ خدہب ہے۔ یہ عالم گیرقد یم خدہب ابتدائے عالم کے پہلے انسان سیدنا آ دم عی<sup>نا ک</sup>ا دین تقاجس کی ارتقائی منزلیس خاتم الانبیاء سیجن<sup>ین</sup> کی بعثت پرکھمل ہوگئیں اور قیامت تک نسل انسانی کے لیے بجی دین خدہب قرار پایا۔ امتد

تن لی نے اس دین کا نام اسلام رکھ اور اس فدہب کے ماننے والوں کا لقب مسلمان -

آ عانی کتابیں تورات، انجیل، زبور مصحف ابراہیم کیفٹیس کیمی اسلام کے ماننے والوں کا بیلقب موجود تھا۔ سلوك: حکیم الامت نہيئ مکھتے ہیں کہ بعض صوفیاء کے اس عمل کی تائید نگلتی ہے کہ انہوں نے اپنے صفہ کے مریدوں کوایک اچھاس لقب دیا ہے۔ (بشرطیکہ بیشان وفخر کے لیے نہ بواور نہ شرکا نہ صفت کا حال ہو) حکیم الامت بیسٹریم کلھتے ہیں کہ القدت کی کا مقرر کردہ لقب معنوں سے فالی نہیں ہوسکتا۔ ابندا امت جمہ بہ

کے افراد میں انقیاد وا تباع کا مادہ یقینازیا دہ ہوگا ( کیونکہ اسلام کے عتی گردن جھکا دینا ہے )۔

سُورَةُ اللوضُونَ يازلا: 18 🕕 (اَنَّزِيْنَهُمْ فِيْصَكَرْتِهِمْ خَشِعُوْنَ ﴿) اسْورَ: عَوْمُمُونَ 🕽 ترهمة (ان ملمانول في قلاح ياكى) جوايئ ممازيس خشوع كرفي والعيس-تَفسير . خشوع كم عني سكون اورخوف كي بين جوقلب كي صفت ہے اور اس كے ساتھ ايك لفظ خضوع بھي ہے جس کے معنی بست ہونا، حجک جانا۔ یہ جسم وبدن کی صفت ہے۔ نماز میں خشوع وخصوع کا بیمطلب ہوا کہ قلب خاشع و خا گف اورجسم ساکن وساکت ہوجس کے ظاہری آ ثار باز واورسر جھکا نا، نگاہ بیت رکھنا، اوپ ہے دست بستہ کھڑا ہونا، ادھراُ دھر نیدد کیمنا وغیرہ۔ احادیث میں تذکرہ ہے کہ سیدنا ابو بکرصدیق خیروسیدنا عبدالقدین زبیر سیر نماز میں ایسے ساکن ہوتے تع ميے بے جان لکڑي۔ سُلوك آيت ہے معلوم ہوا كەنماز ميں خشوع نصوع مطلوب وپينديد وقمل ہے۔ علامة الوى ميد في المعاب كتحقيق بات يمي ب كفشوع وخضوع قبوليت صلوة ك شرط ب- (روح المعاني) ( یعنی اللہ کے بہال وہی نماز مقبول ہے جس میں خشوع ہو) ﴿ وَالنَّذِيْنِ هُمْ عَنِ النَّفْوِ مُغْرِضُونَ ٤٠ رسورة المؤمنون ٤١ تر حمة: اورجولوك على ( فضول )بات يردهيان نبيس دي-تصبير الغوكية براس حركت وعمل كوجوفضول اورب حاصل موه شاس مين دنيا كالفع مونه آخرت كا-ايمان والے نصنول اور بے کارمشفلوں میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے۔اگر کو کی محض لغوظتی بات یا کام کرتا ہو تواس ہے من پھیر لیتے ہیں اور علیحد ہ ہوجاتے ہیں ،ای میارک خصلت کا ذکر آیت میں کیا جارہا ہے۔ شیخ سعدی استای قر آنی حکمت کواپنی ایک دکایت میں اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ چه خوش گفت ببلول فرخنده خو چوں بگذشت بر عارف جنگجو عُراي مَدَى دوست جناخة به پيكار دهمن ند پر داخة نسوك: حكيم الامت بية لكهة بين كرآيت بمبالغه في الورع (تقوى كاعلى ترين ابتمام) ثابت موتا بيش كو اللطريقت اختياد كرتے ہيں۔ بيرحفزات اليسامور كوبھي ترك كرديية ہيں جس ميں ندنغ ہونہ نقصان \_ حكيم الامت نسختية بھي لکھتے ہيں كەلغويات كاادنى ورجه مباحات ہيں ادرآ خرى درجه گناه دمعصيت ہيں۔

## (قَالَ رَبِانْصُونِيْ بِهَا كُنَّ بُونِينَ ﴾ [سورة عؤمنون 26]

ترجمة: (نوح نے پکارا) عرض کیا:اےمیرے پروردگار!تومیرابدلہ لے لے مانہوں نے جھے جھٹلادیا ہے۔

تفسیر ' سیرنانوح میشا کی دعوت وتینی نهایت صرآ ز ماحالات سے دو چار رہی ہے،طبقہ انبیاء میں جن نبیوں نے رہز قریب قریب قریب کا میں میں سند روز منتوں مزالاً جو رہز معم آپ سرفی میں تا

ا پنی قوم اورقوم کے سردارول ہے سخت اذبیتیں اٹھائی ہیں ،ان میں آپ سرفبرست ہیں۔

سیدنا نوح میشساڑ <u>ھےنو</u>سوسال اپنی قوم میں دے، شب وروز آنہیں تھیجتیں کرتے رہے، ہرشبہ کا جواب دیا، ...

تبلیغ و تقبیم کا سسلہ جاری رکھا۔ بحث ومناظرہ بھی کرتے رہے۔ اس کام میں صدیاں گزر کئیں، قوم اور قوم کے سرداروں نے ایک ند مانی۔ تاریخی روایات میں بی تصریح ملتی ہے کہ اس طویل مدت میں صرف اتی اللہ افراد

اليمان لات\_\_والله اللم

آخر توم نے پکافیصلہ کرلیا کہ نوح کو خاموش کردیا جائے اور ان کی دھمکی کا میرجواب دیا جائے کہ اگرتم سے ہوتو وہ عذاب لے آؤجس کاتم اندیشہ کررہے ہو۔

سیدنا نوح س<sup>و</sup> نے قوم کی ایذاؤں سے عاجز و ہے ہیں ہوکرالقد کی جناب میں شکوہ کیا: البی ! میں مفلوب و ہے بس ہو چکا ہول ، آپ اس قوم سے جدلہ لیجئے ، انہوں نے مجھے بُری طرح جیمٹلا دیا ہے۔

پھرتو م کاوہ حشر ہوا (جس کی تفصیل' ہدایت کے چراغ' طلد ارصفحہ اے پرمطالعہ عیجے)

سلوك. عكيم الامت نيسي لكهت بين: يغيرون كامبر بهي غير محدود نيس بوتا - جب وه و كهي بيل كربيام تل ك

برابر تكذيب بوربى بتوايك مت كے بعدان كا بيان صرابريز جوجاتا ب چروه والكت كى وعد

كروية ين و رُبُ رُكَ وَرُ عَلَى الْكُرْضِ مِنَ الْكَفِيلِيَّ وَيُراد المورا موج ١٥٠

﴿ إِنَّائِينَهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الظَّنِينِينَ وَ عَمَلُو صَالِحًا ﴾ ﴿ وَمَ لَمُومونَ ﴿ ١٠

ترجمة: ال يغبروا تم نفيس يا كيزه جيزي كهاؤاور تيكمل كرو-

تَفسِيرِ: نفيس چيزوں ہے حلال يا كيڙه غذائي مراد ہيں۔ اسلام ہي ترک حلال کی منجائش نہيں ہے۔ جو چيزيں

حلال کردی کئیں ہیں اس کامقصد یم ہے کہ ان کواستعمال کیا جائے اوراس اکل وشرب کی غرض بی ہے کہ

نیک اعمال کرنے کے لیے توت حاصل کی جائے ،اکل برائے عبودت ہونا چاہیے ندک اکل برائے اکل۔

فيخ سدى ﷺ كتبة إلى:

آ دم برائے زیستن وذ کر کر دن است ، تومعتقد که زیستن از بهرخور دن است

سْلوك: کسیم الامت کیج کھتے ہیں كرآیت میں رہانیت (ترک میش) كا ابطال ہے جس میں بعض غالی دین

وارجالاي اللهم الهدهم

### ﴿ أَيْضَابُونَ أَنْهَا ثُنِيدًا هُمْ بِهِ مِنْ مَا إِنْ يُزِينَى ﴿ ﴿ ﴿ صورة عَوْمَوَ ٢٠

سر حمدة. کیا پیکا فرلوگ یول گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو پکھ مال واولا د دیتے چلے جارہے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچارہے ہیں؟ بلکہ پیلوگ نہیں جانئے (اس کے انجام کو)۔

تفسیر ، مال ووولت، شان وشوکت، تاج وتخت القد کے مقبول بندوں کی علامت ہیں، تب بی تو انہیں و نیا میں سرفراز کیا جار ہاہے۔ بیامالم گیروھوکہ قدیم زباند سے چلا آ رہاہے اور آخ بھی کثرت سے پایا جا تا ہے۔ افسول تو بیرے بعض مسلمان بھی اس خیط میں پڑے ہوئے ہیں۔

عیش وعشرت اگر اللہ کے یہاں مقبولیت وتقرب کی علامت ہیں تو جانوروں اور سائپ چھوؤں کی عیش و عشرت کوکھا کہاجائے گا؟ اغود ساللہ میں النشبنطس الرحیام

نسوك: حكيم الامت نيت في الكها ب كه عارفين في كها ب كه جس طرح ظاهرى نعتول ب وهوكدند مونا عليه الله المرح باطنى نعتول (احوال، كشف والهام وغيره) يرمغرورند مونا چاہيه، كه كبيل بياحوال سالك كى ابتلاء وآزمائش كاذر يعدند بن جائي \_

### 6 ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْنُونَ مَا الَّوْ وَ قُلُوبُهُمْ وَجِيلًا أَنَّهُمْ إِنَّ رَبِهِمْ رَجِعُونَ ١٠٠

[سورة المؤمنون· 60]

سر حمدۃ: اور جو ہوگ (امتد کی راہ میں) دیتے ہیں جو پکھ بھی دیتے ہیں اور (باو جود دیتے رہنے کے )ان کے دل اس سے خوف ز دور ہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔

نفسیں: آیت میں نیک ہندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ راہِ خدا میں خرج کرنے کے ہا وجود خوف زوہ رہتے ہیں کہ ان کے صدقات وخیرات القد کے ہاں قبول بھی ہوتے ہیں یانہیں کہ ہم نے اس کی مرضی کے مطابق خرج بھی کیا ہے یانہیں ،نیت واخلاص شیک تھ یانہیں ، مال حلال و یاک تھا یانہیں وغیرہ۔

سبوك. عليم الامت أيت في الكواب كرة يت معلوم ہوتا ہے كدانسان كواپنے اعمال اورنفس پرمطمئن نہيں ہونا چاہيے۔ (نفس كى مثال ايك دشمن كى ى ہے، وہ كى بھى وقت دھوكدد سے سكتا ہے۔ وشمن سے به خبرر بها خطرناك حالت ہے، انقد كے نيك بند نفس وشيطان سے ہروقت چوكنار ہے ہيں )

📵 ﴿ قَالَ كَانَتُ يَتِيْ تُنتَى عَلَيْكُمْ قُلْنَاتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَى 🐧 ﴾ رسورة المؤمنون 🔞 ا

نر جمیة · میری آیتیں تم نوگوں کو پڑھ کرسنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھا گا کرتے تھے۔ تکبر کرتے ہوئے قر آن کومشفعہ بناتے ہوئے ، بے ہودہ بکتے ہوئے۔

تعسير کافروں کا حال بيان كيا جار ہاہے كه أنبيس آخرت مس طرح طرح كى مشكلات سے دو چار ہوتا پڑے گا

اوروہ اس بیں بے اختیار فریا دواستا نیکریں گے اور عاج کی و بے بی ہے دیم وکرم کی در خواست کریں گے، ان کے بڑے لیڈر، سروار، پیشوا جو دنیا کی زندگی بیس برطرح کا سامان جاہ وحثم رکھتے تھے، وہ آخرے بیں عذاب ومشکلات بیس اپنے ماتحت کا فرول کے لیڈرور ہنما کی حیثیت سے جتلا ہوں گے۔ انہیں بیکہا جائے گا کہ بیانم دارالعمل نہیں دارالجزاء ہے، یہاں چلاتا، پکارنا، عاجزی کرنا، بھیک ما نگنالا حاصل ہے۔ جودارالعمل تھا، اس بیل توقم نازواکڑا کرتے تھے، ایمان وعمل سے تم کوعارو تکمرتھا۔ شان نزول کی روایات بیس بیٹی ملتا ہے کہ بیٹخر و تازکر نے والے اہل قریش تھے جنہیں خانہ کعبہ کی تولیت و خدمت پرناز وافخر تھا۔

نسلوك: مشائخ طريقت نے آیت سے بيا خذكيا ہے كہ كى نسبت وفضيلت پر ناز وفخر كرنا بُراہے۔مثلاً بيركہ بم فلال بزرگ كى اولاد ہيں، فلال سلسد سے وابت ہيں، فلال مزار كے سجادہ نشين و خادم ہيں، فلال بزرگ كے فليف ہيں، فلال فلال بركات كے امين ہيں وغيرہ۔

### ﴿ وَ لَوِ اللَّهِ عَلَى الْحَقُّ الْمُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَ ١٠

[سورة المؤمنون: أ7 إ

تر حمة: اوراگر دین حق ان لوگوں کی خواہشات کا تالع ہوجا تا تو آسان وزمین اور جوان میں آباد ہیں ،سب تباہ ہوجاتے۔

مسیر آیت میں دین اسلام کا انکار کرنے والے کا فروں کا مزاج بیان کیا گیاہے کہ ان کا ذہن وفکراس قدر فاسد ہو چکاہے کہ تن کی اتباع کرنا تو در کنار، دین حق کو اپنا تنخط مشق بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ کیا جائے ، یہ بیرترمیم کی جائے وفیرہ۔

آیت میں ای زعم فاسد کا جواب دیا گیا ہے کہ القدان کی خواہشات ومرضیات پر نظام عالم کو جاری کردے تو زمین وآسان کا نظام درہم برہم ہوجائے۔ایک جھوٹے سے گاؤں کا انتظام تھن چندلوگوں کی خواہشات کے تا بع کردیا جائے تو وہ بھی دوچارون قائم نہیں روسکا چہ جائیکہ زمین وآسان کی حکومت وہ بھی ابدالآ باد تک قائم روسکے۔ ﴿ وَ لَوْ كَانَ فِيهِمَدَ الْبِهَا لِذَا لِلْهُ مُفْسَلَتُ ﴾ ﴿ وَ لَوْ كَانَ فِيهِمَدَ الْبِهَا لِذَا لِلْهُ مُفْسَلَتُ ﴾

سُلوك عَيْم الامت نيسة لِكُصة بين كراس بين الل طريق كم معمولات كى اصل ب كدوه مريدون ومعتقدون كي خوا بشات اور فرمائشون كا تباع نبين كرتے بلكة حكمت ومسلحت كا پاس ولحاظ كرتے ہيں -

🐠 ﴿ اَمْرُ تُسْئَلُهُمْ خَوْجًا فَخَوَاتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ . حورة موصول 🕒 ا

ترحمة: كياآبان ع كهآماني جائع بي توآماني آپ كربى سب يبتر م اوروه بهترى روزى

وينة والايب

تادیب کی جائے۔

نفسیر ، آیت کابیمطلب ہے کہ نی کریم سیج کی صدق وامانت کا حال کا فروں کوخوب معلوم ہے۔ آپ ان سے اپنی دعوت و تبلیغ پر پچھ بدلہ طلب نہیں کررہے ہیں ، آپ کی نفیجت تو صرف ان کی بی خیرخوابی کے لیے ہے۔ اس کے باوجود و اوگ غور و اکرنہیں کرتے۔

ندوك. كيم الأمت يسيح لكھتے بين كه جس شخص كى اصلاح وتربيت ميں كوشش كى جاتى ہے،اس سے مال وثقع طلب كرنا بُرا ہے كيونكہ يہ متصود كتحصيل ميں مخل ثابت ہوتا ہے۔

( إِذْفَةً بِ نَتِنْ هِيَ آخْسَنُ السَّنِيئَةَ ﴾ رسوره المؤملون 196

ترحمة: ان كى برائى كااز الدايي طور بركرد يجيّ كدجوبهت بى اجمعا ،و\_

تفسیر . یعنی مشرکین کی شرارتول وخباشتول کا انتقام این طرف سے نہ لیس کیا عجب ہے کہ آپ کا بی خلق عظیم ان
کے حق میں مفید ثابت ہواور وہ ایمان لے آئیں۔ ویسے انتقام لین بھی درست ہے لیکن نبی کا مقام رخصت
کانبیس ہوتا ، عزیمت کا ہوا کرتا ہے۔ لہذا آپ خلق عظیم پرقائم رہیے ، ہم خود انتقام کے لیے کافی ہیں۔
سندوك حکیم الامت نبیت نے لکھ ہے کہ عوام کی باد نی وگٹا خیول کو درگز رکرتا جا ہے اور خواص و متعلقین کی

﴿ وَ قُلْ رَبِّ اعْدُوْ بِنَ مِنْ هَمَوْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَ اَعْدُو لَا بِكَ رَبِّ اَنْ يَخْطُرُونِ ﴿ ﴾ .

[سورة المؤمنون: 97 تا 98]

نر جمة (آپ یول دعا کیجئز:)اے میرے پروردگار! میں آپ سے پٹاہ مانگیا ہوں شیاطین کے وسوسول سے اور رب! پٹاہ مانگیا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔

تفسیر: وسوسہ ڈالنا توشیاطین کا کارنامہ حیات ہے اگر چہ پینیبراس کے اثر اندازی سے محفوظ ہیں تاہم شر سے
بچنے کے لیے تعلیم دی جارہی ہے کیونکہ ڈئمن بہر حال ڈئمن ہی رہتا ہے اس سے ہروفت فہردار رہنے کی
ضرورت ہے۔

خطاب بظاہر نبی کریم عین کو ہے جیب کہ قرآن تھیم کاعام عنوان ہے لیکن مخاطب مسلمان ہوا کرتے ہیں، انہیں مزید مختاط رہنا چاہے۔

نسوك: عليم الامت نسخ لكيمة بين كه جب وساول كالمين كوبكي بيش آسكة بين تو عام مسلمان ال سے ب خوف كيول كررہ سكتة بين (احتياط و بيداري كے علاوہ ندكورہ و عالمبى كرنى چاہيے)

﴿ قَاذَا لَهُ فَي فَا ضُوْرٍ فَكُمْ النَّسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ وَلا يَتَسَاءَ لُونَ ۞ ﴾

[سورة المؤمنون: 101]

تر حمہ نہ گیر جب صور پھونکا جائے گاتو ہا ہمی رشتے تا طے اس دن شدر ہیں گے اور شدکوئی کی کو پو جھے گا۔ تفسیر ن قیامت کے دو ﴿ صور کا ذکر قر آن تھیم ہیں بار بار آیا ہے۔ پہلا صور تو وہ ہوگا جس ہے کا مُنات فنا ہوجائے گی پھر دوسر ہے صور ہے مرد ہے تی آٹھیں گے اور ان کا حشر ہوگا۔ اس دوسر ہے صور کا اثر آیت ہیں بیان کیا جار ہا ہے کہ اس وقت با ہمی رشتے نا طے قر اپتیں 'سپتیں ، تعلقات ، کا م نہ آئی گے ، کوئی کس پررتم نہ کرے گا ، ہرخض کو صرف اپنی فکر رہے گی جیسا کہ دیگر آیات ہیں بیان کی گیا ہے۔ اس دن کی بینف نفسی ایک خاص وقت تک محدود رہے گی پھر اہل ایمان ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد

کریں گے اور ان کے تعلقات کام آئیں گے۔ (تغییر مظہری)

اس کا ثبوت سور 6 طور آیت ۲۱ میں واضح طور پر ملتا ہے، اہل ایمان کی اولا واور ان کی اتباع کو بھی القد تعالی

(بشرط ایمان) ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ کردیں گے۔ (ترجمہ شیخ البند، سور 6 طور ۲۱۰ مو شیہ ۲)

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسمانوں کے وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہوگئے تھے، جنت کا پائی لیا کی حدیث میں بہتری ہے کہ مسمانوں کے وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہوگئے تھے، جنت کا پائی الد نیاعن لیے کرا ہے ماں باپ کو تلاش کرر ہے ہوں گے تا کہ انہیں محشر کی گری میں شھنڈا پائی پلائیں۔ وا وابن البی الد نیاعن ابن عمر جھن وعن ابی فرر جی تا کہ انہیں مظہری)

ای طرح ایک صدیث صحیح بیل ہے کہ رسول القد سرین نے فرمایا: قیامت کے دن برنبی تعلق ٹوٹ جائے گا بجز میرے نب اور دامادی رشتے کے۔ لا نسسی وصبھر تی (صدیث)

اس مدیث شریف کوئ کرسیدنا عمر فاروق سی نے سیدہ ام کلثوم بنت ملی سی بن بن افی طالب سے نکاح کرایو تھا
اور چالیس ہزاردرہ ہم مقرر کیا۔ رواہ ابن عس کر سند صحیح عن ابن عمر سی البند، سورۃ المؤمنون: ۱۰ ا، حاشیہ ۲)
سندوک حکیم الامت نے نکھتے ہیں کہ بعض صوفی عمقتین تکھتے ہیں کدر شیتے ناطوں کا یہ پارہ پارہ ہوجانا کا فروں
سندوک حکیم میں ہے۔ اس دن کا فرول کے رشتے ناطے، تعدقات کی بھی کا فرکے کام نہ آئی گے۔ ہذا
وعید کا فرول کے بارے میں ہوگی۔ کلم تغییر میں بیاقا عدہ معروف ہے کہ وعید و تو نی گیا تات میں مفہوم
مخالف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس سے بیڈ تیجہ نکاتا ہے کہ اہل ایمان کو بعض نسیتیں کام آئی گی ان شاء اللہ

( وَ قَالَ اخْسَتُوا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُونِ ٢٠ . - وره موصول ١٠١١

مرشرط وبى إلا باذنيه ببرصورت بوكى\_

تو حمة. ارشاد ہوگا: (اے کافرو!)ای جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہوا در مجھے بات نہ کرو۔ اس میں مار چند کر اس کا میں کا میں میں مار دیا ہے۔

تمسير: آيت من الل جنم كايك رسواكن واقعد كاذكر ب- واقعد كا آغاز او يركي آيات من اس طرح آيا

ہے کہ جب کا فروں کو چہنم میں گرادایا جائے گا تو ان کے چیروں کو آگ جھلتی ہوگی اور اس میں ان کے من ( کالح ) گرڑے ہوئے ہول گے۔ ( کالحون ) کے معنی ایسا شخص جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو چھپ نہ سکیں ، ایک او پر ہوجائے دوسرا پنچ لٹک جائے اور دانت کھلے نظر آئیں جیسے بھن ہمری کا سر۔ حضرت ابن مسعود خوان ہے کالئے کے معنی پوچھے گئے۔ فرمایا: اَلَمْ نَوْ الْحَ الْوَأْسِ الْمُ سُنیط میں کیا جاتا ہے۔ جہنمی کے الْمُ سُنیط کی کالے کہا جاتا ہے۔ جہنمی کے جہنمی کے جرے آگ کی تیش ہے زندہ رہتے ہوئے ایسے ہی ہوجا کیں گے )

کالحون کی ایک اور تغییر صدیث مرفوع میں اس طرح آئی ہے: جبنم کی آگ ہے جلتے بدن سوج جائے گا، نیچ کا ہونٹ لنگ کرناف تک آجائے گا اور او پر کا ہونٹ سکڑ کر کھو پڑی تک پہنچ جائے گا اور زبان باہر زمین پر نگتی ہوگی۔ (رواہ التر مذی، بیان لقرآن)

التد تعالی فرمائے گا: کیاتم کومیری آیٹیں پڑھ کرسٹائی تیس جاتی تھیں؟ جنہیں تم جھنلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! ہماری بدیختی نے ہم کو گھیرلیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے ہمارے رب! ہم کوال جہنم سے باہر نکل ویجئے۔اب اگر ہم پھراییا کریں گے تو ب شک ہم پورے قصور وار ہوں گے۔ارشاد ہوگا: دھتکارے ہوئے ای میں پڑے رہواور مجھے بات ذکر و۔

(اخستوا کاتر جمداردوش دهتکارنا کیاجاتا ہے۔دراصل میکلمکتے کودهتکارتے وقت جس ابجد سے بولا جاتا ہے،ایدادهتکارنامراد ہوتا ہے۔)

الله فرمائے گا: ایک گروہ میرے بندوں میں ایما بھی تو تھا جو کہا کرتا تھا کدا ہے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لا نے سوہم کو بخش دیے اور رحم کیجے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو تم نے (اے کا فرو!) ان کا تھے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کی محلاوی اور تم ان ایمان والوں سے بنی ہی کرتے مصلے اللہ ایمان والوں سے بنی ہی کرتے رہے۔ میں نے آج ان کوان کے صبر کا بدلد ویا ہے کہ وہی پوری طرح کا میاب رہے۔

نسوك الرخيق على الكفة جين كه الل ايمان كى بزى شان بهان ساعدادت ركھنا اور تفخه كرنا بزى كتا فى و باد بى به جس كانتيجه وانجام عذاب جہنم ثابت ہوا۔

مسعوصہ اہام بہتی نیٹ نے محمد ین کعب القرظی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قر آن حکیم نے اہل جہنم کی پانچ درخواسٹیں نقل کی جیں جس جس وہ ہے بس و بے قر ار ہو کرا پنے رہ کو پکاریں گے۔القد تعالیٰ ان کی چار درخواسٹوں کا تو جواب دیں گے اور پانچویں درخواست کے جواب میں حکم ہوگا: ( قَالَ اخْسَنُوْ ا فِیْهَا وَ کِ نُتُکَابِّهُوْنِ ) (دور ہو مجھ ہے، پڑے رہوائی میں اور مجھ سے بات نہ کرو)



## ڛٚۅؘڒڟۣ۬ٳڶؾؙۅ۠ڔ

#### يَازِلا: 18

### ﴿ وَالا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِدِ ﴾

[سورة النور: 2]

نر جمہ ۃ: اورتم لوگوں کو ان دونوں ( زنا کاروں ) کے بارے میں ترس نہ آئے اللہ کا تھم جاری کرنے میں اگر تم اللہ اور آخرت پرامجان رکھتے ہو۔

نفسیر ن نا کارمرداورز نا کارعورت کا اسلامی تھم بیان کیا گیا کہ آئیس (اس جرم میں جب کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں) سو(۱۰) سو(۱۰) کوڑے ہارے جا کیں، مجرم پر ترس کھا کر سز امعاف کروین یا کم کردینا یا ملکی کردینا ایمان بالقد کے خلاف ہے۔ گویا ایسا شخص جونری کرے، مسلمان نیس قوانین اللی بہرحال جاری ہونے ہیں۔ مجرموں پر ترس کھا نا گویا تھوق خدا کے ساتھ ہے دھی کرنی ہے اور اسلامی معاشرے کو غیر محفوظ اور نا یا کے کردیے کے مرادف ہے۔

سُلوك: عَيم الامت يَعِيَّ لَكِيعَ بِن: آيت عدمثالُ كان ملكى تصديق، تائيد موتى عبد كدوهم يدول كى بعض خطاؤل مين زي نيس كرتے (اور بعر يورسز اجارى كرتے بيل)

(وَ لُيشْهَا عَنَا اَبَهُمَا طَآبِهَةٌ قِنَ الْمُؤْمِينَينَ ) اسوره المورد [2]

تر همة. اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہے۔

تفسییر: زنابی کا مسئلهٔ نبیس، برفش جرم کی سزاؤل جیس اعلان وتشهیر کوطموظ رکھا گیا ہے کہ وہ منظرعام پر جاری کی جا تھی۔مثلاً چوری،شراب نوشی،تہمت و بغاوت قبل کی سزاؤں پر علی الاعلان جاری کیا جا تا ہے اور یہ اعلان وتشہیر گویا سزا کا ایک جزیج تا کہ خود مجرم اور دوسروں کوفیے حت وعبرت ہو۔

سلوك علامدآلوى المينة نے لکھا ہے: اس میں اشارہ ہے کہ شیخ جب اپنے مریدکو تادیب کرنا چاہے تو اس کو مریدوں کے جمع میں مزادے تا کہ اس کے نفس کوشک شکی جواور دوسروں کوعبرت ملے۔(روح المعانی)

( اَنزَانِ ٤ يَكُكُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً ) اسور اسور الور ١٦

تر جمة . زنا كارمرد نكاح بھى كى ئىنى كرتا بحو زنا كار مورت يامشرك مورت كے اور زنا كار مورت بھى نكاح نہيں كرتى گرزانى مرد يامشرك مرد سے اور زنا كاروں سے نكاح كرنا مومنوں پر ترام كرديا كيا ہے۔ تفسيسير . بہت كى جابلى قوموں ميں بيد ستور رہا ہے كہ مورت ايك طرف كى مرد كے نكاح ميں بھى ہے ، دوسرى طرف شوہر کے علم میں بلکداس کی اجازت سے زنا کاری میں بیتلا ہے۔ زمانۂ جاہلیت کا ذکر ہی کیا ہے، موجودہ متمدن بور پی توموں میں میہ تاسور آج بھی باقی ہے اور اس کو'' آزاد کی نسوال'' کا خوبصورت عنوان دیاجا تا ہے۔

خرد کا نام جوں رکھ دیا جوں کا خرد

قرآن تکیم نے ایسے رشتوں کوحرام ونا پاک قرار دیا ہے۔

آیت قرآنی کاایک پہلو ہے بھی ہے کہالی بےعصمت عورت اورا پسے بدکارمرد کی طرف کوئی شریف یا شریف عورت رغبت بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ بھی ایسی منے شدہ ذہنیت کا شکار نہ ہوں۔

آیت میں یہی حقیقت بیان کی جارہی ہے کہ زنا کا رمرد، زنا کا رعورت بی سے نکاح کرسکتا ہے۔

سلوك: علامة الوى المعافي الماسي كما يت من اشاره بنكول كوزية وميول ميل جول فدكر ركهنا جابي-

﴿ وَ لِا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدُ ا﴾ [جوره المور 4]

ترحمة: اورجمي ان لوكول كي كوائي قبول شكر واور يكي لوك تنهكار إلى -

تصسیر آیت میں زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کا تھم بیان کیا جارہا ہے کہ کی عفیفہ پاک وامن عورت پریا

کسی عفیف و پارسامر و پر بدکاری (زنا) کا انزام لگانا دراصل اس کی آبرور بزی کرنا ہے جوالقد کی نگاہ

میں سخت جرم ہے۔ جب زنا کاری خودایک بڑا گن و تھجراتو اس کی تہمت بھی کسی کلمہ گو کے حق میں شدید

ترین ہی ہوگی ، کیونکہ اس الزام میں جموث کے علاوہ مسلمان کی عزت ریزی بھی ہے۔ جس کواللہ نے

ایمان واسلام کی نعمت ہے عزت دی ، اس کوڈییل ورسوا کرنا القدے بغاوت کرنے کے مرادف ہے۔

بہر حال زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو جب کہ وہ چارچھ دید گواہ نہیش کر سکے سزاواتی (۸۰) کوڑے

اس کی پیٹے پر برساد ہے جا بھی گے اور اس کو معاملات میں مروود الشہادت قرار دیا جائے گا ( لیخی معاملات ، لین

ویں ، شادی بیاہ وغیرہ میں اس کی گوائی قبول نہ کی جائے گی ) .

اگراس نے توبکر لی اور نیک بیرت اختیار کرلی تو الله اس کے گناہ کومعاف کردے گا یعنی ایسے توبہ کرنے والے کونیک بندول میں شار کر لے گا۔البتہ مردودالشہادت ہونے کی صفت اب بھی باتی رہے گی کیونکہ آیت ﴿ وَ اِنْفَیْنُواْ لَهُمْ شَهُودَةً بَنَ ﴾ کہا گیا ہے ( یعنی بھی بھی اس کی شہادت قیول ندی جائے گی )

(ۇرەمنىۋر، اين كثير)

مدوك عيم الامت في لكت بيل كربعض مشائخ كى عادات بيل بيد بات ملتى ب كدا بين مريدكى كى خطا پر معاف كردينے كے بعد اپنا خاص تعلق نہيں ركھتے البته اسلامی فير خوابى كے تحت اس كودوسرے فيخ

#### کامل ہے وابنتگی کامشورہ دیا کرتے ہیں۔

### ﴿ لَا تَتَحْسَبُونَا تُشَرًّا تَكُمْمَ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أسورة أسور الله

نر حمة. تم (اس افواه کو) اپنے حق میں برانہ مجموبلکہ پہتمہارے تق میں بہتر ہی بہتر ہے۔

المسير آيت مل ال برترين تبت كالذكرة بجوام الموسين سيده عائش صديق برمنافقين في لكاني تحد المسير (تفصيل كي الخ المبارسة به ٢٨٩ و يكي جواس وا تعد كاتر آني تشريح ب

تہت زدہ ہے گناہ شخصیت کو تو فطر تاریخی فیم ضرور ہی تھالیکن عام مسلمانوں کو بھی فیم وصد مدتھا کہ ملت اسلامی کی مادر محتر مدو کرمد پر بہتان تنظیم لگایا گیا۔ آیت میں آسلی دی جارہی ہے کہ اس حادثہ پر فیم نہ کریں، انجام اس کا فیر ہی خیر ہے۔ قیامت تک کے لیے ہے گناہ اور پاک وامن محورتوں کی عزت و تاموں کا قانون جاری ہوگیا، بزاروں نہیں لاکھوں خوا تین اسلام عزت واحرّام ہے معاشرے میں اپنا شخص قائم رکھ کئیں گی اور خووسیدہ عائشہ صدیقہ دیجہ کی براءت و طہارت کی شہادت آسان سے نازل ہوئی اور قیامت تک نمازوں میں مسجدوں ومنبروں پران آیات کی تلاوت جاری رہے گی، یہ فیر بی خیر بی خیر نبی تو اور کیا ہے؟

ب کیم الامت بین لکھتے ہیں: صوفیا یحققین نے کہا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ سٹائخ کواس بات پر منگین ندہونا چاہے کہ محرین و مخالفین ان سے طعن وشیع کے ساتھ چیش آتے ہیں، اس عمل سے توال کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے۔

 ﴿ يَوْ رِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنِثُ بِٱلْقَسِهِمْ خَيْرًا ۚ وَ قَالُوْ هَذَا إِفْتُ الْمُؤْمِنِثُ بِٱلْقَسِهِمْ خَيْرًا ۚ وَ قَالُوْ هَذَا إِفْتُ الْمُؤْمِنِثُ بِٱلْقَسِهِمْ خَيْرًا ۚ وَقَالُوْ هَذَا إِفْتُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعُلِّيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ

مُّهِينٌ ۞) [سورة النور: 12]

ترجمة: جبتم لوگوں نے بیافواہ سنی تقی تو مومن مرداور مومن عورتوں نے آپس دالوں کے ساتھ نیک گمان کیوں ندکیا اور بیکوں ندکیددیا کہ بیمسرت بہتان ہے؟

تفسیر: ای بہتان عظیم پرمسلمانوں کوادب محمایا جارہا ہے کہ نیک گمان بھی تو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت ہے اس حقیقت ہے کہ نیک گمان بھی تو ایک حقیقت ہے اس حقیقت ہے کہ سلمان بھائی کے لیے کو پہند کیا جاتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے کیوں اختیار نہیں کیا جاتا ہے کہ سلمان بھائی کے لیے کیوں اختیار نہیں کیا جاتا ہے کہ سلمان بھائی کے لیے کہ سلمان کا کا ظائر در کھا جائے کہ سلمان کیا تھیت در کھا جائے کہ سلمان کیا تھیت گا کرتم ماک وہری ہوگئے؟

سلوك. عكيم الامت كية لكهة بي كدآيت بن الربات كى تاكيد به كنفرون اورافوا بول بن سخت احتياط اور حميق ساكام ليما چاہيے جمض عام شهرت اور ئى سائى باتوں سے متاثر ہونا گناه كى بات ب-اہل اللہ بعیداخیال پر مجمی حسن ظن رکھتے ہیں پھراس كی معمولی توجيہ بھى كر ليتے ہیں - ة تن تعليمات

تفسير ماجدي كمغسر الين في آيت كلفظ "و الفسهم خيرًا" ساخلا قيات كاليك لطيف ورس اخذ

كياب كلهة بيل كه نفسه في كرقر آن عكيم في امت مسلم كو احساس كادرس وياب كدامت كم برفروكو

ووسر نے فرد کی بدنا می اس طرح محسوس ہونی جائے جیسے خودکوا ہے نفس کی رسوائی محسوس ہوتی ہے۔

سحوصه سیده طاہره صدیقتہ سے پر جوتہت لگائی تھی، اس کا بانی مبانی مدینہ منورہ کامشہور منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ یہی ضبیت سیدھے سادے مسلمانول کوجمع کرتا اور اس تہت کی اشاعت کرتا ، اس جھوٹی تہت کی

علاج بی بیٹ مید ماری ماری می متاثر ہوگئے تھے اور وہ جی اس کینے کا ساتھ دینے گئے۔ شہرت سے دونین مخلف مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور وہ جبی اس کینے کا ساتھ دینے گئے۔

مردول میں دوحیان بن ثابت فیتر اور سطح می تراور فورتوں میں حمنہ بنت فیش جوسر اکے بعد تا ئب ہو گئے۔

حضرت ابوابوب انصاری خاتر کی بیوی نے اس طوفان بدتمیزی کے دفت اپنے شوہر ہے کہا کہ عام لوگ تو عائشہ صدیقہ خ<sup>ین کے</sup> بارے میں ایسا ہی کہ رہے جیں۔

حصرت ابوا یوب انصاری گڑنے کہا: بیرسب جموئے ہیں کیاتم ایسا کام کرسکتی ہو؟ بیوی نے کہا: ہرگز نہیں۔ فرمایا: پھرصدیق کی بیٹی ، نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ جھ تم سے بڑھ کرطا ہر ووعفیفہ ہے۔ان کی نسبت ایسا بُرا گمان کیوں؟ بیوی خاموش ہوگئی۔

﴿ وَ لَوْ لَا رِذْ سَيِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا السِّبِطْنَكَ هٰذَا بُهْتَانَ

عَظِيْمٌ ۞﴾ [سورة النور: 16]

تر حمة : اور جب تم نے بیتہت کی تو کیوں نہ کہد دیا: ہم کو انکی بات زبان سے نکالنا جائز نہیں۔ بیتو بہت بڑا بہتان ہے۔

تفسير الآيت من مجى سابقة آيت كى مزيدتا كيد ب كەسلمانون كوالىي فبرسنے كے وقت عمل كرنا چاہيے۔ وہ بيد

کے صاف صاف کہے دینا چاہیے، بلاکی گواہی کے اسکی بات زبان ہے ہرگز نکالنا درست نہیں، یہ تو ہزاالزام معمد حدید مناقبہ حدید کی دیم معملہ معتبہ کا معمد مات کا معمد مات کا کی ضرور معتبی

ہے۔ بیوا تعد چونکہ نبی کریم سی کا زوجہ مطہر ومقد سکا ہے، یبال تومزیدا صلاطی ضرورت تھی۔

سلوك حكيم الامت المحت التحاليات كيد عيدا فذكيا بك في كالل وعيال كما تهدادب واحرام كا

معاملہ کرنا چاہیے ، ان کوایڈاء دیٹا دوسروں کوایڈا دیئے سے زیاد و بُراہے۔

(٣٩٣) ﴿وَ لَا يَاْتَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَ السَعَةِ أَنْ يُونُواْ أُولِي الظَّرْبِيٰ وَ الْسَلْكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِي سَبِينِ اللّٰهِ \* وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا \* اللّا تُعِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ \* ﴾

[سورة البور: 22]

ترحمة: اورضم ند كها كي بزے درجے والے اور تنوائش والے تم من كے كدوہ خرج شددي كے دشتر دارول كواور

283

مختاجوں کواوران لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جمرت کی ہے۔ چاہیے کہ معاف ودورگز رکریں۔ کیاتم نہیں چاہج کہ اللہ بھی (تمہاری خطاؤں ہے )تم کومعاف کرے؟ اللہ تو بخشے والا ،مہریان ہے۔ سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ جس کی براء ت وطہارت کی تصدیق آسان سے نازل ہونے کے بعد منافقوں کوعذاب آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیااور جونا دان مسلمان اس تہمت ہیں شریک ہو گئے تھے، انہیں تہمت کی مزااتی اتی تا کوڑے لگائی گئی اور معالمہ صاف کردیا گیا۔

البیت بعض حیثیت والے محابات شدت فیرت ہے تئم کھائی تھی کہ جس جس نے اس تہت میں مصرایا ہے، انہیں کسی قشم کی مالی امداد نہیں کی جائے گی۔ چنانچ بعض غریب مسلمانوں کے مالی تعاون بند ہو گئے۔ ان میں معرت مسطے سے محالی تھے جن کا مالی تعاون سید ٹا ابو بکر صدیق ہے ترکیا کرتے تھے۔

مذکورہ آیت ای سلسلے جس نازل ہوئی کہ رزق وروزی کا دروازہ کی جرم و خطا پر بندنییں کیا جانا چاہیے۔اگر اللہ بھی تمہاری خطاؤں پرایٹاوروازہ بندکر لئے تو چھرکوکون رزق دےگا۔

آیت کے نزول پرسب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ستر نے اپنا تعاون جاری کردیااور بھیے صحابہ کرام نے مجمی ان کی تعلید کی۔

سُدوك. علامد آلوى المحدة في الكلما بكر آيت شل اشاره بن استاح كواسية مريدول كي خطاو ل وافزشول پر اسية فيوض (على وروحاني) بندندكر في جائيس (روح المعاني)

🐧 ﴿ وَلِكَ أَزُّكُى نَهُمْ ﴾ أسوره الما 😘

ترجمة يال كن ش زياده مفائى كى بات ب

تفسیر: الل ایمان کو بیتعلیم دی گئی که وه اپنی نظرین نیجی رکھیں۔ نیجی رکھنے کا بید مطلب نیس کہ چلتے پھرتے،
ا شختے بیٹیتے نگا ہیں نیجی رہنی چا بیکس بلکہ مقصود سیرے کہ نگا ہیں جرام منظر پر ند پڑنی چا بیکس۔ اگر کہیں ایسا
موقع محل آجائے تو نظریں نیجی کرلی جا بھی اور حرام منظری سے احتیاط کی جائے ، ای کوقر آنی الفاظ میں
"معض مصر" کہا جاتا ہے۔ ذکورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔

یے پاکیزہ تعلیم نظر کرنے والے کے قلب و نظری طہارت وشرافت کا ذریعہ ہے۔ اکثر برائیاں نظر کے غلط استعمال پر پیدا ہوتی ہیں۔ زیااور فحش کاری جو بڑے کتا ہوں بیس سرفیرست ہیں، ای بدنگائی کا انجام ہوا کرتے ہیں اور دلوں کا نگاڑای سے پیدا ہوتا ہے۔

سورة سور

ملحوظه: ویل کے شاعر ذوق کا شعر ہے:

آ نکھے آ نکھ ہے اُر تی مجھے ڈر ہے دل کا بہیں بیجائے نداس جنگ وجدل میں مارا۔

اس شبرد بل كايك غيرمعروف بندوشاع الالد مكندرام في اس كاجواب اس طرح وياب:

ول كانبيس تصور مكندة تحصيل بين ظالم، بيجاكي نداوتي وه كرفتار ند موتا

غيرسلم شاعر بهي مجي بات كه ديتائي: ألْحَقُّ يَعْلُو وَلا يُعْلِ

ني كريم واليد في الله واقع برفر ما يا: (إنَّ الْكُدُوبِ قَدْ يَصْدُقْ، (صديث) جمولًا بمي يح بمي

لهدويتا ہے۔

### 0 ( أَلَّنَّا أُوْرُ كُنُوتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ [حرة المور ١٥]

ترجمة: الله آسانون اورزين كانورب-

مسیر کینی اللہ بی نور ہدایت بخشنے والے ہیں آسان والوں کواورز مین والوں کو ( لیعنی جملے مخلوقات کو )۔نوراس روشنی کوکہا جاتا ہے جوآ تکھوں نے نظر آئے لیکن اللہ کوظاہری آ تکھ سے ممکن نہیں ،اس لیے نور کے مجازی

روی و بہا جا بہ ہو اس کے بینی زمین وآ سانوں میں جو پچھ بھی موجود ہیں ، وہ اللہ کافیض وکرم ہو۔ معنی مراد لیے جائیں گے بینی زمین وآ سانوں میں جو پچھ بھی موجود ہیں ، وہ اللہ کافیض وکرم ہو۔

شاہ عبدالقادرصا دب محدث میں کلیتے ہیں کہ اللہ ہے رونی بستی ہے زمین وآسان کی ،اس کی مدونہ ہوتو سب

ویران ہوجائے۔(موضح القرآن)

سُسوك. أمام غزالى بَيِهَ في نورى تغيير ظلاهر سفسه مظهر لغيره (الى ذات موجوداوردومرول كوجودوريومرول كوجودوية في السيوت و لا وجود السموات والارض" يعنى زين وآسان من جو يحريم عن وه الله كالمسل

وجود ہے قائم ہے۔

اس تغيير پر حكيم الامت 😸 لكھتے جي كه "وحدث الوجود" كامطلب بجي يجي ہے۔

مدود نوركار جمداردوين مخلف الفاظ بي كيا كياب شيخ البندي في اروين الكعاب يحيم الامت سي

نے نور کا ترجمہ نور بی لکھا ہے۔ "منور ہادی" شاہ رفع الدین صاحب محدث میں نے بھی نور بی لکھا ہے۔ شاہ عبدالقادرصاحب محدث میں نے نے" رونق" "کھاہے۔

، عرلی تفسیروں میں تفسیر ابن عباس شی میں نور کا ترجمہ '' ہادی'' لکھاہے۔

امام جلال الدين سيوطي المنت في متوركها ب-

اورامام عُزالى مُعَلَافٌ "ظاهر بنفسه منظهر لغيره"لكه كرنوركامعداق" وجود "قرارويا باور مجر

کوئمیں بناہ نیس متی اگر چدوہ بڑے بڑے رفابی کام انجام و بتا ہو۔

قر آن تھیم نے ایسے باغیوں کے اعمال کوریت کے میدان سے تشبید دی ہے کددھوپ کے وقت دور سے ریت کا میدان پانی کی لبروں جیسا نظر آتا ہے لیکن پیاسا آ دمی جب اس کے قریب پینچنا ہے تو مٹی دریت کے سوا اور پھونہیں پاتا، مایوں پیاسارہ جاتا ہے۔ ایسا بی حال آخرت میں کا فروں ومشرکوں کے اعمال کا ہوگا ، ان کے سرے اعمال خاک کا تو دہ ثابت ہول گے۔

ا يك عربي شاعراس حقيقت كواس طرح بيان كرتا ب:

فَسَوْفَ تَرِیٰ إِذَا اَنْ کَشَفَ الْغُبَارُ ورس نعت رحدت ام حمر رَ سُدوك حَكِيم الامت عَلَى اس قرآنى مثال ع بعض فريب خورده صوفيوں كا انجام ظاہر كيا ہے كه وه اپنے اعمال واحوال كوحقائق خيال كرتے ہيں حالانكه ان كى حقیقت خيالات سے زيادہ تہيں ہوتی جن كی حقیقت استخان يا موت كے وقت معلوم ہوجائے گی۔ و . لُعبِ ذ بالله

لَوْ يَقُونُونَ آمَتُ بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ ٱطْعَدُ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيْقٌ فِينْهُمْ قِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴾

إسوره سور ۱۳

ر حمد اور بیلوگ کہتے تو ہیں کہ ہم القداور رسول پرائیمان لے آئے اور ان کا حکم مان لیا پھران میں کا ایک گروہ اس کے بعد سرتانی کر جاتا ہے اور بیلوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔

سبر آیت میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ لوگ زبان ہے توالیمان واسلام کا دعوی کرتے ہیں لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو صاف پھر جاتے ہیں ۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے دلول میں شروع بی سے ایمان نہ تھ ، جو پکھ مجھی ہے وہ صرف زبانی جمع خرج ہے۔

نسون عکیم الامت ایت نظام کرآیت کے مضمون سے ان لوگوں کی طرف اشارہ لکا ہے جودل سے مشائخ کو تسلیم نیس کرتے اور زبان سے باتیں بناتے ہیں۔

اجورہ سور ، 40 اللہ فائن فورائی کے من فور اللہ الحدید اللہ اللہ اللہ فائن فورائیں۔
 اورجی کو القدانور شدھے ، اس کے لیے کہیں کی ٹورٹیس۔

تفسیر: چنانچه کافرلوگ اینے افکار وعناد کی وجہ ہے تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سہارانہیں، ہدایت ہے وہی محروم رہے ہیں جوخود ہی ہدایت حاصل کرنے کااراد ونہیں کرتے۔

سدوت صوفیاء نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ جس محض میں قبول حق کی استعداد نہیں ،اس میں عقل محمی نہیں ،وقی۔

قَ وَ انْ تُطِيعُوهُ تُهَتَّدُوا ﴾ رحور مور 54.

لبذاجس نے رسول کی اطاعت و پیروی کرلی، وہ سیدهی و درست راہ پر آگیر، اس کے بعد منزل خود بخو دمل

جاتی ہے،اصل سیدھی راہ پرآ جا ناضروری ہے۔

قر آن عَلَيم كى لا يكي سورت مين كل دع ﴿ إِنْ إِنْ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ كي تعليم آئى ہے۔

سلوك. علامدآلوى التحت في المعالم كداطاعت رسول سے كشف حقائق موتا ب كونكد تهندواكا انجام حقيقت ك يونكد تهندواكا انجام



# ٤

#### يَارُة: 18

١ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هِذَا إِنْ هِذَا إِفْتُ افْتَرْبُهُ وَ اَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ الْخُرُونَ ﴾

[سورة المرقان: 4]

نر حمة اور كافرلوگ كتے بيل كدير قرآن صرف خالص جموث ہے جس كواس مخف محمد علية نے كھڑليا ہے اور دومرول نے اس ميں اس كى مدد كى ہے۔

مسبر اردوک مثل ہے کھیانی کی کھیانو ہے۔ قرآن کا جواب پیش کرتا تو در کنار مفتحکہ خیز تیمرہ کردیا کہ گھر تالیت بڑے ذہین وزیرک آ دی ہیں، انہوں نے ایک اثر انگیز کتاب اپنی طرف سے لکھ دی اور اس تصنیف میں دومروں نے ان کی مدد بھی کی ، اس کے بعد اس کو خدا کا کلام قرار دے دیا۔

چوں نہ دید کر هیقت رہ افسانہ زدند

۔ والا مسلم الامت میں کہا تھا ہیں کہ ایسا ہی طعن واعتر اض بعض خشک علاء نے اتی اولیاءاللہ پر کیا ہے کہ ان کے بعض مریدعلاء نے ان کے اقوال واعمال کی تاویلیس کیس ہیں۔

﴿ وَقَ لُـوْ مَا إِن هُنَ لَرَسُوْلِ يَا كُال الطَّعَامَر وَ يَشْشِى فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ . سورة المرف 7 إ

ئر حمه اور پیکافرلوگ کتے ہیں کہ پیر سول کیا ہے جو کھا تا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا ہے۔

تعسیر وی جا الی فکر که رسول کوتوفوق البشر ہونا چاہیے۔ کھانے چنے، چلنے پھرنے، خرید وفر وخت کرنے کی ضرورتیں پوری کرنے میں بیرسول عام انسانوں کی طرح ہے، فرشتے کیوں نہیں ان کی مدوکرتے؟

کیوں نہیں ان کے یہاں آسانی خزانہ ہوتا وغیرہ، پھر انہیں رسول ونمی کیوں تبلیم کیا جائے۔

جالمیت کے بائب زمان میں ایک بیجی بجوب کے دخدا خودو دنیا میں آسکتا ہے۔ کسی بھی انسان بلکسان پچھوکے قالب میں بہان کسی بشرکوا پنانائب، اپناسفیر، اپنا پیامبر نہیں بناسکتا۔ اعود بالله می النَّف يُنطس الرّحيْم

سُمون عليم الامت الله في في الاسوال (بازارول من چلنا بعرة) كا جائز مونا

ثابت ہوتا ہے اور حدیث میں جواس کی کراہت آئی ہے ، وہ بلاضرورت بازاروں میں گھومنا پھر تا مراد

ہے۔(ایا عمل کروہ ہے)

﴿ لَقَدِ السَّلَكُ بَرُو فِي ٱلْفُدِيهِمْ وَعَتُو عُتُوا عُتُوا آلِبِيرًا ﴿ ﴾ [سور المرق 21].

تر حمة القينان لوگول (كافرول) نے اپنے ولول من اپنے آپ كوببت بڑا سجھ ركھا ب اور حدسے بہت دور

نکل گئے ہیں۔

تفسیر: زعم و پندارالی ناپاک خصلتیں ہیں جوانسان کوانسانیت بی سے نکال کرخواب و خیال کے عالم میں پیچاد تی ہیں۔ابیاانسان ہم چوں من دیگر نے نیست کے چکر میں پڑار ہتا ہے، حالانکہ و والل و نیا کی نظروں میں گرچکا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت يحية لكھتے ہيں كہ جوسالك علم سلوك بيس غير اختيارى احوال كا ختظر رہا كرتا ہے، اس كابيد انتظار تكبر كى علامت ہے كہ وہ احوال كواسين مجاہدات واعمال كاثمر و جھتا ہے۔

(وَقَيِهْنَا إِلَى مَا عَبِلُوْامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿) ١-ورة العرف (23)

ترجمة: اور (قیامت میں) ہم ان کے کامول کی طرف متوجہ ہول گے جوید دنیا میں کرچکے ہیں سوان کوالیا کردیں گے عبیبا پریشان غبار ہوا کرتا ہے (یعنی بےقدرو قیت)

تَصسير: قيامت كون كافرول كاعمال كاانجام بيان كياجار باب كه جن جن كود نيايس اسين اعمال كاغرورو غرّه وقعا كه بم نے فلال فلال كام انجام ديج ہيں، اس كابدله بميں ضرور ملے گا، بمارى بيجدوجبد ضائح شجائے گی وغيرو۔

آیت پس ان اعمال کاوزن بیان کیا گیا ہے۔ چونک ان کے بیا عمال ایمان واضلاص سے ضالی ہے، قیامت کے دن اڑتی ہوئی غبار کی طرح بلکے اور بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی مقام نہ ہوگا، ضاک کی طرح پڑے دن ہوں گے۔ سلوك. تحکیم الامت نہیں نے آیت سے دو ( ) مسکلے اخذ کے ہیں۔ پہلاتو یہ کہ بغیر اخلاص وائیان کوئی عمل مغیر نہیں۔ دوسرا یہ کہ عجب وخود پہندی اعمال کوغارت کردیتی ہیں۔

﴿ يَوْمَر يَعَضُ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْ لِهِ يَقُولُ لِنَيْدَتِنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ن ﴾

إسورة الفرقان: 27 إ

تر جھہ : جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہتا ہوگا: کیا اچھا ہوتا رسول کے ساتھ میں راہ پر لگ جاتا۔ ہائے میر کی کمبختی! میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تا۔ اس نے تو مجھ کو بہکا دیا اس ہدایت کے بعد جومیرے یہاں آ چکی تھی۔اور شیطان تو ہروقت انسان کو دغادینے والا بی ہے۔

تَفسير. ظالم ہے بے دین و کافر آ دی مراد ہے۔ قیامت کے لیل ونہار و کھے کر کافر و بے دین آ دی حسرت و ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ لے گا اور زبان ہے کہتا پھرے گا: ہائے افسوس! پس نے دنیا کی زندگی میں پینجبر کاراستہ کیوں نداختیار کرلیا تھا اور بروں کا کہنا ما تا اور ان کے فریب پس آ گیا ورند آج بیدو زبد و کھنا ند پڑتا۔ اے کاش! کہ پس نے فلاں فلال کو اپنا دوست ند بنایا بوتا، اے کاش! اس کے اور میرے درمیان دوئق ورشتہ ہوتا تا کہ میں اس سے دور ہی رہتا۔اے کاش! کہ میں نے پیغیبر کی بات کیوں نہ مانی جو ہدایت کے لیے کافی تھی تگر اس کمبخت دوست نے کان دھرنے نہ دیا اور میں دین حق ہے ہمیشہ دور رہا۔

سُلوك عَيْم الامت ﷺ لَكُت بين كرآيت معلوم ہوتا ہے كداشرار (بُروں) كى صحبت سے پر بيز كرنا چاہے۔شريراس فخص كوكتے بين جوالقدكى يادے غافل كردے۔

مدود تغيرى روايات من آيت كاشان نزول اس طرح بيان كياميا ب

عقبہ بن ابی معیط مکت المکرمة کے سردارول بیس شامل تھا۔ یہ جب بھی بیرونی سفر سے واپس آتا توشیر کے معززین کی کھانے پردعوت کرتا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے دعوت کا انتظام کیا، اس میں نبی کریم سائیل کوئی کی معززین کی کھانے کا وفت آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا: میں تمہارا کھانا اس وفت تک نہ کھاؤں گا جب تک تم بیگواہی ندد سے دو کہ القدا یک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں القد کا رسول ہول۔ عقبہ نے رواروی میں بیگلہ کہدویا، آپ نے کھانا تناول فرمایا۔

عقبہ کا ایک جگری دوست ابنی بن خلف تھا، اس کو جب میں معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے، یہت بی و تاب کھا یا عقبہ نے عقبہ نے عقبہ نے عقبہ نے عقبہ نے عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معززین بیس محمد سیجہ بھی تھے۔اگر وہ بغیر کھائے چلے جاتے تو میری بڑی رسوائی ہوتی ،اس لیے بیس نے ان کی دل جوئی کے لیے بیکلہ کہد یا۔ ابنی نے کہا: بیس ایس وابی تابی ہاتوں کو تبول میں کرتا جب تک کرتم جا کرمجہ سیجہ کے منے پر تھوک نہ آؤ۔العیاذ باللہ۔

آخراس مرؤود نے یا ستاخی کربی دی، فرکورہ آیات اس عادشک بعد نازل ہو تیں۔
واقعد اگر چیفاص ہے کیکن آیات کا تھم اور خطاب عام ہے۔ اللّٰهِ احفظنا معه

🐠 ﴿ وَ كُنْ إِنَّ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِنَي عَدُوًّا ضِنَ الْمُجْرِعِينَ ﴾ رسوره الفروان [3]

تر حمة · اور ہم اس طرح مجر مول میں سے ہر ٹی کے دشمن رکھے ہیں۔اور آپ کا پروردگار بدایت ونفرت کے لیے کافی ہے۔

نفسیر یہ عادت قدیمہ بھیشہ جاری رہی ہے کہ ہر نبی اور حق کے داعیوں کی مخالفت میں جن واٹس کی ایک جماعت قائم رہی ہے جو نبی کی بات مانے میں رکاوٹیں ڈالتی رہی ہے لیکن جن کی نیتوں میں حق طلی وحق پرتی رہی ہے، انہیں تو ہدایت ال مئی اور جو مخالفت وعناو میں پڑے رہے وہ محروم و تا کام ہی رہے اور اللہ کی نفرت و حفاظت اہل حق کے لیے کافی رہی ہے۔

سلوك علامة الوى بغدادى الم ناكس الكراس قول وآيت كم ما ته طالياجا ع كه برولى ايك ني ك

قدم پر ہوتا ہے تواس سے بیات لازم آتی ہے کہ برولی کا بھی ایک دشمن ہوا کرتا ہے۔ (اور اللہ اس ولی کا تاصر ومحافظ ہوا کرتا ہے )۔ (روح المعانی)

🕻 ﴿ كُذَٰ إِنَ ۚ لِنُتَّتِتَ بِعَفُوَ ادَكَ وَ رَثَّنَتُ تُرَتِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ الْمُوالِ عَلَى اللَّهُ ا

نر حمة (آیت کا پورا ترجمہ بیہ ہے) کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر قرآن یکبارگی (مکمل کیوں ندا تارا گیا؟ (تموژ اتموژا)ہم نے اس لیے اُتارا تا کہ اس کے ذریعہ ہے آپ کے قلب کوتوی رکھیں اور ہم نے اس کوتھبر تھبر کرا تارویا۔

تعسیر: کافروں کے بے بودہ شہبات میں سے ایک بیا بھی تھا کہ بیتر آن اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر تھوڑ اکھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ یکدم کیوں نازل نہ بوا (جیبا کہ تورات، انجیل اور دوسری کن بیس یکدم نازل ہوئی ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ بید کلام اللہ کانہیں، خود محمد ہوئی نے سوچ سوچ کر حسب موقع تصنیف کرلیا ہے۔ آیت میں اس بکواس کا جواب ماتا ہے کہ قدر یکی نزول میں اپنے نبی ورسول کی مصلحت کو لمحوظ رکھا گیا ہے کہ یکدم پورے کلام کے نزول سے قلب رسول متاثر نہ ہو، اللہ کا کلام بھاری اور پُرعظمت بواکر تا ہے۔

تدریجی نز دل میں قلب رسول کی تنقویت و حفاظت کے علاوہ عام مسلمانوں کی رعایت وسہولت بھی ہے کہ کلام اہتد کو یا در کھنے اور بچھنے میں آسانی رہے ،اس طرح تھوڑ اٹھوڑ ا کلام محفوظ ہوتار ہا۔

سُلوك: حَيْم الامت أَيِّةَ لَكِيمَةٍ فِي كَدِمثَا ثُخْ نَهُا بِ كَهُ عَبِادات كَثْمُرات اورمقامات جب تدريجُ طور پر پيدا ہوتے ہیں تو اس میں رسوخ و پیٹنی اور دوام کی کیفیت رہتی ہے۔ جو چیز جلد آتی ہے، جلد چلی بھی جاتی ہے۔ سالک کوتا خیر ہونے ہے تنگ دل نہ ہونا چاہے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔

تھیم الامت نے پیمی کھتے ہیں کہ ملاء کے یہاں تعلیم و تدریس کا سبقاً سبقاً ہونا اور مشائخ کے ہاں افادہ و اضافہ کا تدریسی طور پر ہوناای قرآنی تھکت کے تحت ہے۔

8 ﴿ اَلَّذِينَ يُعْشُونَ عَلْ وُجُوهِهِمْ إِنْ جَهَلَّمَ ﴾ اسو عمرون ١٠٠

نرجمة يده واوك بين جوائي چرول كيل جبنم كى جانب لےجائے جا كي كے-

نفسسر: قرآن اوررسول پراعتراضات کرنے والے جن کا مقصد اعتراض کے سواا در پھینیں ، ان کا حشرآ بت میں بیان کیا گیا ہے کہ محشر ہے جہتم کی طرف پیروں کے بل نہیں ، چیروں کے بل تھیٹے ہوئے اوند ہے منے چینک ویئے جا کیں گے ، ونیا ہیں ان کی عقلیں اوند ہی تھیں ، آخرت میں اوند ہے متھ گر پڑیں گے۔ سندوك . علام آلوی نے نے لکھا ہے کہ جولوگ اپٹی طبیعت کے تقاضوں پر رہے ، لیتی ہیں گر پڑے۔(روح المعانی)

( اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَنَ إِلَهَا هُولِكُ ) [سورة الفرقان: 43]

ترجمة: کیا آپ نے استحض کی حالت دیکھی جس نے اپنی خواہشات کواپنا خدایتا نے رکھا ہے؟
تصبیر کینی جن لوگوں کا معبود ومقصود ہی بطن اور بطن کی خواہشات ہوں کہ جدھرخواہش گئ، ادھر ججک

پڑے جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کرلیا، جونخالف ہوئی ردّ کر دیا۔ آج ایک پھر اچھا معلوم

ہوا، اسے لو جنے گئے، کل دوسرااس ہے خوبصورت ملا، پہلے کوچھوڑ کراس کے آگے سرجھا دیا۔
عرب جاہلیت کے لوگ آج بھی فرنگی لہاس میں موجود ہیں، بت پرست نہ سمی مریم پرتی اور ہوا پرتی میں تو

متلاوی ی

سُلوك آیت بخواہشات نفسانی کے اتباع کی فرمت نگلتی باورصوفیاء کے اس مشہور قول کی تعدیق ہوتی ہوتی ہے: کُلُ ما شعَدَك غن الحقق فَهُوَ طَاعُونُكَ جو چیز بھی حت سے غافل كرو ہے، وہ تمہارا معبود باطل ہے۔

# (وَهُوَ الَّذِي كَحَلَ تَكُمُ الَّذِي لِبَاللَّهُ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَادِ نُشُورًا (٠)

[سورة الفرقان: 47]

نے جمة. اورالقدوئ تو ہے جمس نے تمہارے لیے رائے و پر دہ اور خیند کو آرام کی چیز بنایا اور دن کو جی اضحے کا وقت بنایا ۔
تعسیر آیت میں ذات حق کی تو حید و یکنائی کا بیان ہے۔ اس نے دن ورات کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ،
رات کی تاریکی چادر کی طرح فضا پر محیط ہوجاتی ہے جس میں لوگ اپنے مشاغل چھوڑ کر آرام کرتے
ہیں، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند ہے اٹھ کر اپنے کا روبار میں مشخول ہوتے ہیں۔ اس طرح موت کی
نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے جس میں کا نتات دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ آیت کی پوری تفیراس وقت
سجھ آئے گی جب مشرک قوموں کے عقید ہے بھی چیش نظر ہوں جنہوں نے دن ورات کو دیوتا قرار دیا
ہے، انہیں کی دیوی دیوتا کا پیدا کیا ہوا نظام مانا ہے۔

سلوك: علامة آلوى في خوان في المسارك ولباس قرار دين من اشاره لكا بكرات تمهار الحال باطنه (شوق ودعا وكريه وزارى) كالباس باور فيندمجا بدات نفس بدن كوراحت ديتي باورون ابني ضروريات معاش كي لي چلني يمرف كاوقت ب-

علیم الامت است کھتے ہیں کہ آیت ہے چار فوائد معلوم ہوئے: اول 🕕 یہ کہ اپنے احوال باطمہ کوفنی رکھنا چاہیے۔ دوم 😉 صاحب مجاہدات کو ضرورت کے موافق آ رام کر لینا چاہیے۔ سوم 📵 طلب معاش کی اجازت ہے ممنوع نہیں۔ چہارم 🗈 طلب معاش طریقت کے منافی نہیں۔

﴿ وَهُو الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيحَ بُشْءٌ أَبُيْنَ يَدَى رَحْبَتِه ﴾ [سورة بعرقان 48]

ترجمة: اوروه الى ذات ہے جو باران رحمت ہے پہلے خوشگوار ہواؤں کو پہلی ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں۔ تصسیر: سنت اللہ یہی ہے کہ بارش ہے پہلے ٹھنڈی وراحت افزاہوا کی چلتی ہیں گویا یہ بارش کی خوشخبری کا اعلان

ہ، پھر بارش سے مردہ زمین میں حیات پیدا ہوتی ہے، خشک دبنجر زمین سرسبز وشاداب ہوجاتی ہے، قبط

وخشک سالی دور ہوتی ہے، فضایش سکون وقرار پیدا ہوتا ہے، باغ دکھیت سرسبز ہونے لگتے ہیں۔ جہال

خاک اڑتی تھی ، وہاں سبز ہ زار بن جاتا ہے۔انسانوں کےعلاوہ جانورجھی سیراب ہوجاتے ہیں۔

سُلوك: حَيْم الامت مُنِيَّةِ لَكُمِعَ بِين كرما لك كوداصل بالله بونے سے بہلے وصول كم آثار ظاہر بونے لگتے ہيں۔ معجوجه علم تصوف ميں وصل كے دو 1 لفظ لكھ اور بولے جاتے ہيں۔

وصل کا پیمطلب ہوتا ہے کہ کش ت ذکر وفکر ہے بندے کو القد کے ساتھ دایک خاص ذوتی تعلق اور حضوری کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور غیر سے غفلت و دوری ، یہی تعلق و کیفیت جب پختہ اور دائی ہوجائے تو اس کو وصل کہا جاتا ہے اور اس نسبت والے کو واصل باللہ کہا جاتا ہے۔

(اس تشریح ہے ' نسبت' کی بھی تعریف نکل آئی جوتعوف میں کثرت سے بولی جاتی ہے۔)

(وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هِذَاعَالَ إِنْ فَرَاتٌ وَهٰزَامِنْ أَبَاعِيْ ) وسوره المرفال 13 ]

ترجمة: اورووذات الى بجس في دودرياؤل كوطاديا-ايك كاپانى شيري وتسكين بخش باوردوسرا تلخ د كروا\_اوردونول كر تي يس ايك آربجوايك دوسر كو طينيس ديت-

تفسیر . گائب قدرت کا ذکر ہے جو اللہ کی شان وقدرت ظاہر کررہی ہیں۔ دو ( وریا ایک ساتھ ل کر جاری ہیں ، دو ای دریا ایک ساتھ ل کر جاری ہیں ، ایک دریا کا پانی شیریں ، فرحت بخش اور دوسرے کا کڑوا و تلخ ۔ دونوں دریا اپنی اپنی کیفیت پر قائم ہیں۔ نشیریں پانی ، کڑوے پانی میں ماتا ہے اور ندکڑوا پانی شیریں پانی کومتا ٹر کرتا ہے ، دونوں پانی کے وسط میں ایک خدائی آڑے جوایک دوسرے کو مطفح ہیں دے رہی ہے۔ یہ نیتر العقول نظام اللہ کی قدرت وشان کوظاہر کررہا ہے۔

اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت نے اس کا اپنا قصور ہے۔

آیت کایر منہوم نیس ہے کہ بدوہ 10 دریاکی خاص مقام پر موجود ہیں کہ جس کی نشان دی کی جاسکے، بلکہ اس کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک دریا کے ایک جانب سے لیا فائر دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک دریا کے ایک جانب سے لیا جائے تو تی وکڑ وایا نی ملتا ہے۔

مثال کے طور پر ہندوستان میں مشرقی سرحد پر شلع ارکان (علاقہ برما) اور جا نگام شلع بارسیال میں ایسے دو دریاؤں کا ثبوت ملاہے۔(بیان القرآن وتر جمہ مولانا شبیر احمد عثانی بیت) تفیر کبیر میں آیت کی تغییرا اس طرح بیان کی گئے:

د نیامل پائی کے دو مطلیم الشان ذخیرے ہیں۔ایک سمندری پائی جو تکتی اور پیاس بڑھانے والا ہوتا ہے، دوسرا جودریاؤں، جھیوں، تالا بوں اور بہاڑی چشموں سے نکلتا ہے اور جوشیریں وفروخت بخش ہوا کرتا ہے۔القعظیم کی

تعدرت وصنعت کودیکھوکہ دونوں متضا وصفت پانی ایک بی زمین نے نکل رہے ہیں، تلخ پانی کے قریب بی زمین

کھودی جائے تو وہاں سے شیریں پانی نکاتا ہے۔ آخر مینیبی نظام کی قادر مطلق کانہیں تو پھر کس کا ہے؟ کدایک

دومر \_ كوطفيس ويتا- ﴿ فَتَبْرَى اللهُ أَحْسَنُ الْحِيقِينَ ﴾

سنوك صوفيء كرام نے بحرين كى اس مثال ہے فائد واغلاتے ہوئے معنوى حيثيت ہے بھی دو بحر قرار دیے

الل: (1) بحردول (2) بولس

روح کی صفات حمیدہ ہیں اورنفس کی صفات ذمیمہ (بری) ہیں۔ بیدودنوں متضا وصفات ایک جسم میں اس طرح جمع کردی گی ہیں کہ طحی نظر میں دونوں ایک دوسرے سے ملتیس اور مختلط معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں دونوں

> ا پی میں انتیاز ہے جسے صاحب بصیرت معلوم کرلیتا ہے۔

اوَعِبَدُ الرَحْمِنِ الَّذِيْنَ يَبْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا ﴾ سوره عدول (6)

ترحمة القرمن كفاص بندى وه يل جوزين يردب ياؤل جيت يل

تقسییر ، اللہ کے نیک بندوں کی صفات واخلاق میں تواضع ، انکساری ہوا کرتی ہے جس کا اثر ان کی چال ڈھال ،

رفنار گفتار سے ظاہر ہونے لگتا ہے، متکبرین کی طرح اکر فون نبیس کرتے۔

سلوك. عليم الامت نيه لكهة بين كدال القديل بيمغات تمايال بالى جاتى بين-

(وَ إِذَا خَاطَبُهُمُ يَجْهِلُونَ قَ لُوْاسَلْمً ﴿) أَسُورِهِ الْعَرْفَ (13)

ترجمة: اورجبان عاللوك جهال كيات كرت بين وكهدي بين خير

تفسیر: اللہ کے نیک بندوں کی ہے بھی علامت ہے کہ وہ جبالت، گالی گلوچ کا جواب نہیں دیتے اور نہ قولی و فعلی

انقام لیتے ہیں بلکہ درگز رکردیتے ہیں اور خاموش ہوجاتے ہیں اور علیحد و بھی ہوجاتے ہیں۔

آیت میں اس خصلت کو "فالوا سلساً" کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اردو محاورہ میں ایسے موقع پر خیر احسال میں الاحاتا ساور مات جتم کر وی معاتی ہے۔

صاحب یا بس بولا جاتا ہے اور بات ختم کروی جاتی ہے۔ لفظ ''سیسا'' تسلیم سے نہیں بلکہ نسلہ ہے مشتق ہے جس کے معنی علیحدہ ہوتا، بری ہوتا ہیں۔اس لفظی

تحقیل کے بعد آیت کا بیر جمد ہوگا:

الله كنيك بندے جابلوں ہے الجھتے نہيں، اگرايباموقع بيش آجائے توعليحدہ ہوجاتے ہيں۔ (قرطبی)

سلوك: تحيم الامت ركية لكصة بيل كرضبط وحمل اور در كزركر ناانساني اخلاق كي بلندترين خصلت ب-

(وَاللَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًاوَ قِيَحًانَ ) اسوره لعرف (64)

ترجمة: اورجوراتول كوائي يروردگاركمائ وده وقيام من لكري اي-

قصیبیر ، نیک بندول کی شب بیداری عبادت گزاری کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ینہیں کہ بیلوگ اپنی راتوں میں شراب خانوں ، نشاط خانوں ، قمبہ خانوں ، سیٹما خانوں ، نجوا خانوں ، کلیوں ، ناچ گھروں میں مارے مارے پھرتے ہوں۔

ج ئزاستراحت کے لیے بقدرضرورت آ رام بھی کرتے ہیں۔ اکثر تو نمیازوں ودعاؤں میں ساری ساری رات گزارو بیتے ہیں ، اس کے باوجود بھی شامت اٹمال سے لرزاں وتر ساں رہا کرتے ہیں کہ کہیں اٹمال کھوٹے ثابت ند ہو جا تھی۔۔

سلوك: حكيم الامت كين كلي الله كرنيك بندے الى عبادت ورياضت پرمطمئن نيس موجاتے بلكه يضش انہيں يے جين كے رہتی ہے كہيں مارے بيا عمال كو في ثابت نه مول-

( وَ اللَّهُ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَآ ؤُكُمْ ' فَقَدْ كَذَبْكُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿ )

إسورة الفرقان 77 |

توجمة: آپ كبدد يجي كديمرا پروردگارتنهارى ذرايعى پرداندكر كااگرتم عبوت ندكرو كے، سوتم خوب جمثلا يحكي دو بختريب بيرجمثلا ناوبال بن كرر بےگا۔

تَصسير: كافرول نے حق كوجوجمثلاديا، ان كابيمل خودان كے مطلح كا بار ثابت ہوگا، آخرت كى ابدى زندگ يل ابدى ہلاكت وعذاب سے دو چار ہول كے دنيا يش بھى بہت جلداس كا خمياز ہ بھكتنا پڑے گا، چنانچہ غروہ بدر ٣ ھيش كفرى خافتت ياش ياش ہوگئ ۔

سلوك: حكيم الامت يحيث لكهة بي كه آيت بي ترويد بان جابل صوفيوں كى جومحض تبركات ياكى بزرگ كانتساكوا يتى مقبوليت كے ليح كافى يجھة جي -

حقیقت بیہے کدور بارخداوندی میں بندول کی جو بھی قدروعزت ہے، وہ ایمان وعمل صالح کی بناء پر ہے۔



## سِورَقُ الشِّعَاءُ يَادُهُ: ١

## ( لَعَلَكَ بَاضِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞) لـورة الشعراء: 3 ]

نرجمة تايدآب ان كافرول كايمان شلان پرائى جان دے دي كے-

تَفسير: آيت كالس منظر ب كه مكة المكرمة ككافرجس شدت بن كريم ساقية كي وعوت وتبليغ كي مخالفت

کرر ہے تھے، ویسے ہی آپ کی خیرخوا ہی ودل سوزی اور زیادہ ہور ہی تھی۔

شپ وروز آپ اس غم وفکر میں گھل رہے تھے، کہ آخر بیلوگ اللہ کی یکٹائی کیوں تسلیم نہیں کررہے ہیں؟ آپ کی پیہ بے قراری و بے چینی اس حد تک پہنچ رہی تھی کہ اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ آپ کسی ذہنی یا جسمانی حادثہ سے دو جارنہ ہوجا تھیں۔

ے تُم وَفَار مِیں اپنی جان کھودینے والے ہیں۔ بیایک مشفقا نہ خیرخواہی کا بلینی انداز ہے جس میں اعتدال کی تعلیم کے علاو نصیحت وخیرخواہی کا پہلو ہوا کرتا ہے۔

بیایک منطق بیر توانی فاجی امراز ہے اس من استان کی ہے ساوہ مصوری کے متاثر کردیں گے۔ العلق فاحم سے اس کی محاثر کردیں گے۔ متاثر کردیں گے۔ العلق فاحم سے الفظی ترجہ بیہ وگا: "فاحم کے مختق ہے۔ اللہ الفظی ترجہ بیہ وگا:

شايرة ب خودكوذ ركرنا جاج بول-

مقصودید کہ آپ ان کافروں کے ایمان ندلانے پر اس قدرغم وحزن نہ کیجئے ، آپ کا کام'' ابلاغ'' پہنچادینا ہے، ایمان قبول کرنا نہ کر تاان کے اختیار کی بات ہے، ان بے نصیبوں کے ثم وفکر میں اپنے آپ کواس قدرگھلادینے کی ضرورت نہیں۔

سلوك: علامة لوى سيئے قات سے دو 💽 باتيں اخذ كيں ہيں:

ایک 🕕 بیک نی کریم 💖 کواپنی امت (امت دعوت پر)انتها لی شفقت وکرم تھا۔

دوم 2 كافروں كے ايمان لانے كى حرص وخواہش ركھنا تقدير كے خلاف نبيس \_ (روح المعاني)

حكيم الامت سيريز في على آيت عدو 🕒 باتيس اخذ كيس بيل-

اوّل 1 : شفقت وخير خواي بس اعتدال مناسب ہے-

دوم 😉 : کس کی اصلاح و ترزنہ یب شیخ کے اختیار وتصرف میں نہیں۔

# رَ ٱلْ تَعْيَىتِ <u>297</u> (إِنْ نَشَا نُكَرِّلْ عَلَيْهِمْ ضَ السَّمَاءَ أَيَةً فَظَلَّتْ آعْدَ قُهُمْ لَهَا خُضِعِيْنَ ۞)

اسورة الشعراء 4

ترحمة: اگرجم عابين أوآ ان يكونى الىن افاق الادين كدان كاكردنين ال كا كال الكل اى جمك جاكل-تفسير: مطلب يد ب كرسار ي جهال كراوكول كاايمان لي آناهارى مرضى بوتى توسب كرسب ايمان لے آتے ، کسی کوا نکار کی گنجائش ہی ندرہتی ۔غیب سے ایسا کوئی نشان دکھا دیا جاتا جس کے بعد جار د ناچارا پیان لا ناضروری ہوجا تالیکن ہم نے اس عالم کودار ابتلاء ( آ ز مائش کا گھر ) بنایا ہے، کسی پر جبرو ا كراه رواندركها كيا\_اب جوايمان لائے گا ہے فائدے كے ليے ہوگا اور جوكفر پر قائم رہے گا وہ اپنے آب كوهسار على رك كا- ﴿ وَاللَّهُ لَعَنِي وَ آنْتُهُ الْفُقَرَآةِ ﴾ - الآية

فلوك: علاسة لوى بغدادى مسية في كلها ب كالشكى شان بير ب كدوك كوايمان لاف ك لي بجور بيس كرت -حكيم الامت رئين نه لكعاب كه چونكه بالمني طور بركسي كومجبور كردينا بهي جبر واكراه كي تعريف من آجاتا ب البذامثائ طريقت في طريق سلوك وارشاديس اس كو پهندنيس كيا ب-

﴿ وَ يَضِينُ صَدْرِئُ وَلا يَنْصَنِقُ لِسَ فِي فَارْسِلْ إِلى هُدُونَ ﴿ ﴾ اسور: لشعرا، ٤١ )

ترجمة: اورميراسين ظك بون لكتاب اورميري زبان مجي خوبنيس جلتي ، براوكرم بارون كے پاس ابنا پيام

تَصسير: سيدنا موى سا كونبوت سيمرفرازكرت كے بعد الله تعالى في تكم ديا كداب الذي وعوت وتليغ فرعون اور فرعوني سر دارول تك پهنچاؤ، سيدنا موي مينا كواس عظيم و پر خطرا قدام پر خوف وانديشهوا كهين قلّ نہ کردیا جاؤں۔اس کے علاوہ پیجی احساس تھا کہ دوروانی سے اپنا مافی النمیرادانہ کر حمیس کے۔ عرض کی : النبی!اس اقدام پرمیراسینهٔ تلک ہور ہاہے،میری زبان بھی زورآ ورنبیس،میرا بھائی ہارون فصاحت

وبلاغت کی زبان رکھتا ہے،اس کومیرے ساتھ کرد بچئے تا کہ میری پشت بنائی ہو۔

ملوك: حكيم الامت رئينة ككيع بين كرآيت معلوم جوتا ب كربعض طبعي نقصانات روحاني كمال كمنافي نہیں ہوتے۔(بیعی خوف، اندیش، خطرہ، زبان کی لکنت وغیرہ بڑے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ چزیں بڑائی وہزرگی کے لیے عیب جیس ہیں )۔

( قَالَ فَعَنْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الظَّالِيْنَ 
 ) أحور في شعر ١٥٥

ترجة: موى سيان جواب ديا: واقعي من في وه حركت كى اور مجه علطى سرزد ووكى -تصسیر: سیدنا موی ﷺ نے فرعون کے در بار میں اللہ تعالی کی میکنائی اور ایکی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون اور فرعونیوں نے بجائے اس کے کہان کی باتوں پرغور کرتے ، کہنے گئے:اے موک! کیاتم وہ نہیں ہوجس کو ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھااورا یک عرصہ تم ہماری سمر پرتی میں رہے پھر جوانی میں ہمارے ایک آ دگی کو مار بھی ڈالا تھا،اس کے بعد تم فرار ہو گئے؟ وغیرہ وغیرہ۔

سیدنا موی سیف نے سب باتوں کا بے تکلف جواب دیا اور اپنی خطا کا بھی اقر ارکر لیا اور پھراپنا پیغام دُوہرایا۔ سول حکیم الامت رہے لکھتے ہیں کہ نبیوں کے اخلاق میں کس قدرصدق وامانت ہوا کرتی ہے کہ بے تکلف اپنے قصور کا اعتراف کرلیا۔ یہی خصلت اولیاء اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔

(و تِنْكَ نِعْمَةٌ تَمَنَّهُا عَنَى أَنْ عَبَدُتَ بَثِنَى إِسْوَآءِيْلَ ۞) [سورة الشعراء 22]

ر حمة اوریبی وہ احسان ہے جس کا تو مجھ پر بارد کھ رہا ہے ہونے تو بنی اسرائیل کو بخت غلامی میں ڈال رکھا ہے۔ نصسیر فرعون سید تا موئی میٹا پر احسان جنگا رہا ہے کہ جس نے بچھین میں تجھے ڈوب مرنے سے نجات دی پھر اپنے محل سرامیں تیری شاہی پرورش کی اور تا زونعتوں میں تجھے کور کھا گیا حتی کہ توجوان ہوگیا۔

سیدنا موی بینا نے اس احسان جنگانے کا جواب دیا کہ تیرے بی ظلم وستم کے باعث مجھے دریا ہیں بہادیا گیا تھا، تیرے گھر والوں نے لاوارث بجھ کر نکال لیااور پرورش کی تا کہ بے اولا دگھر ہیں رونق ہے اور گھر والوں کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اگر بنی اسرائیل کے بچوں پر تیراظلم نہ ہوتا تو مجھے دریا میں یوں ڈالا نہ جاتا اور نہ میرک پرورش تیرے یہاں ہوتی، میرکی پرورش پراحسان جنگا نافضول ہے۔

خود کرده را علاجے نیست

الموك حكيم الامت نيز لكهية بين كرابل تحقيق علاء نے لكھا ہے كہ كافر كے احسان كا اعتراف كرنا چاہيے بحض كفروشرك كي وجہ سے كفران نعت تبيس كي جائتي ۔ (تفسير كبير)

﴿ قَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ أسورة الشعراء [23]

نرحمة فرعون في كها: يروروگارعالم كياچيز ؟

تفسیر بیسوال فرعون کا ہے جو مجتمد شرک تھا مصری عقیدہ میں سورج دیوتا ،سب سے بزاد ہوتا سمجھا جاتا تھا اور فرعون کو اس کا اوتار یا مظہر قرار دیا گیا تھا جس سے اس کا دیاغ خراب ہو چکا تھا۔سیدنا موی بیٹا کے جواب پر اس کو بڑی جیرت ہوئی۔ بولا: بیدت العالمین کیا چیز ہے؟ کا نتات کا پالنے والا کیا صرف ایک ہوسکتا ہے؟

جابلی و ماغ برمخلوق کے لیے ایک ایک علیحدہ و یوی ، و یوتا قبول کر لیتا ہے لیکن اس حقیقت کوقبول کرنے پر ہر گزتیار نہیں ہوتا کہ ساری کا نئات کا صرف ایک ہی رہ ہے۔ قر آبی تعلیمات

299

سیدنا موی سائے نے پھر جواب دیا کہ زیمن وآسان اور درمیانی فضا کا صرف ایک بی خدا ہے جوسب کی پرورش کررہا ہے اور روزی وے رہا ہے اور رہنمائی بھی کررہا ہے۔

سلوك: حكيم الامت رئيس لكھتے ہيں كہ سيدنا موئ سيائے جواب مطوم جوا كدالله كي صورت اور حقيقت بيان نہيں كى جاسكتى ہے جس كوعم الكلام بيس معرفت بالكند كها جاتا ہے۔ صرف معرفت بالصفات بيان

كى جاسكتى بجس كوآب في ورب سناوت والأرض وم ينيفك ) الآية عاداكيا ب

ورئەسىدىناموى ، فرعون كے جواب مىلىنلىكى حقىقت بىيان فرماتے كيونكى فرعون كاسوال اى بارے ميس تغار

🗨 ﴿ فَجُمِعُ الشَّكَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَعْنُومٍ ﴿ ٥ ، سوره شعره ﴿ ٢٠

ترحمة. چنانچه مامرجاد وگرایک معین دن کے خاص وقت پرجمع کر لیے گئے۔

نصبیر: فرعون نے سیدناموی سیا کے مقابلہ کے لیے ملک کے نامور جادوگروں کوجمع کرلیااور عوام کو عام شرکت کی دعوت دے دی گئی ،مقابلہ کے لیے وقت وتاریخ مقرر کردی گئی۔

سور وَطَٰ مِیں تَصر یَ ہے کہ وہ معربول کی خاص عید کا دن تھا۔ "بوح فرسة" چنانچ مقابلہ ہوا اور جادوگر کست کھا گئے اور اپنے مجرو ہے بھی کا اعتراف کیا اور وہ اور عوام الناس کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہوگئی ، حق غالب ہوا اور سحر ونظر بندی فناوغارت ہوگئی۔

سلوك. حكيم الامت نيز في آيت سے بيمسئله اخذ كيا ہے كه الل باطل كے اجتماعات بيس كى دينى واسلامی غوض کے ليے شركت كرنا جائز ہے جس كوبعض غير مخلص علاء اپنى كسر شان مجمد كر گوار ونہيں كرتے۔ (مقصود صرف اصلاح وتليخ بورمفاوات قومی ياملی شہوں)

( قَالَ مَهُمْ مُنُوسَى ٱلْقُوالَ ٱنْكُمْ مُنْقُونَ \* ) احور معمر . 41 )

نرحمه. موى في جادوگرول علمائم كوجو يكود الناجود الدو

تصسیر: جادوگروں نے مقابلہ سے پہلے سیدنا موئی بیٹا سے کہا تھا: اے موئی! تم اپنا کرتب کرد کھاؤیا ہم اس کا آغاز کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تم ہی پہلے باز وآ زباؤ۔

اس پرجاد وگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جوڈ میروں لائے تھے،میدان بیں ڈال دیں۔وہ سب کے سب چھوٹے بڑے،موٹے پیلے مانپ بن کر چوطرفہ دوڑنے لگے پھر سیدنا موئی ہے نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک ایک کر کے سارے کرتبوں کو نگلے لگا اور میدان صاف کر دیا۔

سلوك عكيم الامت ري كلي كسيدنا موى من كج جواب سے بظاہر بيشر ہوتا ہے كرآپ نے جادوگروں كو حركر نے كامشورہ ديا جب كر حركرنا يااس كامشورہ دينا جى حرام ہے تو چرسيدنا موى سا

#### نے ایک حرام کام کی اجازت کی تکردی؟

جواب كاخلاصه يه ب كسيدناموي الم في الم في شاجازت دى اورندمشوره ديا بلكه بدايسي بعيما كركى

بدوین ہے کہاجائے کہ اپنے دموی پردلیل چیں کرو۔اس کامطالبہے اجازت یارضامندی کا کوئی پہلونہیں ہوتا

کے دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں بلکہ ایساعنوان باطل کوتو ڑنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔

جاد وگروں کے کرتب ای صورت میں فتا ہو سکتے تھے جب وہ فن ظاہر کریں۔ چنا نچے ایسے بی ہوا۔ اس لیے سید نامویٰ سِانے انہیں اپنے کرتب د کھانے کے لیے کہا۔

علیم الامت نین نے یتنصیل لکھ کرایک عادت کی توثیق کی جوابھٹی بزرگوں میں پائی جاتی ہے۔وہ یہ کہ بعض مرتبہ مشکرات کود کھ کرید حضرات چیٹم پوٹی کر لیتے ہیں حقیقت میں میچٹم پوٹی ٹییں ہوتی بلک اس کی تہم میں کوئی دینی و مؤتی مسلحت ہوا کرتی ہے جواس وقت عام نظروں سے پوشید دریتی ہے، بعد میں اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔

﴿ قُ أُلْقِي لَنَحَرَةُ سُجِدِينِنَ ﴿ ﴾ اسورة نشعراء 4n ]

ترجمة: سوجادوكر جدوش كرياك-

تفسیر: سحرکایگل ان کفن کا انتہائی آخری کمل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کریگل آ تا فاغا فاجوتا جارہا ہے توان

کے قلوب نے بلا توقف اعتراف کرلیا کہ موئی ہے کا کمل انسانی قوت سے مافوق ہے، ایک نیبی قوت و

قبری طاقت ہے جوسب طاقتوں سے بالاتر ہے، بے ساخت بحدہ میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔

سندوك علیم الامت نہت تھے ہیں کہ بزرگوں کے کلام میں ' حذب البید' کا بکڑ ت ذکر ملتا ہے۔ وہ ای جسی

کیفیت کا نام ہے جوانسان کو یکدم اللہ کی طرف متو جرکردی ہے۔

(قَالَ كَلاَ النَّ مَعِي رَفِي سَيَهْدِيْنِ ﴿ ) اسوره الشعر : 62

نفسیر: سیدناموی کی افز عون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے داتوں رات مصرے نکل گئے ، می می دریا کے کنارے پی گئے گئے جس کو پار کرنا تھا۔ استے میں فرعون اپنی فوج کو لے کر قریب آگیا۔ قوم نے جب

پر منظر دیکھا تو پکارا شھے تو رات کی ایک دلچیپ روایت سے ہے۔

"مویٰ نے کہا: کیامعریس قبرول کے لیے جگدندی کہ جوہم کووباں سے جنگل میں مرنے کے لیے لے آیا۔"

( توراة خروج ١١:٠١١١)

سیدنامویٰ ﷺ نے اپنے تیفیبرانہ وقار و تمکنت کے ساتھ فریا یا: گھبرا دُنٹیں ایسا ہرگز نہ ہوگا، میرارب میرے ساتھ ہے، وہ نجات کی راہ بھی دکھاد ہےگا۔ چنانچے دریا بھٹ پڑااور راستڈنگل آیا۔ سُلوك. حَيْم الامت بَهِ فَرْما يا: فَدُوره بالا آيات كِجُمُوعت مَدِيراور رَك تَدْير كَمسَكِي مِن اعتقال و توسط كَ تعليم لمتى ہے۔ القد تعالی نے سیدنا موئ عین کو قد بیر توبیہ بتائی كوتوم کو لے کر را توں رات ملک چھوڑ دیں، پھر جب قوم نے اپنے پکڑے جانے كا اندیشر ظاہر کیا تو سیدنا موئی مینا نے انہیں "ال معی رفی" كہ كر القد كی معیت ہوتے ہوئے اپنی تذبیر پر بھر وسنیس كیا، بلكد كہا: اللہ بی نجات منعی رفین" كہ كر القد كی معیت ہوتے ہوئے اپنی تذبیر پر بھر وسنیس كیا، بلكد كہا: اللہ بی نجات

پر حکیم الامت نہیں لکھتے ہیں کہ عارفین کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں محر توسط و اعتدال کے ساتھ اور اس میں مبالغہ وغلونہیں کرتے۔

( وَالَّذِي هُوَ يُطِعِينِي وَ يَسْقِيْنِ ﴿ ) [ السورة الشعر ، 79 ]

ترجمة: اورواى مجص كلاتا باور پلاتا باورجب من يمار پرتامون تووى شفاء يكى ويتاب

تفسير: سيدنا ابراتيم مواكر وعوت وتليغ كاخلاصدان آيات على ملاج-

اللہ کی ذات عالی تمام صفات کمال کی جامع ہے، وہی خالق ہے، وہی مد بروہادی ہے، کھاتا پانی وہی دیتا ہے، صحت وشفائی کے اختیار میں ہے، موت وحیات کا وہی مالک ہے، دنیا وآخرت کے سارے اختیارات ای کو حاصل ہیں، پنیس کے گلوق کا کام کسی ویوی دیوتا کے حوالہ کیا ہو۔

مشرک جابلی قوموں نے انہی صفات کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوی دیوتاؤں کے وجود کوتسلیم کیا ہے اور اللہ کے اختیارات کو سینکڑ وں فرضی و خیالی دیوی دیوتاؤں کے حوالہ سمجھا ہے۔ان قوموں کو جب بھی ٹھوکری کی ہیں، وہ انہی صفات مے متعلق ربی ہیں۔ ﴿ وَمَ قَدَرُوااللّٰهُ سَحَقَ قَدْرِةَ ﴾ الآیة

سلوك عليم الامت على كما يات عممون بس عبديت كى كالم تعليم اورادب موجود ب-

سیدنا ابراہیم سیط نے اپنی دعاؤں میں میں طاہر کردیا کہ جس طرح دینی تعت ( لیعنی ہدایت ) کی جھے ضرورت ہے،ای طرح دنیاوی فعت کھانے پینے کی بھی احتیاج ہے( لیعنی ہردو فعتوں کا محتاج ہوں )۔

بعض زہدوقناعت کے دعویدارد نیاوی نعتوں سے بے نیازی برتے ہیں اوراس کورضاوتسلیم کے خلاف خیال کرتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ﷺ اپنی توم میں اعلان کر رہے ہیں کہ جس طرح ہدایت ورہنمائی کا میں محتاج ہوں ،ای طرح کھانے پینے ،صحت وشفا کا بھی محتاج ہوں۔

مدحوصه ﴿ وَإِذْ مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾

آیت کے الفاظ پرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم عظ نہیں قرماتے کہ وہی مجھے بیار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے بلکہ بیفر ماتے ہیں کہ جب میں بیار پرتا ہوں تو وہی شفادیتا ہے۔ کو یا بیاری ونقص کی نسبت این طرف کرتے ہیں اور شفا بخشی وصحت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کررہے ہیں ، ای کا نام اوب واحترام اور حق عمدیت ہے۔

- ﴿ وَ نَذِنَى اَطْعَتُم أَن يَتَغْفِرَ إِن خَطِيتَتَكِن يَوْهَر الدّيْنِ ﴾ إسورة الشعراد (١٠٥)
- سر حمة، اور وہی اللہ ہے جس سے بیس آس لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کومعاف کردےگا۔

هسير ، الله كے ساتھ نبيوں كاادب واحر ام بے مثال ونادرتهم كا ہوا كرتا ہے۔ سيدنا ابراتيم ابوالا نبياء، خليل الله، رسول الله بيس ، الله كى جناب عالى ش كس ور ہے ادب واحر ام سے عرض كر رہے ہيں كہ جھے آس و اميد ہے كہ وہ ميرى خطاؤں كومعاف كر دے گا۔

یہال ان صوفیا وخام کار کے دعوے کیا حقیقت رکھتے ہیں جنہوں نے کہا: ہم اپنے مریدوں ومعتقدوں میں ہے جس کو چاہے، چھڑ الیں مے۔

سنوك حكيم الامت سي لكيم بين كمآيت عدد 👀 دب مسقاد موت إلى -

اول 🕕: پنیمبرایخ لیے صاف صاف خطا ولفزش کا وجود تسیم کرتے ہیں بھن اجتہادی غلطی کہ کر گز رئییں جاتے۔

دوم 😢 اپنی معانی کو بھی جزم ویقین کے ساتھ بیان نبیل کرتے بلکداس کی صرف امیدوآس رکھتے ہیں۔

B ( رَبِ مَبْ لِي كُنْبُ وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّبِحِيْنَ ﴿ ) السور، الشعراء ( 182

شر حمد اے میرے رب! مجھے حکمت عطا کر اور نیک لوگوں میں مجھے کوشامل قرمالے۔ اور میر اذکر آئندہ آئے والول میں جاری ریکھے اور مجھ کو جنت انتیم کے لوگوں میں واخل قرما۔

مسير سيدنا ابراجيم مدينا كى دعا كاذكر ب\_انبول نے اپنے رب سے طلب مغفرت كے علاوہ چاراورد عائي

- 1 (رَبِ هَبْ إِنْ حُكْبُ ) علم ووانا في عطافرا
- الْجِفُنِ بِالصِيحِينَ ) مِح وَيُون مِن شام الركهيـ
- ا وَاجْعَلْ بِنَ لِسَانَ صِدْقِ ﴾ آف والحانانول من مراذ كرفير باقى ركيے۔
- 🕕 ( فَرَثَةَ جَنَفَةِ المَعِينِيرِ ) مجمع جنت العيم كاوارث بنا (جوجنت كااملى درجه بـ )-

نبیوں کی دعائیں جہاں دنیاوآ خرت کی جامع ترین دعائمیں ہوا کرتی ہیں، وہاں بیددعا کی اللہ رب العزت کے مزاج ومرضی کے بین مطابق بھی ہوا کرتی ہیں۔ نبی ورسول اپنے رب سے وہی چیزیں یا نگتے ہیں جواللہ کومجوب وپیندیده مواکرتی ہیں۔(اس لیے بھی ان کی دعائمی قبول موجاتی ہیں)

سُلوك: حكيم الامت مُسَيِّ في بيلى دعائي الم وحكت كى طلب ثابت كى بيكم وحكت من ترقى ك ليد مسلسل دعاكى جانى چاہيے۔

د دسری 😉 دعابڑے درجوں کی دعاوتمنا کرنا جائز اور پسندیدہ مل ہے۔

تیسری 1 دعا ہے بعض بزرگوں کی دعاوتمنا کی اصل ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلہ تعلیم وتربیت کی بقاء و شخف کے لیے دعا تھیں کی ہیں ).

چوتی 1 دعاہے جنت کی تمنا اور حرص کرنی جاہیے۔خاص طور پر بڑے درجہ کی جنت کے لیے جیسے جنت انتہم، جنت الفردوس وغیرہ۔

حکیم الامت سُتَ نے اس چوتی و عاکی طلب وحرص سے ان جال صوفیوں کا ردّ کیا ہے جو بہت اور ذکر جنت سے بے نیازی برتے ہیں۔

ارے عالم تو نے پی عی تیں

(قَالُوْآانُوْمِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ﴾ اسورة شعر، ١١١

ا بمانی تحریک سے وابستہ ونے والے ایسے بی لوگ ہوا کرتے ایل۔

ترجمة: ووبولے: کیا ہم تجھ پرایمان لائی جب کہ تیری پیروی کرنے والے کم درجہ کوگ ایں؟

تفسیر: سیدنا نوح میلائے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا توسب سے پہلے قوم کے غریب غرباء کم درجہ

لوگوں نے لبیک کہااورا بیمان لائے قوم کے سرواروں اورخوشحال لوگوں نے ساتھ دیے سے اس لیے

انکار کیا کہ اس کام میں قوم کے شد پرتہ لوگ شریک ہیں، ان کی رائے اور فیصلہ کا کیا اعتبار؟ یہ کوئی

جیب وخریب بات نہ تھی، ہم نبی کی چیروی واطاعت کرنے والے ابتدائے غریب غرباء ہی دے ہیں۔

سیدنا عیمیٰ میلائ کی وعوت و تبلیغ کو قبول کرنے والے اونی محاش ماہی گیر تھے، خود سیدنا خاتم النمیین سیج کی

رسالت پر ابتداء ایمان لائے والے بھی تو مکہ المکرمة کے غریب غرباء کی اکثریت تھی۔ اور آج بھی کمی اسلامی و

الل دولت، جادعزت والے بردور میں تکے اور عیش خورد ب ہیں پھر جب تن کا غلبدد کھتے ہیں تو ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اللَّهُمُ اهْدِن وَسَدِد خطاهم

سلوك: حكيم الامت كيفت ني يت سايك الم تعبيدا خذى ب: بعض د نيادارلوك الل القدي عن اسلوك: وررج بين كدان كي ذاتى حيثيت وخانداني وجابت معمولي اورادني درج كي ب-

انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹے میں اپنی کسرِ شان نظر آتی ہاوروہ اس کو اپنی تو بین خیال کرتے ہیں،

اس طرح الل الله کے خیرات دحستات ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

آیت سے ال نظر و فکر کی قدمت نگلتی ہے۔

( فَافْتُخُ بِنَيْنِي وَ بَيْنَهُمُ فَتُعَاوَ نَجِنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ () [سورة مشعره 118]

تر جمة: سوآب ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرمادیں اور مجھ کو اور جومیرے ساتھ ایمان والے بیں ، نجات دیجئے۔

نفسبر . سیرنا نوح مینا کی دعوت و تبلیغ این قوم میں ساڑھے نوسوسال ۹۵۰ تک جاری رہی۔ بیطویل مدت بڑی کشن اور صبر آزما حالات میں گزری ہے اور جب قوم نے بطور آخری فیصلہ سیدنا نوح ماینا کوسٹسار کردینے کی دھمکی دے دی تو آپ نے بھی وہ آخری دعا کردی جو ہر نبی کو اینی امت کے بارے میں دی جاتی ہے ، یہی دعاقوم کی غرقانی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

سنوك: عكيم الامت المحت في التي التي التي التي التي التي المحص دين كوضرر بي بار الم الم الله الله الله الم الم جائز إا وريمل مروحلم ك فلاف فيس -

سحوصہ ذخیرہ احادیث میں بیروایت ملتی ہے کہ ہرنی کوایک معبول دعادی گئی ہے جس کووہ کی بھی وقت اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہرنی نے اپنی زندگی میں وہ دعا حاصل کرنی کیکن نی کریم علیہ نے فرمایا: وہ دعا قیامت کی عام بخشش کے لیے تحفوظ رکھ ہے۔
قیامت کے دن اپنی امت کی عام بخشش کے لیے تحفوظ رکھ ہے۔
فصلوات رہی و سلامه علیه

( أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيْجُ أَيَةً تَغَبَّتُونَ ۞ وَ تَتَخَيْدُ وْنَ مَصَائِحَ لَعَلَكُمْ تَغَلُلُونَ ﴿ )

[سورة الشعراء: 128 تا 129]

ترجمة: كياتم فضول يادگارين براو نچ مقام پر بناتے ہواور بڑے بڑے مخلات بھی كتم بين اس مين بميشه بميشه رونا ہے؟

تفسیر توم عاد کی تبذیب و تدن کا ذکر ہے کہ بیقوم صنعت وحرفت و تعیرات کی شوقین تھی ، زندگی کی ساری در کچھیوں میں او نچے او نچے پہاڑوں پرمکانات و قلعے بنانا اور تفرح گاہ میں بجانا تھا۔ ان کا بیشوق تغییر کسی رہائشی ضرورت کی بناء پر نہ ہوا کرتا تھی بخض جذبات کی تسکین اور نام ونموداور شان و شوکت کا اظہار مقصود ہوا کرتا تھا۔

اس قوم کا اصلی جرم انکار آخرت تھ جواللہ تعالی کے ضابط کتر پرات میں انکار توحید کے بعد شدید ترین جرم بے۔اس قوم کی ہدایت کے لیے سیدنا ہود میا تا کومبعوث کیا گیا تھاتوم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو پیشر

سورة شيعاء

وانبیاء کے ساتھ تو موں نے کیا ہے۔ آخر ایک زبردست خوفناک تیز و تندآ ندھی نے جوسات رات آٹھ دن تک مسلسل برق رفآری سے چلتی رہی، پورے شہرادرابل شہر کواوندھا کرویا۔

سلون. عليم الامت بيت في الكهاب:عبث وفضول كام كي خمت آيت عفاجر موتى ب-

عقیدے کے لحاظ سے تو بیر قوم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی قائل نہتی لیکن زبردست اور مضبوط تعمیرات کی ساخت پرداخت کا مشغلہ بیظاہر کرتا تھ کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے،اس لیے انہیں اس عقیدے کا معتقد قرار دیا گیا۔ (آج بھی جولوگ دنیا اور دنیا سازی کے مشغلہ میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں،ان کی نظر وفکر بھی قوم عادے مشغلہ میں۔)

حکیم الامت نیسیزے مزید بید کھھا ہے کہ یہاں حضرات صوفیاء کے اس تعامل کی توجیہ ہوجاتی ہے کہ کا فروں جیئے مس کرنے والوں کو کا فر کہددیا جاتا ہے نیز احادیث میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔

📵 ﴿ وَ رَدُّ بَطَشْتُهُمْ بَطَشْتُهُمْ جَبَّارِنْيَنَ ۗ ﴿ ﴾ [سور: شعر، ١٠٠ ]

نو حمة اور جب تم کی پرگرفت کرتے ہوتو بالکل جابر بن کر گرفت کرتے ہوسوالقدے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

تفسیر . غیش وسرمتی کے علاوہ توم عاد کی دوسری عادت ظلم وتشدد کی تھی۔ ان کے تو می جرائم ہیں غریوں ، مسافرول اور اجنبیول پرظلم وزیادتی کرتا پہندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی گرفت ظالمانہ ہی ہوا کرتی تھی۔ مسافروں کے لیےان کے یہال کوئی ضابطہ قانون تھااورنہ ملک کی عدالتیں اس کو جرم بھھتی تھیں۔

سنبولا · صاحب روح المعانى لکھتے ہیں کہ اس گرفت سے مراد اسک گرفت ہے جس میں ندرتم ہو، ندال سے تا دیب کا قصد ہواور نداس میں انجام پرنظر رہے۔ (الیک گرفت ظلم وتشد دکہلاتی ہے)

علیم الامت سے کھتے ہیں کہ جس گرفت میں یہ تینوں شبت امور محوظ رہیں، وہ اصلاح وتربیت ہے ظلم وتشدو نہیں۔ ( بیخی جس گرفت میں تربی 1) ہواور تعلیم و تادیب 1) کا قصد ہواور انجام 1) پر نظر رہے، اسک گرفت

طریق سلوک کے منافی نہیں ( بھدا کی گرفت سلوک کی بنیادی تعلیمات و ہدایات میں شامل ہے )

﴿ فَعَقَرُوْهَ فَ صُبَحُوان مِنْ ﴿ فَأَخَذَهُمُ لَعَذَابُ ﴾ [سور: لشعر . 15 ] . 15 ]

تر حمة: سوان لوگول نے اوخنی کو مارڈ الا پھرنا دم ہوئے۔ آخر عذاب نے اُئیس پکڑلیا۔ فصسیر سیدنا صالح مینا کی قوم کا تذکرہ ہے۔ قوم نے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے مقامی پہاڑسے اوخنی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑھے پہاڑھیں اوخنی ظاہر کردی اور قوم سے بیٹ مہدیں گیا کہ قومی کنویں پرایک دن بیاوخنی اور اس کا بچہ یانی ہے گا اور دوسرے دن قوم کے جانور بیا کریں گے۔ کچھدن توقوم نے پایندی کی ،آخر نگل آ گئے کیونکہ جس دن وہ اوڈٹی پیا کرتی تھی ،سارا کنواں خالی ہوجا تا تھا۔ دوسرے دن قوم کے جانورول کو برائے نام ہی پانی ملا کرتا تھا۔آخر اس مصیبت سے مجات پانے کے لیے ان یوگوں نے اوڈٹی کو ہر ڈالا۔ دوسرے دن سے عذاب کے آٹارشر دع ہو گئے تو بہت نادم ویشیمان ہوئے۔لیکن

تيسرے دن عذاب نے انہيں تبس نبس كرديا۔

(تفصیل کے بیے 'بدایت کے چراغ" جدار صفحہ ۲ سااد کیمنے جواس عذاب کی قر آئی تشریح ہے۔)

سنوك: صاحب روح المعانى نے تكھا ہے كوقوم كى تدامت اس كيالا حاصل ربى كه انہوں نے اسى جرم كى تلافى

المان سے ندکی ( یعنی ایمان ندلائے کیونکہ توب کی بھی حقیقت ہے کداس جرم کور ک کرد یاجائے۔)

عکیم الامت ُ ﷺ نے لکھا ہے کہ تو ہے کے لیے طبعی ندامت کا ٹی نہیں ،عقلی ندامت ہونی چاہیے،طبعی ندامت تو سریت

ہرنقصان پرہوا کرتی ہے۔

كِي توبه ك تن 🛈 ركن بين:

اول 🕕 گناہ کوفوری ترک کردیا جائے۔

ووم 😉 ول سے ناوم وشرمندہ ہونا۔

سوم 🚯 آئندہ کے لیے پختہ عزم وارادہ کرنا کداب میے کنوہ نہ کیا جائے گا۔

( قوم صاح کی ندامت و پشیمانی میں بیتینول امور نہ تھے، اس کیے عذاب سے چ نہ سکے۔)

😗 ﴿ وَمَا ٓ آئتُ لِكَ بِلَشِّرٌ فِشْدُنَّ ﴾ حوره بشعر، ١٨٥ ]

تر همة: اورتم تواه ري طرح ايك يشر مواور جم تم كوجهونو ل مين شامل يجھتے ہيں۔ اچھا پھرتوتم جم پرآسان كاايك

مکز اگراد داگرتم ہے ہو۔شعیب نے کہا:تمہارے اتمال کومیرارب خوب جانتا ہے۔

ھسبر · توم شعیب کا بھی وہی جابی عقیدہ تھا جو پیشر وقوموں کا رہا ہے۔ بیلوگ نبوت وبشریت بیس تنافی کے

قائل تھے کہ جو نبی ہے وہ بشرنہیں ہوتا، نبی کوفرشتہ یا اور کوئی مخلوق ہونا چاہیے، ان ان کیونکر نبی ہوسکتا

ے۔ شعیب تو ہماری طرح ایک بشرے، بھر نبوت کا دعویٰ کرنا جھوٹا دعویٰ ہے۔

میداوندهی فکر ماضی کی سینکلز و ل قوموں کو لاحق رہی ہے۔ سیدنا شعیب سینٹ کی قوم بھی یہی فکر دہراتی تھی اوراس پر بھی بس نہیں کرتی ملک میہ بیکیا نامطالبہ بھی کرتی رہی کدا گرتم سے چوتو آسان کا ایک فکڑا ہی گرادو تا کہ ہم یقین کرلیس

كرتم ني ورسول جو

گو ياس اندهي فکر ہے قوم کا مطلب ميقھا كه آسان کا فکڑا گرديناممکن ہے ليکن نبي، بشرنبيس ہوسکتا۔

ہردور کے انبیاء کرام کوتقریا ایے ہی احمقوں سے سابقہ پڑا ہے۔

سُلوك. حكيم الامت نين كي يك بن كرآج بهي بعض پڙھے لکھے جابل لوگ اولياء القد كولوازم بشريت كى بناء پر تسليم كرنے كوتيارنبيل كيونكدان كى زندگى عام انسانوں كى طرح مجبور بے بس ہے۔

عكيم الامت نهوات أيت سي يمي اخذكيا ب كه كشف وخوارق الل الله كيس ين نبيل بهواكرت بيل.

﴿ نَزَلَ بِهِ الزُّوْحُ الْأَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ يَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِينَ ﴿ بِيسَانِ عَرَفِي

مُبِيْنٍ ﴾ [سورة الشعراء: 193 تا 195 ]

ترجمة. ال قرآن كوروح الامن نے آپ كے قلب پراتارا ہے تاكه آپ (القد كے عذاب سے) ڈرانے والوں ميں شائل ہوں۔ صاف صاف عربی زبان ميں۔

تصبیر: قرآن کیم وہ مبارک عظیم کتاب ہے جے رب العالمین نے جرئیل امین کے واسطے ہے اپنے رسول

کے قلب پراتارا ہے کیونکہ یہ بی کا قلب تھا جواللہ کی اس بھاری اہا نت کو برداشت کر سے ۔ چنانچہ

وتی آئی اور آپ سج کے کلب مبارک پر اتری ، آپ نے اس کو اپنے دل سے سنا اور سمجھا اور محفوظ

کرلیا ۔ آپ دل کے کانوں سے وتی کی آواز سنتے تھے ، دل کی آئکھوں سے فرشتے کو دیکھتے تھے ۔

قلب مبارک پرقرآن کا بینزول الفاظ ومعتی ہردور کے ساتھ ہواکر تاتھ ، اختام وتی کے بعد آپ پڑھ کر سنا دیا

کرتے اور کا تیان وتی کو کھھوا دیتے ۔

سلوك: علام آلوى بغدادى الميت نے تكھا ہے كہ نى كريم سينة كے قلب مبارك كوايك" توت سامعة (سننے ك قوت) اورايك" قوت باصرة (ويكھنے ك قوت) وي كن تقى جس كاذكر و مَ كَذَبَ الْفُوَ الْمُ مَرَاى الله و الله الله من موجود ہے ) اس حقیقت کے بعد بیٹا بت ہوا كہ قلب مل مع و بعر بھى ہوا كرتے ہيں جيسا كہ فلا بر ميں ہيں اور جب بھى بيدونوں مل جاتے ہيں تو اوراك قوى تر ہوجا تا ہے۔ احاد يث ہے تھى جس كى تا كيد ہوتى ہے۔

عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَمَّ اللهِ إللهَ اخْرَ فَتَتُوْنَ مِنَ اللَّعَلَىٰ بِينَ ﴿ ) اسور مسعر ١١٠٠ عن الله عن ال

تفسیر: شاہ عبدالقادرصاحب محدث نوشہ لکھتے ہیں: 'فرمایا تورسول کواور سٹایا اوروں کو۔' (موضح القرآن) (مطلب یے کہ چونودو توحید کاوا می ہووہ شرک کیوں کرے گا؟ انبذا خطاب عام انس نوں کو کیا جارہاہے۔) سلوك: عليم الامت نوش لکھتے ہیں كه آیت سے مغہوم ہوتا ہے كہ ولی بھی ایسی حالت پرنہیں آتا كہ جس سے

شرى احكام معاف ہوجائي (كيونكه ولى كاورجه نبى سے بلندنيس ب-جب نبى كے ليے بيرحالت ممكن نبيس تو پھرولى كے ليے كيول كرممكن ہے؟).

## (وَاخْفِضْ جَنَاحُكُ لِمُنِ النَّبَعَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [سورة الشعراء 215]

ترجمة. اوران لوگول كے ساتھوزى سے پیش آئے جنبول نے آپ كى بيروى كى ہے۔

تفسير: كہال پنجبراوركہال امّتى مشرافت وكرامت كاعتبار سے دونول كامقابله بى كيا-

یہاں صراحت سے مخدوم و آقا کواپنے غلاموں کے ساتھ فرمی وانکساری سے پیش آنے کا حکم دیا جارہا ہے، یہ تعلیم اسلام کے سوااور کہال مل سکتی ہے؟

نسوك: علماء نے لكھا ہے كہ جب نرى وانكسارى كائكم بزول كوئل رہا ہے توخود چھوٹول اور خادمول، مريدول، شاگر دول كواپنے بزرگول، مرشدول، استادول كے حضور بيل كہيں زياد وانكسارى كے ساتھور بهنا چاہيے۔ حكيم الامت نيجة لكھتے ہيں كہ طريق كے شيوخ كواس ميں تعليم و ہدايت ملتى ہے كہ اپنے مخلص تا بعين سے

یم الامت الله مع الامرین کر یک میلیون وال من مم و برایک کامین کا الله میلیون کا میلیون کا میلیون کا میلیون کا ری وتواشع کے ساتھ ویش آئی ۔

## ﴿ فَإِنْ عَصَوٰكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِنَّ مُعِمَّا تَعْمَنُونَ ﴿ ﴾ [سوره ك عراء ١٥٥]

نو حمة: اورا گريدوگ آپ كاكهانها نيس تو آپ كهدو يجئ كديس تبهار سافعال سير ار دول -

خیرخوا بی کے بعد بھی کوئی کہانہ مانے اور مخالفت پراڑار ہے تواس سے دور ہوجاتا ہی بہتر ہے کیونکہ جب وہ خودا پنانقصان کرر ہاہے تواس کے ضرر سے کم از کم ہم تو محفوظ ہوجا کمیں۔)

آیت میں مخالفوں سے کنارہ کش ہوجانے کا جوعنوان بیان کیا گیا ہے ( لیتنی میں تمہارے افعال سے بیز ار ہوں )خود دعوت وتبلیغ کامجمی عنوان ہے لہٰذاالیے لوگوں سے بری ہوکر بھی بیام حق پہنچادیا گیا۔

سُلوك: عَلَيم الامت يَعِيَّ لَكُت بِين كَدَّر يَنَ مِن مِثَاكُمُّ نَهُ النِّي الْفَوْمَان مُر يدت القطاع كرلياب، آيت ساس كى تائيد لتى ب-

### 😢 ﴿ تَنَوَّلُ عَلَى كُلِنَ ٱقَالِتِ ٱثِينِيمٍ ﴿ ﴾ [سوره الشعراء 222 ]

تر حملة شيطين اليے لوگول پراُ ترتے ہيں جو بڑے درجے کے جھوٹے اور بد کر دار ہول۔

تعسیر: لینی شاطین کی ساز بازایے ہی لوگوں ہے رہا کرتی ہے جونپایے قتم کے بے مگل ، بد کمل ہوں اور جوخود شیاطین کو دعوت بھی دیتے ہوں ، ورنداہل ایمان پرشیاطین کا سامیۃ تک نہیں پڑسکتا۔

صدیث شریف میں مضمون ملتا ہے کہ جب مومن شیطان برغالب آجانا چاہتا ہے توشیطان کی طاقت چیونی

ہے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔

سلوك. تحكيم الامت نيين في كلها ب كه صادق وكافل الايمان پرشيطان ايها تصرف نبيل كرسكتاجس ساس

کے دین کو ضرر پہنچے (وہ تر غیب تو دے سکتا ہے، گناہ نہیں کرواسکتا).

سعوصہ جن اللہ والول کو شیاطین سے ضرر پہنچا ہے، وہ صرف ضوری (ظاہری) ہوا کرتا ہے جس کے اندر سینکڑوں فوائد ہوا کرتے ہیں جن کاظہور پھی و دنیا میں ہوا باتی آخرت میں کال طور پرظاہر ہوگا۔

﴿ وَالشُّعُواَّةُ يُتَّبِعُهُمُ الْفَاوْنَ ﴿ ) [-ورة الشعراء 224].

قرجمة: اورشاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیاتم کومعلوم نہیں کہ وہ ہر میدان میں جیران پھرا کرتے ہیں اور زبان ہے وہ یا تنمی کرتے ہیں جوخود کرتے نہیں۔ البتہ جولوگ ایمان لائے اور ایتھے کام کیے اور انہوں نے اللہ کا ذکر کثرت ہے کیا۔

نصسير: قرآن عكيم في شعر كوئى كى بهت افزائى نيس كى كيونكدا چھى بات اچھى بى بے خواہ لقم بو يانشر حسنه حسن و فسين فيني (اچھا شعرا چھا باور بُراشعر بُراب)-

اس بحث كابية خرى فيصله بيدر ب باقى دلاك، اس ميس جانبدارى اورغير جانبدارى سب كهم پاكى جاتى

الموظ: قرآن علیم نے شعروشاعری کوشان نبوت کے لیے غیر مناسب قرار ویا ہے۔ (سور ق یسین: ۱۹) روایات حدیث میں میربات بھی ملتی ہے کہ نبی کر بھی سبیق کوکوئی شعر پورے طور پریاد نہ تھا، دورانِ گفتگوا کرکسی

شاعر کا کوئی اچھاشعرز بان مبارک پر آجا تا توغیر موزوں پڑھ جاتے تنے یا اس میں الفاظ کا اُلٹ پھیر ہوجا تا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مرتبہ سے پوچھا گیا: کیار سول اللہ سابی اپنی تقریر ووعظ میں کبھی اشعار پڑھا کرتے تھے؟

فرمایا کشعرے بڑھ کرآپ ہوجہ کوکسی چیز نفرت نتھی البتہ بھی کھار بنوقیس کے شاعر کا ایک آدھا شعر پڑھتے مگر اوّل کو آخر۔ آخر کو اوّل پڑھ جاتے تھے۔ ایسے موقع پرمیرے والد ابو بکر میر فرماتے: یارسول اللہ! شعر یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ سیجہ فرماتے: بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام

> ہے۔(انتھی) تاہم جس شعر میں اچھی بات ہوتی تو سبجۂ آپ اس کو پیند فر ماتے: آپ ملکا کا ارشاد ہے:

> > إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةً ، بعض اشعار حكيمان موت إلى-

امية بن الجالصلت كاكلام بن كرفرها يا: المن شغره وكفر فلنه. ال كاشعرمون بي كرول كافر-أيك مرتبه ايك صحافي في سو (١٠٠) كقريب عده عده اشعار آپ كوسنائ، آپ سيخة في توثي كا اظهار

قرآن عكيم نے التھے شعراورنيك شاعرول كوان عام شاعروں سے عليحد قرار ديا ہے جوتخيلات ،خرافات،

عریانیات، فاحثات پر منی مضامین کی تخلیق میں اپناز وربیان فتم کرتے ہیں۔ پر

باایمان صالح کردارشاعروں کی نظر وفکر ،مقصد دنیت عام شاعروں سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔

جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا فراق اڑیا جارہا ہے تو پھراپٹی زبان سے وہی کام لیتے ہیں جو ایک مردیجاہرتو پ وتفنگ سے کام لی کرتا ہے، ورنہ ہروفت گنگناتے رہنا، شعروشاعری کا مشغلہ رکھنا صالحین کاشیوہ

نہیں ہے۔

سُلوك. بعض عارفين تحق كى جمايت اور عثير في القلب ك لياشعار كامليا ب-

(عبد نبوت کے حتان بن ثابت مات ہے لے کرمولا تاروی نہیں، جامی نہیں، شیخ سعدی نہیں مافظ عراقی سے اور ماضی قریب کے اقبال کہ بینی ہو ہر نہیں، اصغر نہیں، اکبر نہیں اور زمان حال کے علیم اخر اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم )
طبقے میں آجاتی ہے۔واللہ علم )



مول تاکیم قرافز صاحب دامت برکانم (علاس چرم 1991ع) فلیقدی زنتوت کی دئیه شاه مولانا ابراد افق صاحب و معت برکانم وعافتاه اند و بیا اثر فیکش اقبال ۴ مگرایی میاکستان ب

كانجام وه ونياش و يكدر بين-

# ٩

#### يَازِلا: 19

تر حمة. جولوگ آخرت پرامیان نبیس رکھتے ،ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنر بنار کھے ہیں سووہ بعظتے پھرتے ہیں۔

تفسیر: یدایک کھلی بات ہے کہ جن قوموں کے دلوں ہے آخرت کا خیال مث جاتا ہے، وہ اپنا سارا وقت اور ساری توانائی ای ونیا کی دوڑ وعوب اور اس کی ترقی کے لیے وقف رکھتے ہیں۔

میاس لیے کہ جنہیں اپنے انجام کی کوئی فکر اور ستنقبل کا خیال نہ ہو، ووای دیائے فانی میں ڈو بے ہوئے ہیں، ان کی تمام کوششوں کا مرکز یہی چندروز و زندگانی ہے۔ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر القد والوں پر آ وازیں کس کرتے ہیں، آسانی نظام کاخشے کرتے اور قانون شریعت کوجنگل کا قانون قرار دیتے ہیں۔

اورا گراسلام اورمسلمانول ہے قریب بھی ہوتے ہیں تو مذہب کو پرسل (شخصی) معاملہ کہہ کر گزرجاتے ہیں اور جو کام خود انجام دے رہے ہیں، اس کو بہت اچھا اور مفیدتر خیال کرتے ہیں اور ای بیل اپناس نکراتے رہتے ہیں۔ آخرت بیل سب ہے زیادہ خسارہ انجی لوگوں کورہے گا۔

سلوك. عليم الامت نيوز ني آيت كے مضمون سے بدا خذكيا ہے كہ جرفض كے قلب كى شہادت معتبر نبيل ہوتى۔
يعنی اگر كسى آخرت فراموش كا خودا پنا قلب كى عقيده پر مطمئن اور پراعتى د ہوتو بداس كے تق ہونيكى دليل
نبيل ہوگى كيونكہ سادے باطل مذاہب والے اپنے فدہب اوراس كے عقيدوں كوتى ہى بجھتے ہیں۔
قرآن عليم نے اس پُر چي مسئلہ كی سيح تشخيص كردى كہ جولوگ القداور آخرت پرايمان نبيس رکھتے ، انہيں اپنے
اعمال وعقا كدخو بصورت اور تق معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے كہ بدخدا بيز ارك و آخرت فراموشى كا نتيجہ ہے جس

(وَقَالَا الْحَمْدُ بِنْهِ الَّذِي فَضَلَّتَ عَى كَثِيْرٍ مِنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ

تر جمة: اوران دونول نے کہا: ممام تعریف اللہ کے لیے سز ادار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں یرفضیات دی ہے۔

تفسیر: سیدنا داوُدوسلیمان بینه کا تذکره ہے۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کے ان انعامات کا ذکر کررہ ہے ہیں جوانہیں حاصل تنے مطبقۂ انبیاء میں مال دوولت ، حکومت وطاقت، شان وشوکت جس قدر ان دونوں حضرات کوٹی ہیں، قرآن حکیم نے اس کوخصوصیت سے بیان کیا ہے۔ (تفصیل' 'ہدایت کے چراغ'' جلد ۲رصفحہ ۲۲ دیکھیے)

سيدنا واؤ دوسليمان بيه القد كاس قضل وكرم كوبطور حمدوثنا بيان كررب إي

سنوك: حكيم الامت نين كلهت بين كه غلبه فناكم "ثاركا قائم اورمسترر منا كالمين كے ليے بھى لازم نہيں ہے۔ مطلب يه كه كى انسان پرخاكسارى وتواضع كه تاركا بروقت قائم ر بناضرورى نہيں كہ يم بھى بھى انسان اسپے فضائل وكم لات كاجوالله كى عطاء و بخشش ہواكر تى جن، ذكر كرويتا ہے۔ ايسا ظہر وخاكسارى وتواضع كے خلاف نہيں ہوتا۔

علاوہ ازین نعمت کا اظہار کرنا عجب وتکبر میں ثار نہیں کیا جاتا۔ البتہ جواظہار نخر وشان کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عجب و کبر کی علامت ہے۔ سیدنا داؤ دوسلیمان جہ القدے احسان وعطایا کو بطور اظہار نعمت وشکر گزار کی بیان کر رہے تا ہے۔

(وَ أُوتِينَدُ مِنْ كُلِن شَيْءٍ) رسورة لس ١٥.

سر حمة اورجم كوبرتهم كي تعشين عطابوني بيل-

تفسیر ، سیدنا سلیمان میلالپی قوم بی الله کے فضل عظیم کو بیان کر رہے ہیں جو آئییں نصیب تھا۔ ان انعادات بیں ایک انعام منطق الطیر (پرندوں کی بول چال) کاعلم تھا۔ پرندے ان سے اور وہ پرندوں سے اس طرح گفتگو کرلیا کرتے تھے جیسا دوست وست سے کیا کرتا ہے۔علاوہ ازیں ہرفتم کی نعتیں بھی نصیب تھیں۔ (جس کی تفصیل 'ہدایت کے چراغ''جلد ۷۲۰ مصفحہ پرمطالعہ بیجیے)

سلوك حكيم الامت نيخ ق يت عداخذ كياب كدمال ودولت كى كثرت كاللين كونقعال نيس ويق

﴿ وَجَلْتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ بِشَمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [-ور- سعل 24]

ر حمه فی نے اس کو اور اس کی قوم کودیکھا ہے کہ وہ القد کوچھوڑ کر آفاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے سہ عمل ان کے لیے خوشنما بنار کھا ہے اور راوح ت سے دور رکھا ہے، پس وہ لوگ بدیات یافتہ نہیں ہیں۔ تفسیر سید تاسلیمان سات کی رعایا ہیں جتات وجیوانات کے علاوہ پرندے بھی تھے۔ ایک پرندہ جس کا نام قرآن

عیم نے بدید بیان کیا ہے، فلسطین ملک شام سے سینکروں میل کی مسافت طے کر کے ملک سبا (یمن)
کی ایک فرمانروا خاتون کی خبر لا یا اور سیدنا سلیمان میا کوائن کی اطلاع دی کدوہ ملک پر بردی شان و

شوکت ہے حکمرانی کرربی ہے لیکن وہ اوراس کی ساری قوم شرک ہے ، سورج کی پرستش کرتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُحِيَّةَ في مُدُوره واقعد سے بداخذ كيا ہے كہ جانورول بيل بھى بفذر ضرورت علم ومعرفت موجود ہے۔ (احادیث سے بھی اس حقیقت کی تائيد لتی ہے۔ بعض جانورول نے نمی کریم سجج سے Jan Bar

كلام كيا اورآب كى نبوت كى تقد اين كى علاده اذى ابنى شكايات بحى آب كوستانى جى ...) ( قَالَتْ إِنَّ الْمُنْوِّلَ إِذَا دَخَعُو قَارِيَةً الْهُسْدُوْفَ وَجَعَنُوا أَعِزَةً أَهْسَهَمَ أَذِلَهُ \*

تر حمة. ملك نے كہا: بادشاه جب كى بتى من (فاتحانه) داخل ہوتے ہيں تو اسے تدو بالا كرديے ہيں اور بتى كے حرت والوں كوذكيل بحى كرديے ہيں اور اى طرح بياوگ بحى كريں گے۔

تُفسير: سيدناسليمان ﷺ كاايك خط لے كر بجه بجه پجر طلك سبا گيااور طلك كے تخت پر جب وه تقمر الى كر رہى تھى، و ال ديا۔ طلك نے خط پڑھااورا ہے الل دربار ہے كہا: ميرے يہاں ايك تنظيم الثان بادشاہ كا خط آيا ہے جس میں ان كي اطاعت تجول كرنے (ايحان لانے) كی ہدایت ہے،خط كا پہشمون ہے:

> ﴿ بِنْسَمِ النَّوَالرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ أَكَّ تَعْمُوا عَنَ وَ أَتُوْ نِيْ مُسْيِعِيْنَ \* ﴾

تم لوگ میرے مقالبے میں بڑائی نہ کرواوراطاعت تبول کر کے چلے آؤ۔

ور بار کے سرداروں نے جب بیشائی فرمان مناتو بگر گئے۔ کہنے لگے: ہم کزور قوم نہیں ہیں، قوت وطاقت والے جنگ آزما ہیں، ان کامقابلہ کیا جائے گا۔ باتی آپ کی جومرضی ہو، ہم اطاعت کریں گے۔ ملکہ ذہین وعقل مندخاتون تھیں۔ اہل در بارکووہ جواب دیا جو خدکورہ آیت ہیں موجود ہے۔

سلوك فلاصة القاير كمفر (التوفى ١٩٠٥ع) في استاذ فخر المتاخرين مولانا عبد الى صاحب فرقى كلى فلوك في المتافرين مولانا عبد الى صاحب فرقى كلى المتافرين مولانا عبد التافرين معلمان كالتي كالمتاف مرحوم في التاك درس خاورة بت برفر ما يا تعالى كرمسلمان ك

بین کے دوالہ سے میں ہے دران و انقلاب کا خواہش مند ہو، البتہ بول دعا کرے: اے اللہ! حاکم طاقت کو الی اور ایک تو فتی دے اور ہدایت نصیب کر کہ وہ عدل وانساف قائم کرے۔ بیٹ کیج کہ اے اللہ! حاکم معزول و برطرف ہوا در فلال فلال شخص حاکم و حکر ال ہو۔ بیاس لیے کہ ایک صورت میں ہزار ہا ب

كناه وبجرم شرافت دالي بي جاتے جي- (تغير ماجدي)

امام رازی عظم نے سیدنا سلیمان مین کے تعلامے بیاستباط کیا ہے کہ نبیوں کے کلام عمل طوالت نہیں ہوتی، عمارت مختصر ہواکرتی ہے نفس مطلب پراکتفا کرتے ہیں۔ (تفسیر کمیر)

6 ﴿ قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عِنْدُ أَفِي الْكِتِبِ الْأَتِينَ بِهِ قَبْلُ إِنْ يَرْتُدُ سِيْتَ طَرْفُكَ ١

[سورة النمل 40]

ترحمة جمعض كياس كاب الى كاعلم تعاداس في لها: يس ال تخت كوآب ك آع بل جعيك عيا

لے آؤں گا۔

مسر تدرد پر ندے نے ملک سباکی تنصیلات میں ہے بھی بیان کیا تھا کہ اس ملکہ کا ایک عظیم الثان تحت ہے جو

جوابرات مے مرصع سونے چاندی ہے آرات،جس پر پیٹھ کروہ حکر انی کرتی ہے۔

سيدنا سليمان سوان عير بيستاتوا بال وريار عليها كياتم من كوكى ايسائيس بجواس تخت كواثعالات

قبل اس کے کہ وہ اطاعت قبول کر کے بیماں جلی آئے۔

ا یک دیوبیکل جن نے کہا: میں حاضر ہوں۔آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کوا مخالا وَں گا۔ اس پر دوسرے نے کہا: حضور! میں توآپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھالا وَں گا۔

چنانچدچندسکنٹروں میں اٹھالا یا۔ سید تاسلیمان میڈنے جب بیتخت دیکھاتو بے سامنٹ فرمایا: سیمیرے رب کا فضل وکرم ہے۔

(واقعد کی تفصیل "بدایت کے چراغ" جلد ۲ رسفی ۵۳ پر مطالعہ کیجئے جو تاریخ قدیم کی عجیب وغریب

(ایت ہے۔)

در بارسليماني كابيد وسرافخص كون تقا؟ اوراس كوكس كتاب كاعلم تقا؟ روايات مختلف بين-

بعضوں نے جرئیل امین کہا ہے اور بعض نے ایک فرشتہ قرار دیا ہے۔اہل تحقیق علماء نے ان کا نام آصف بن برخیا لکھا ہے جومملکت سلیمانی کے وزیر بھی تھے،انہیں اساءالبی کاعلم حاصل تھا جس کے ذریعے بڑے بڑے بڑے تخیر ا لعقول کارنا ہے انجام دیا کرتے تھے۔(تغییر کبیر)

سلوك. حكيم الامت أي في الدواقع عضوار وكرامات كاثبوت ويش كياب-

اللسنة والجماعة كمة إلى: كرامات الأولياء حَقّ - (فقاكم)

﴿ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ التَهْتَدِئَ آمْر تَكُونُ مِنَ اتَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾

[سورة النمل: 41]

تَصسير للكه سا كاوه تخت در بارسليماني مين جب پهنچاتو آپ نے فرمایا: ان تخت ميں پجميزميم كردو تا كه ملكه كا

امتحان لیا جا سکے کہ وہ اپنے تخت کے جانے بہنچائے میں ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔

( گويام تجزه و كيوكرايمان لاتي ب يانيس-)

چنانچ جب ملک در بارسلیمانی میں آئی تواس سے بوچھا گیا: کیا آپ کا تخت شائی مجی ایسا ہے؟

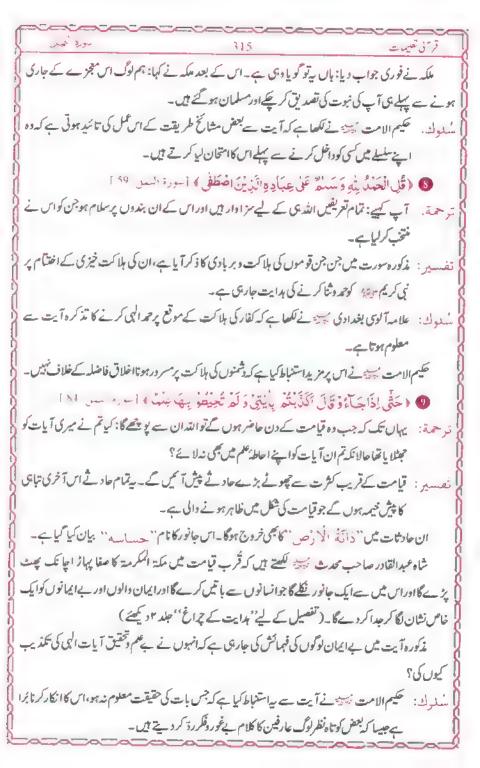

#### آیت سے ایسے کمل کی ندمت نکتی ہے۔

(وَقُلِ الْحَمْدُ بِنْهِ سَمْرِيكُمْ الْبِتِهِ فَتَغْرِفُونَهَا) اسوره السل. 93 ]

رحمة اورآب كبدويج كسارى تعريف الشبى كي الي تابت ب-الخ

نفسبر سورة النمل کی بیآخری آیت ہے۔ سورت کا اختام حمد وٹنا پر کیا عمیا ہے کہ علم وحکمت، ملک و وولت، طافت وقدرت، کون ومکان ، زیمن وزیان ، عزت وشان سب پچھاللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے ، وہی

ال كاخالق وما لك وقق دار ہے۔



# يُنْوَرُقُ القَضِّضْ

#### يَارُوْ: 3

﴿ وَنُرِيْدُ أَنْ نَبُنَ عَلَى الَّذِينَ الْسَتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ . - و . فصص ١٥

تر حمه: اور ہم کو بین خطور تھا کہ جن لوگوں کا زور ملک بیس گھٹا جار ہاہے، ان پراحسان کریں اور آئیس سرداری عطا کریں اور آئیس زمین کا کما لک بنائیں۔

تفسیر: ملک مصر میں قبلی آباد سے جوفر مون کی قوم تھی اور سبلی بھی سے جو بنی اسرائیل کہلاتے سے لیکن فرعون

ینی اسرائیل کو ابھر نے نہیں دیتا تھا۔ گو یا ملک کے سارے قبلی آقا ہے ہوئے ستے اور پنیجبروں ک

اولاد بنی اسرئیل کو غلام بنار کھا تھا، ان سے ذکیل سے ذکیل کام لیتے اور ان کوکی طرح اس قابل نہ

ہونے دیتے کہ وہ ملک میں کوئی مقام حاصل کر سکیں بظلم صرف اس حد تک نہ تھا بلکہ کی کا اس نے

فرعون سے کہد یا تھا کہ تمہاری سلطنت کا زوال ایک اسرائیل کے ہاتھ ہوگا۔ اس پراس پاگل نے

اینے زعم میں قضا وقدر کی روک تھام کے لیے ، قتل اولاد' کا تا نون جاری کیا، پھرکیا تھا، ملک میں ہرروز

بن اسرائیل کے نومولود بیچ تل کردیئے جاتے تھے۔

آیت میں ای ظلم و جبر کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: فرعون کے انتظامات تو یہ سے لیکن ہم نے سے
فیصلہ کرلیا کہ کمز وروں کوتوی اور پہنتوں کو بالا کردیں، جس قوم کوفرعو نیوں نے ذلیل غلام بنار کھا تھا،ان کے سروں پر
دین کی امامت اور دنیا کی مرواری کا تاج رکھیں۔ چنانچہا سے بی ہوا۔ جس اسرائیل کے ہاتھ فرعون اور فرعو نیول
کی تباہی مقدرتھی ،اللہ نے اس بچے کی ای کے کل بی ای کے بستر پرای کی گودیس شاہانہ ناز و فعمت سے پرورش
کر دائی اور یہ دکھلا یا کہ اللہ جو انتظام کرنا چاہے ،کوئی طاقت اے ندرو کے۔ (موضح القرآن)

سلوك عليم الامت کو الحق اين: عارفين نے اس واقعد سے بينکتذاخذ کيا ہے کہ کی کوناحق کر در مظلوم بنانا دراصل اس پر اللہ کی تائيد و نصرت کو دعوت دينا ہے ( لبندامظلوم کو پر بيثان نہ ہونا چاہيے کيونکہ اللہ کی طرف سے مظلوموں کی تائيد و نصرت بہر حال ہوجاتی ہے ).

شنق بن کے عدل ہے گردوں یہ ظاہر ایس کے عدل ہے گردوں یہ ظاہر ہے؟ یہ کس کھیز ہے گناہ کا لید ہے؟ ﴿ وَ قَالَتِ اَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَتُ عَنْنِ یِّ وَ لَکَ ﴾ . سورہ نمصص ﴿

تُفسير اورفرعون كى بوى نے كہا: يدي ميرى اورآپ كى آئكمون كى شندك ب-اتحل ندكرنا مكيا عجب ب

کہ یہ میں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا الیس ۔ (القد فرما تا ہے) اور انہیں اپنے انجام کی پہھ خبر نہتی ۔

تصسیر: جس زمانے میں فرعونی حکومت کے قانون میں 'وقتل اولا ڈ' کا سلسلہ جاری تھا، سیدنا موکل میٹا پیدا

ہوئے۔ ماں نے تقریباً تین ماہ تک تو چھیائے رکھا اور جب راز فاش ہونے لگا تو القدنے وی نازل کی

کہ بچہ کو ایک محفوظ صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہادیا جائے۔ دریا فرعون کے شاہی کل کے

نیچ ہوکر گزرتا تھ، صندوق ہتے ہتے وہاں پہنچ تو فرعون کی بیوی نے اسے اٹھا لیا۔ کھولا تو اس میں ایک

حسین وجمیل بچہ تھا۔ بچہ کی پرکشش مظلو مانہ صورت نے ان کے دل کو بیجد متاثر کردیا اور وہ دل سے

فریغتہ ہوگئی۔

نسوك. عارفين نے لكھا ہے كەالقدوالوں سے محبت كرنا خواہ طبعى حيثيت سے كوں نہ ہو، رائيگال نہيں جاتا۔ ال كافائدہ بہر حال ملتا ہے۔ چنا نچے فرعون كى بيرى آسيد منته نے بچہ سے محبت كى تقى۔سيدنا موئ سلا كے اعلان نبوت پرايمان لائميں بلكه "سيدة دساء العالمين" كے لقب سے مشرف ہوئيں۔

### ﴿ وَ أَصْبَحُ فَوَادُ أَبِر مُوسى قِينَ ﴾ [سورة المصم 10]

ر حمة ۔ اورمویٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہوا قریب تھا کہ وہ اپنے بچیکا حال ظاہر کردیتیں اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کیے ہوتے ( ہماراارادہ تھا کہ )وہ یقین کرنے والوں میں شامل رہیں ۔

نفسیر ' الذکی وتی والمهام ہے موک کی والدہ نے اپنے شیرخوار بچے کو دریا بیس تو ڈال دیالیکن بعد بیس ہر کھے ہے قر اری بیس اضافہ ہوتا گیا، قریب تھ کے صبر وضیط کا دامن چھوٹ جاتا اور را زکوظا ہر کر دینیس لیکن غدائی الہام کہ وہ بچیتمہاری گود بیس بہت جلد آ جائے گا، تہلی لیتی رہیں۔

سندوك عارفین نے لکھا ہے کہ کاملین بھی طبیعت کے اثرات سے بالکل محفوظ نیس ہوجاتے ، اُنہیں تر قرورتشویش پیدا ہوتی ہے جیسا کہ موئ میٹ کی والدہ کو تر قرورتشویش پیدا ہوگئ تھی حالانکہ اللہ کی وہی اور اس کا الہام انہیں واضح طور پرل چکا تھا کہ بچے بہت جلد تمہاری گودیش آجائے گا۔

علیم الامت نہیں کہ اور کو کو کو کو کی ان المبین علی قلبھا) سے بیمسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کی پھیل میں ان نی عمل ذخل کا فی نہیں ، تا ئیرالبی کا ہونا بھی ضروری ہے، بغیر تا ئیرالبی کوئی شخص کامل نہیں ہوتا۔

١ وَ قَالَتْ الْمُفتِدةُ تُصِيْدِ فَبَصُرَتْ بِم عَنْ جُنْبٍ وَ هُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ١٠٠

[سورة القصص: 11]

ترحمة. ان نے موی کی بہن سے کہا: مویٰ کا سراغ تو لگا، سواس نے بیچے کو دور سے دیکھا اورلوگ (الل

فرعون)اس سے بے خبر ہے۔

تُفسير: ليعنى جب فرعون كے دربار ش صند دق كھلا اور يچه برآ هه جوا توشېرش شېرت ہوگئي موى سيائى والد ہ نے اپنی جی سے کہا: بچه کا پنة لگانے کے لیے نقل جااور اچنى بن کراس کے حالات معلوم کر۔ چنانچہ وہ ساری تفسیلات لیے آئی۔

سوك: حكيم الامت يخف آيت بياض كياب كماعتدال كماتهد يركرناتوكل كفاف نيسب

أَوَ لِتُعْلَمُ أَنَّ وُغْدَاللهِ حَقَّ ﴾ [سورة نفصص ١٠]

ترجمة تاكده وجان ليل القد كاوعده مجابوتا ہے البته اكثر لوگ اس كالقين نہيں ركھتے \_

تعسیر · القدتعالیٰ نے سیدنا موئی ﷺ کی والدہ ہے دو ( )وعدے کئے تھے:اپنے نومولود بچے کوفرعون کےظلم سے بچانے کے لیے دریا میں چھوڑ دو، ہم اس جے کو پھرتمہاری گود میں پہنچادیں گے۔

د دسری بات بیر کہ ہم اس بچے کو نبوت ہے بھی سر فر از کریں گے۔ چنانچہ پہلا وعدہ تو ہاں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیرت انگیز طریقے سے موی اپنے گھر اپنی ہال کی گود میں آ گئے۔

د دسرا دعدہ جوانی میں پورا ہوااور نبوت ہے سر فراز کیے گئے ، القد کے دونوں وعدے پورے ہوئے۔ شاہ عبدالقادرصاحب محدث نہیں تکھتے ہیں : ایسے مسئلے میں بڑے بڑے لوگ چکرا جاتے ہیں اور بے یقین ہے ہوجاتے ہیں۔

سلوك: حكيم الامت بين في الكفائ الشكاوعده ظاہر ہونے ہے پہلے اطمينان كى كيفيت نه ہونا كم ل ايمان ك خلاف نہيں (يعني ايك مخص كوالقد كے وعدوں پر ايمان ويقين تو ہے ، اس كے باوجود قلب كواطمينان كى كيفيت حاصل نه ہوتو يہ ايمان ويقين كے خلاف نہيں ہے كيونكہ الكي تشويش فطرت كے فيق تقاضوں ميں شامل ہے جس برشر عي موافذ ونيس ہوتا).

(قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَكُ إِنَا هُوَ الْغَفُور الزِّمِيمُ

إسورة القصص 16]

ترجمة: مویٰ نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مجھے تصور ہوگیا، سوآپ معاف کردیں، سواللہ نے انہیں معاف کردیا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور حم کرنے والا ہے۔

تصبیر سیدنا موئی بیٹ نبوت سے پہلے فرعون کے کل بیل مقیم ہے ، آئے دن بنی اسریُل پر فرعونیوں کے ظلم و سم دیکھا کرتے ہے۔ ایک دن ایسے بی ہوا کہ ایک فرعونی اسرائیلی کو زدکوب کرر ہاتھا اسرائیلی نے حضرت موئی میٹ سے مدد چاہی لیکن فرعونی حضرت موئی میٹ کو خاطر جس ندلا یا۔ حضرت موئی میٹ اس ظلم و زیادتی کو برداشت نہ کر سکے ، اس فرعونی کو ایک گھونسہ سیدہ کردیا، بس وہ وہیں گر پڑا، حضرت موی میٹ کو بیا ندازہ نہ تھا کہ ایک گھونسہ میں دم توڑ دے گا۔ بہت بچھتائے ادر پھر اللہ سے معافی طلب ک۔ چونکہ نیت وارادہ قبل کا نہ تھا اور نہ بی ایسا عمل قبل کا سمجھا جاتا ہے، بے تصد دارادہ خون ہو گیا۔ اللہ سے اس تقصیری معافی طلب کی ، اللہ نے بذریعہ وجی معافی کی اطلاع دے دی۔

نسوك عليم الامت المين آيت بي وفغ كيا ب كه كالمين كوخشيت الى نسبتا اورون كرزياده بواكرتي بيا كما المين كوخشيت اللي نسبتا اورون كرزياده بواكرتي مين )

ا فَاضَيْقُ فِي الْهَدِينَانَةِ عَنَّ بِفَ يُتَّرِقُنُّ ﴾ . موره فصص ١١٨

ترحمة: مجرموى في شريس خوف والديشروانظارى عالت يس منع ك-

تعسیر حطرت موی بوئے تواس فرع نی کو دفع ظلم کے لیے گھونسد سیدہ کیا تھالیکن وہ بودا تابت ہوا کہ پانی
تک شما تگا فوری مرکبیا۔

حصرت موی میاساری رات بے قرار رہے کہ جب اس کی شہرت ہوگی تو میر اکیا ہوگا ،عدالت کیا قیصلہ کرے گی بھوام کا رذعمل کیار ہے گا وغیرہ۔

سلوٹ فقہا مفسرین نے لکھا ہے کہ جولوگ غیر اللہ کے خوف کومطلقا ناجائز کہتے ہیں ، مذکورہ آیت اس نظر ہی ک تروید کررہی ہے۔ (مدارک)

( حصرت مویٰ مید کوفرعون اوراتل فرعون سے ساری رات خوف واندیشدر ہا، طبعی خوف تھا جو خطرات کے وقت پیش آتا ہے، ایساخوف واندیشۂ عیب نہیں )

﴿ فَسَفَى مُهُمَا ثُمَّةً تَونَى إِلَى الطبي فَقَالَ رَبِ إِنَّى بِهَا أَنْزَلْتَ . فَنَ من خَذْرٍ فَقِيلًا ﴿ ﴾

[سورة القصص: 24]

ر حمة سوموی نے ان دو 1 از کیوں کے جانو روں کو سیراب کیا پھر پلٹ کر سامیہ بیل آگئے اور عرض کی: اے میر بے پروردگار! آپ اس دفت جو بھی نعت عنایت فرما کیں، ش اس کا سخت مختائ ہوں۔
مصری فرعونی کے نادانستہ آل پر خوف زدہ ہو کر حضرت موئی سیٹنے وطن چھوڑ دیا اور شہر مدین کی جانب کو جی کیا۔ شہر مدین طک مصرے آٹھ دن کی مسافت پر تھا اور مصر کی ہے حدود ہے باہر ۔ بھوکے پیا ہے پہنچہ، ایک کویں پرلوگ اپنے جانو روں کو پانی بلار ہے سے۔ اس جمع کے چیھے دو شریف لڑکیاں اپنے جانور لیے کھڑی تھیں اور لوگ انہیں کویں کے قریب آئے نہیں وے رہے سے۔ حضرت موئی سیٹ کویی خوالد ہوڑ ھے۔ دھزت موئی اور کمز ور آدی ہیں۔ اگر وہ تندرست ہوتے تو ہم کوا بے جانوروں کے چارہ یا نی کی حاجت نہ ہوتی، اور کمز ور آدی ہیں۔ اگر وہ تندرست ہوتے تو ہم کوا بے جانوروں کے چارہ یا نی کی حاجت نہ ہوتی،

جب قوم کے بیر مردا پنے جانوروں کو سیراب کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو بچا کچھا پائی ال جاتا ہے، ہم اپنے جانورسیراب کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو بچا کچھا پائی ال جاتا ہے، ہم اپنے جانورسیراب کر لیتے ہیں۔ حضرت موکی میٹ کو تحت فیرت آئی اور انجی کو جیرتے بھر ڈتے کئویں پر پہنچا اور لڑیوں کے جانوروں کو سیراب کردیا پھر دائیں آکر ورفت کے مائے تلے بیٹھ گئے اور اپنے رب سے مناجات کی: اسے میرسے پروردگار! بیں بھوکا پیاسا ہوں، شراحبنی ہے، میرا یہاں کوئی نہیں، بیس آپ کے فضل وکرم کا محتاج ہوں۔

سُلوك عَيْم الامت مُوَة نَ لَعابِ كرآيت معلوم ہوتا ہے: كاملين كى يمي شان ہوتى ہے كدوہ اپنى ہر چيوٹى بڑى حاجت كالقد كے سامنے اظہار كرديتے ہيں۔

آیت سے بیری معلوم ہوا کہ کامین اور بڑے لوگوں کو خدمت خال سے عارفیس ہوتی۔

( فَجَآء تُـهُ إِخْدِيهُمَا تَمْثِينُ عَلَ الْمَتِحْيَّآ , قَالَتْ إِنَّ إَنِي يَرْعُوكَ ) . حوره القصص ١٥

تر حمة . پھران دونو لار کیوں میں ہے ایک لاکی موی کے پاس آئی ، چکی تھی شرم وحیا ہے۔ بولی: میرے وامد آپ کو بلاتے ہیں تا کہ اس خدمت کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو میراب کیا تھا۔

تصبیر: حفرت موی عالم نے شریف اڑ کیول کے جانوروں کو پانی چاکر خصت کردیا تھا اور خودا یک درخت کے ایسیر : حفرت موی عالم نے بیٹ کرا ہے درخت کے بیٹ کر بیٹ کر ایسی کرا ہے درخت کے بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کے بیٹ کرا ہے درخت کرا ہے درخت کے بیٹ کرا ہے درخت کے بیٹ کرا ہے درخت کے بیٹ کرا ہے درخت کے درخت کے بیٹ کرا ہے درخت کے درخت

ادهروہ خیرطلب کررہے تھے، أدهرالقد نے اپنے فضل سے خیر جیجی۔ انہی دولڑ کیوں میں سے ایک شرمیلے انداز سے چلتی آئی اور منے چھپا کر کہا: ہمارے والد آپ کو یاد کرتے ہیں تا کہ اس خدمت کا صلد دیں جو آپ نے انجام دی ہے۔

حضرت موی میئنا ساتھ ہو گئے۔ بات شرم وحیا کی اس لیے تھی کدلڑ کی ایک اجنبی مرد کے پاس اسکیع آئی تھی، اگر گھر میں کوئی خادم ہوتا یا اور کوئی مرد تو اس کی نوبت نہ آتی۔

سيدناعمر التنافي فيكوره آيت كي تغييراس طرح كي ب:

الحَاءَثُ تُمْشَىٰ عَلَى اسْتَخْيَاءِ وَاللَّهُ بِثُولَهَا عَلَى وَهُهَ لِبَسْتُ تَسَلَّمُعُ مِنَ النَّسَاءِ دَلاَ وَلاَحَةُ حَرَّ جَةً. ١ (اس حرير، س بي حاتم)

ترجمة: وه شرم وحیا سے چلتی ہوئی اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے آئی، ان بیباک عورتوں کی طرح دندناتے چلی بیس آئی جو ہرطرف نکل جاتی ہیں اور ہرجگہ تھس جاتی ہیں۔

سیدنا عمر بڑتنز کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ حیاوار ہی کا تصور قدیمی ترین اور شرفاء کی علامت رہا ہے۔ سیدنا عمر پڑتنز واضح اخاظ میں چبرہ ڈھا تکنے کو حیا کی علامت اور اس کو اجنبی مردوں کے سامنے کھو لئے کو ب

حياني قرارد عد بال

علاوہ ازیں محورت کے لیے غیرت وحیاداری اگر مطلوب ند ہوتی توقر آن سیم کوان تصریحات کی کیا ضرورت تھی؟ شریف زادیوں کے لیے چنگ ،مٹک ، کیک ہرگز ہرگز سز اوارٹیس ہیں۔

شہر مدین کے سرداراور نبی محتر مسیدنا شعیب ملیظ کی صاحبزادیوں کی پیفیرت وحیاداری او نجی او نجی شریف زادیوں کے لیے کس قدر سبق آموز ہے۔ ﴿ فَاعْتَدِیرُوا یَادُولِی الْاَبْصَادِ ﴾

ملحوطه علیم الامت رسی لکستے ہیں کار کیوں کی خدمت مواثی ہے بے پردگ کا شبر نہ کیا جائے۔ کیوں کہ ضرورت کے لیے گھر سے لکلنا جائز ہے جب کہ لباس کال اورجسم مستور (پوشیدہ) ہو۔ (بیان القرآن)

(قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَنْتَى هٰتَيْنِ) الورة الفصص 27]

تو حمة. شعیب ملینات کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو 💿 کڑکیوں میں ہے ایک تمہارے نکاح میں دے
دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو۔اگر تم نے دس سال پورے کرویئے تو بیتمہاری طرف
ہے احسان ہوگا اور میں تم پر کوئی تخی نہیں چاہتا۔ان شاءاللہ تم مجھ کوخوش معالمہ پاؤ گے۔

نفسیر ' سیرناشعیب ملاالقد کے برگزیدہ نبی ورسول تھے۔ حضرت موٹی ملائا سے گفتگو کرنے کے بعد فراست نبوت سے محسوس کرلیا کہ بیٹو جوان مستقبل کا تقیم نبی ورسول ہوگا، پھران کواپناواماد بتالینے کاارادہ کرلیا جس کا تذکرہ آیت میں ہے۔

ان صاحبزادی کااسم گرای اسلامی تاریخی کتب میں سیّدہ صفورہ دی جیان کیا گیا ہے۔ سیدنا موئی ایک سے نکاح ہوگیا اور مبر آ ٹیرسالڈ' گھر یلو خدمت' قرار پائی۔ غالبِ مواثی کا چارہ پائی اوران کی تکبداشت تھی۔ سلوك علیم الامت نہیں نے لکھا ہے كہ بیوی كے مبر میں' گھر یلو خدمت' یا دیگر اور كوئی خدمت لاكی ک

رضامندی سے طے کرناشر بعت اسلامی میں بھی جائز ہے۔ (ردّ المحتار، بیان القرآن) ( لینی مبر کے لیے نقتہ مال ہونا ضروری نہیں۔مبر میں کوئی خدمت بھی طے کرلی جا کتی ہے)

(قَالَ سَنَشُدُ عَضْدَكَ بِآخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطُنَا فَلَا يَصِلُونَ النِّكُمَا)

[سورة القصص: 35]

تر حمة: الله نے فرمایا: ہم انجی تمہارے بھائی (ہارون) کو تمہاری قوت بازو بنائے دیتے ہیں اور تم دونوں کو (ایک خاص) شوکت عطا کرتے ہیں، موان لوگوں کا تم پرغلبہ نہ ہوگا۔

تفسیر سیدنا موی میلا کو تبوت ملنے کے بعد فرعون اور اللی فرعون کے یہاں دعوت و تولیخ کے لیے جانے کا تھم ملا۔ آپ نے اللہ کی جناب میں اپنے دو ) عذر پیش کے: پہلاتو یہ کہ میں قادر الکلام نیس ہوں اور زبان میں لکنت ہے۔ دوسرایہ کہ قرعون اور اہل قرعون سے جھے کو جان کا خطرہ ہے۔

اللد تعالی نے پہلے عذر کا بیطل عنایت فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون کوا پنے ساتھ رکھو، وہ تمہارے دست و بازو ٹابت ہوں گے۔سیدنا ہارون ملید قادرالکلام فسیح البیان بھی تھے۔

اور جان کے خطرے کواس طرح دور کردیا کہ دونوں بھائیوں کے جسم پر ایک وہبی شوکت و ہیبت پیدا کردی کہ کوئی برے ارادے سے قریب ندآ سکے۔ چنانچے سیدنامول و ہارون جینت نیمایت اطمینان و بے خوٹی سے اللہ کا پیام فرعون اور اہل فرعون کو پہنچاویا۔

سُلوك: عَيْم الامت ركية لكفة بي كدالله والول كوئن جانب القدايك شان وشوكت عطا موتى بجس بوه بخوف و تطردين ككام انجام دياكرت بي (چنانچ سلاطين بحى ادلياء الله عفائف رج بي )-

( وُلِيَّاكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مُرَتَيْنِ بِمَا صَيْرُوْا وَ يُدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ )

[سورة القصص: 54]

ترجمة: ان لوگوں کو دوہرا اجر فے گاس لیے کہ انہوں نے مبر کیا اور برائی کا بدلد نیکی ہے کرتے رہے اور جو پکھ جم نے انہیں دے رکھا تھا، اس میں ہے اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہے۔ اور جب کوئی بات لغوسنا کرتے تو اے ٹال دیا کرتے اور کہا کرتے کہ ہمارے اعمال ہمارے ( نفع ) کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے جہم تم کوسلام کرتے ہیں۔ ہم بے بچھلوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے۔ تفسیسر: اہل کتاب ( یہود ونساری ) کوقر آن تکیم نے بیڈو خجری دی کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو انہیں دوہرا اجر ہے گا۔ ایک تو خودان کے آسانی غیرب کا، دومرا اسلام لانے کا۔

جیسا کہ از واج مطہرات کوخوشنجری دی گئتی کہ ان کے نیک اعمال پر دو ہراا جر ملے گا۔ (سور وَاحرّ اب: ۱۳) مذکورہ آیت میں نیک لوگوں کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔

- 1 مبركرتے يں۔
- 2 برائی کابدلہ کی سےاداکرتے ہیں۔
  - (3) الله كي راه شي خرج كرتے بي-
- 4 الخود فضول كامول عدوور مح إلى -
- المجدوانال لوگول ت علیحدہ رہتے ہیں۔

سُلوك: عَلَيم الامت بَيَوْن آيت عدد 1 مسكا اخذ كي إلى:

نيك لوك 1 حب جاه اور 2 حب مال سے دورر تے ايل-

"بدر فون" ہے حب جاہ اور "بیٹیفٹون" ہے حب مال کا زوال تابت ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ عموماً یکی دو 😉 سب ایمان لانے ہے ماغ ہوا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّكَ كِ تُنْهُدِي مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُدِي مُنْ يَشَاتُهُ ﴾ [سورة الفصص 56]

ر حمة: أب جس كو جا جي جدايت نبيس و يسكت البند الله جس كو جا بتا به رايت و عاب -

تعسیر . صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ بیآیت نی کریم ساتیۃ کے حقیقی چیا ابوطالب کے بارے میں نازل ہو کی جب کہ وہ بستر مرگ پر تھے۔ آپ ساتیۃ نے انہیں نہایت دلسوزی ہے اسلام کی وعوت دی اور فرمایا: چی جان! مرف ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے ، میں ان شاء اللہ ای کے ذریعہ آپ کی نجات کے لیے سفارش کروں گا۔ (حدیث) قریب تھا کہ ابوطالب کلمہ پڑھ لیٹے لیکن قریش کے کافر سردار جوان کے اردگرد کھڑے سفے منع کرویا۔ آخر ابوطالب اینے آبائی وین پرفوت ہوگئے۔

۔ علامہ آلوی بغدادی ﷺ نے لکھ ہے کہ بلاضرورت اس مسئلہ پر گفت وشنید نہ کر نی چاہیے کیونکہ اس میں خاندانی سادات کی تأذّی اور مذمت کا پہلولکاتا ہے لبنداا حتیاط بہتر ہے۔ (بیان القرآن)

(وَ رَبُّكَ يَفُئُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَةُ ﴾ [سورة القصص 68]

نو حمله اورآ پارب جس چیز کوتھی چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے اور پند کرتا ہے۔ اور تخلوق کوتھویز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تقسیر کا کتات کے جملہ اختیارات وتصرفات صرف الغد تعالیٰ کو حاصل ہیں، اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں، نہ جن، نہ ملک، نہ مغیولان بارگاہ الٰہی، وہ یک اوتنہاما لک ومضرف ہے۔

سلول محکیم الامت نیخ نے آیت سے انسانی اختیارات وتصرفات ہیں انسان کے 'جرمحمود' ہونے کاعقیدہ \*ابت کیا ہے ( یعنی انسان اپنے اختیارات میں نہ '' مجبور کفش' ہے اور نید' قادر مطلق' ہے بلکہ'' مجبور محمود' ہے لینی ایسا مجبور جو اللہ کے یہاں پہندیدہ ہے اور وہ مید کہ اللہ تومشقلاً قادر وعمار ہے اور بندہ

ا نے غیر منتقل ہونے کاعلماً وعملاً اعتقادر کھے، یکی 'جبر محمود' ہے۔) ( کَهُ الْحَدِّدُ فِي الْأَوْلِي وَ الْإِنْجِيرَةِ ) . سور : عصص 70 ا

ترحمة سيتعريف اي كى ب، دنيايس بحى اورآخرت مي بحى -

تفسیر . حمد و ثنائے متحق صرف القد تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ جو بھی نعمت ہے، ای کی جانب سے آتی ہے پھر مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے۔

سُموك. اللَّحْقِيْنَ فِي أَدِ الْحَمَّدُ سے بِهَ تَتَاخَذَ كيا ہے كه اللّه تعالى كا برفعل بالآخر فيرى فير ہوتا ہے، ورنہ ہر حال مِن حمد وثناس كے ليے ثابت نہ ہوتی ۔

### (إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ إِلاَ تَفْرَخُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ ) اسوره مقسص 16

ترجمة: جباس كي قوم في اس يها: الرائائيس ب شك القدار اف والول كو پسندئيس كرتا-

تَفْسِير: قارون كالتذكره ہے۔ بیسیدنا موی میش كا چهازاد بي تی تھااور فرعون كا وزیر خزانہ بھی۔ جیسا كەظالم

بادشاہوں کا دستور ہے کہ وہ کسی قوم یا جماعت کا خون چونے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا

آلة كاربناليتے إيں، فرعون نے بني اسرائيل (قوم موى) ميں سے اس ملعون كو چن ليا تھا، اس سے

فائدہ اٹھ کراس نے دونوں ہاتھوں سے دولت سیٹی۔

جب فرعون اورائل فرعون غرب آب ہو گئے تو پہ تنہارہ گیا اور قوم میں اپنی دولت وٹروت پر اتر انے لگا اور علی الله الله اللہ اللہ علان سید نا مویٰ میلاً کی مخالفت شروع کر دی اور بیسب پچھے مائی و دولت کے محمنڈ میں تھا۔ سید تا موی میلاً اور

آپ کی قوم نے اے فہمائش کی کدا تر انا شمیک نہیں ہے، القد کو بیغ صلت تا پیند ہے لیکن وہ ان باتوں کوخ طریس نہ

لا يا اور مخالفت تيز كردى، آخر كاروه خودايني بالتعول وفن موا-

( تفصیل کے لیے 'ہدایت کے چراغ' 'جدد ارصغیہ ۲ ۵۳۳ دیکھتے جوقد یم تاریخ کی عبرت ناک داستان ہے ) سلوك: حکیم الامت مجت نے اس واقعہ سے بیاستناط کیا ہے کہ سالک کواینے احوال اور وار داست قبی پر ناز کر نا

مذموم ہےاورا گران نعتق کوالقد کی عطاد بخشش مجھ کرخوش تو ہیپذموم نہیں۔

### ﴿ وَ قَالَ الّذِينَ أُوتُوا الْعِنْمَ وَيْلَكُمْ ثُوّابُ اللهِ خَيْرٌ لِتَنْ أَمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا ﴾

إسورة لقصص NO.

تر جمہ ق: ان لوگوں نے جن کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی ، کہا: تمہارا تاس ہو۔ اللہ کے بال کا تُواب کہیں زیادہ بہتر ہے جوالیے شخص کوماتا ہے جوایمان لایا اور نیک عمل کیے۔

تَصبيبير: قارون کی دولت وثروت د کھے کرآ خرت فراموش لوگ کہا کرتے ہتھے کہ قارون کی کیا ہی پیش ہے اور اس کا کتنا بلندنصیب ہے۔

انجام کے جانے والے اس پر طامت کرتے کہ آخرت کے ثواب کے مقابے میں اس کی پیش کی در کی ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں:''و نیامیں پھی آرام ہے تو دس اللہ بیس (1) برس اور مرنے کے

بعد کا نے ہیں ہزاروں برس '' (موضح القرآن)

سُلوك: حكيم الامت نعيبَ في وَبُلَكُمْ " (تعبيه كاكله ) سے استنباط كيا ہے كه نصيحت وتعليم على رَّجر وتعبيه جائز ہے جب كه بات واضح ہواور مخاطب قبول نه كرے۔

﴿ إِنَّكُ اللَّهُ الْ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِنَّذِيْنَ لَا يُرِيُّونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ﴾

[سورة المصص 83]

تر حمة: بيعالم آخرت توجم انبي لوگوں كے ليے خاص كرويتے بيں جوز ثين بين نه برا بننا چاہتے ہيں اور نه فساد كرنا چاہتے ہيں۔ اور اچھا انجام توصر ف تقوى اختيار كرنے والوں كا ہے۔

تصسیر تارون کی دولت وحشمت کو تادان لوگوں نے بہت بڑی کامیابی مجی ادراس کی زندگی کوحرت کی داور اس کی زندگی کوحرت کی دگاہوں سے دیکھنے لگے ادر کہنے لگے کہ کیائی قسمت والا ہے۔

قرآن علیم نے بیان کیا کہ یہ بڑی قسمت نہیں۔ بڑی قسمت تو آخرت کی کامیا بی ہے اور آخرت صرف انہی لوگوں کا نصیب ہے جواللہ کے ملک میں فساد و بگا زئیس چاہیے اور اس قکر میں نہیں رہتے کہ زمین میں ان کا بول بالا بو، بول بالا تو اسلام کا قرآن علیم کا چاہتے ہیں۔

سُلوك. آخرت كى زندگى جس طرح كنابول سے خراب ہوجاتی ہے، اى طرح تكبر (غُلُوَّا فِي الْأَرْضِ) سے بھی خراب و ناكام ہوتی ہے۔ اس ليے مشائخ الل طريقت ترك معاصى كى طرح تكبر كے از الدكا مجى اہتمام كرتے ہیں۔

وطه ﴿ وَيُلْكِ الدَّارُ الْإِخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِنَّبِي ثِنَ لَا يُرِيِّدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ﴾

تر حمة: ظیفه عربن عبدالعزیز بین جنهیں اہل علم نے خلیفہ در اشد کہا ہے، بستر مرگ پرا پی نزع کے وقت کی آیت کی تلاوت کررہے تھے۔

تفسیر ماجدی کے مفسر نے تکھا ہے کہ آیت ایسی جامع و کائل ہے کہ جرفض اس کا کتبہ کمرے میں لٹکا کر ہر وقت پیش نظر رکھے۔

### (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجْهَة) إسورة القصص 88 إ

ترجمة. الله كي ذات كي مواجر جيز فامو في والى ب-

تفسیر: علامد آلوی بغدادی سی نظمیا ہے کہ ذات تن کے علاوہ ہر موجود پالک بینی معدوم ہے۔ کیونکہ پالک اسم فاعل ہے جس کے معنی نیزیس کہ آئندہ کی زمانے میں ہلاکت طاری ہوگی بلکہ مرادیہ ہے کہ علی فنا ہر موجود پر مشتقل طاری ہوتا رہتا ہے اور اس کا تحقق اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہالک کو کالبالک اور معدوم کو کالمعدوم کے معنی میں لیا جائے اور مرادیہ بھجی جائے کہ موجودات کا وجود ذاتی اور مستقل نہ ہونے کے سب ہروقت قابل عدم اور وجود لا جود جیسا ہے۔

سلوك. كيم الامت ﷺ لكيت بين: وحدث الوجود كا حاصل بمي يبي ب- مذكوره آيت ال مسلم پرروشي

# المَوْرَةُ الْجَنْكُبُوتُ

#### يَازَة: @

### ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُّوْآ أَنْ يَقُولُوْآ أَمنَا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞)

[سورة العنكبوت: 2]

ترجمة: کیاان لوگوں نے بیخیال کر رکھا ہے کہمن میہ کہنے ہے کہ ہم ایمان لائے، چھوٹ جائیں گے اور وہ آز مائے نہ ھائیں۔

تفسیر: زبان ہے اسلام وایمان کا وگوئی کرنا آسان ہے لیکن اسلام کا جُوت پیش کرنا آسان نہیں۔ طرح طرح کے مصائب ومشکلات آتے ہیں، اس وقت میروضط ہے کام لیمنا اور ایمان ویقین میں خلل پردانہ ہونے وینا ضروری ہوتا ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ آ دی کواس کی دینی حیثیت ہے آز ہا یا جاتا ہے۔ پرریہ فر مایا کرسب سے زیادہ آز ماکش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھران کے بعد نیک صالحین کی، پھر درجہ بدرجہ ان لوگول کی جوان حضرات سے قریب قریب ہیں۔

صحابہ کرام نے ایک دفعہ کفار قریش کی ایذاہ رسانیوں سے پریشان ہوکر آپ سے شکایت کی اور دعا کی درخواست کی۔ آپ سی شخ نے دعا فر مادی اور ارشاوفر مایا: تم سے پہلے زمانہ بیس ایمان والوں کو سخت سے سخت ایذا تیس دی جاتی تھیں، کسی کوز مین میں زندہ گاڑویا جاتا، کسی کے سر پرآرہ چلا کردو ● کلڑ ہے کرویا جاتا، کسی کے مر پرآرہ چلا کردو ● کلڑ ہے کرویا جاتا، کسی کے بدن پرلو ہے کی کنگھیاں چھرا کر چڑااور گوشت اُوھیڑویا جاتا تھا، پھر بھی سے ختیاں اُنیس وین وایمان سے پھیرا مرتی تحقیاں آئیس وین وایمان سے پھیرا مرتی تحقیل کرتی تھیں۔ (بخاری)

مومن کی بیآ زمائش دنیاوآ خرت میں اس کے امتیاز اور خصوصی موقف کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نفاق اور غیرا خلاص کو ہرگز ہرگز پسندنہیں کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بينية ني كهاب كه بابدات اور آز مائش وصول الى المقصو و كثر وط (عادي) بيس شامل بين بغير بحايد ومنزل نبيل ملتي ، مجابده خواه اختياري بويااضطراري ، بهر حال ضروري بواكر تا ب-

(وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعُنِينَ ۞)

[سورة العنكبوت: 6 ]

ترجمة: اورجوكوئى محنت كرتا ہے اپنى ليمنت كرتا ہے۔ باشك الشرارے عالم سے بنياز ہے۔ تفسير: بينازى كے معنى اردوك بينازى (بيروا) كنيس بيں بلك فيرمحان كے معنى بيں يعنى الشتعالى مخلوقات کی کسی بھی چیز کا محت ج اورضر ورت مندنہیں۔

اگر کسی نے محنت کی ،اس نے خوداس کا پھل کھایا ،اللہ کواس سے کیا نفع وفائدہ؟

سُموت عليم الامت نيونية في آيت سے استنباط كيا كداللد كي صفت ب نيازى سے انسانوں كے عجب ووتوى

استحقاق کی بنیاد گرجاتی ہے۔ (عجب وتکبره وه کرے جو کس کامختاج ندمو)

﴿ وَ وَضَيْنَا أَلِ أَسَانَ بِوَالِدَ يُثِوا خَسَاناً ﴾ [سورة لعدكموت ١٨]

ترحمة. اورجم فانسان وعم ديا ب كدوه افي والدين كرما تحص سلوك كرب

تقسیر · والدین کی خدمت اوراطاعت کا عکم قرآن حکیم میں بار بارآیا ہے اوراس مخلصانہ رشتہ کی اہمیت کو واضح طور بریمان کہا گیا ہے۔انتہ کر لعد زمین بریاں اس سے نیاد واور کوئی خرخواونہیں بہوتا ۔ ای خر

طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد زمین پر مال باپ سے زیادہ اور کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس خیر خواہی کی وجہ سے مال باپ کا درجہ بلندتر ہوجا تا ہے۔

آیت تو حضرت سعد بن ابی وقاص می تد کے بارے میں نازل ہوئی کیکن اس کا خطاب عام ہے۔ جب میر مسلمان ہو گئے تو ان کی مشر کہ والدحمنہ بنت ابی سفیان سخت ناراض ہو گئیں اور قسم کھالی کہ جب تک تم اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتے ، اپنا کھانا پینا ترک رکھول گی اور حیست کے پنیچ آرام نہ کروں گی۔

حضرت سعد ﷺ اسلام لانے سے پہلے بھی اپنی والدہ کے نہایت فرما نبر دار اور خدمت گز ارمشہور ہتے۔ مال کی پیر تکلیف دیکھی نہ جا سکی ، نبی کریم سجؤ کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا۔

ندگورہ آیت نازل ہوئی اور حضرت سعد ٹائز کومشرکہ مال کی بات ماننے ہے روک دیا حمیا۔

آخرو وجاردن بعد مال نے خوابی نخوابی اینا فیصلہ واپس لے لیا۔

سُموك تنمیر ماجدی كے مفسر لکھتے ہیں كہ غالباً تاریخ عالم كی يہلی جوك بڑتال تھی (بلكہ بھوك پیاس بڑتال) جس كواسلام نے برداشت نہیں كیا۔ فقد حانث وخسیرتْ

﴿ وَ قَالَ اثَّذِيْنَ كَفَرُوا لِتَّذِيْنَ امَّنُوا اثَّبِعُوا سَبِيْنَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمْ ﴾

[سورة العنكبوت: 12]

نر حمة اور کافر لوگ ایمان والول سے کہتے ہیں: ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ ہول گے۔ حالا نکہ بیلوگ ان گنا ہول میں سے ذراہمی نہیں لے سکتے ، میہ بالکل جموٹے ہیں۔

تفسیر عبد نبوت میں اہل مکہ کی اکثریت غریب غرباء کی تھی۔ ابتداء انہیں میں چندسعادت مندوں نے اسلام قبول کیا تھی۔آ بائی ندہب چھوڑ دینے ہے اہل دولت وٹر وت نے ان کا مقاطعہ (بائیکاٹ) کر دکھا تھا اور بیداور زیادہ نگل حال ہوگئے۔ ان کی تنگی وعسرت پر ابعض کافر کہا کرتے تھے کہ سب اسلام قبول

کرنے کا نتیجہ ہے، تم اپنے آبائی دین پر آجاؤ۔ جن گناہوں کے اندیشہ پرتم نے اپنادین تیموڑا ہے، ان گناہوں کی ذمدداری ہم قبول کرلیس کے، القد کے ہاں بھارا نام لے لین کے فلال فلاں نے ہم سے میدوعدہ کمیا ہے۔

اللہ نے جواب دیا کہ بیجھوٹے ہیں جھوٹے ، دومروں کا بو جھ توکیا اٹھاتے ، اپنا بو جھ بھی بھاری کررہے ہیں۔ سُلوك عَيْم الامت سَيَّ نے آيت سے ان جائل چروں کے وعدہ دعيد کی تر ديد کی ہے جواپنے مريدوں کے جمع بڑھانے کے ليے کہدديا کرتے ہیں کہ مياں! ہمارے سلسلہ عن آجاؤ، سسلہ کے بزرگوں کی سُبِت کام آجائے گی۔

(قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نُظُووا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ) . سوره نعمكمو 1 20

تر حمة: آپ کہیے: تم لوگ زمین میں چلو پھرواس پرغور کرو کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا، پھر دوسری بارجمی پیدا کرےگا۔

تفسیر: قرآن حکیم نے زمین کی سیر وسیاحت کی ترخیب اس لیے نہیں دی کداینے فاصل اوقات گزارے جائیں یادنیا کا کھیل تماشد مکھا جائے اور لطف کی زندگی حاصل کی جائے۔

بلکہ مقصد ہیہ ہے کہ اپنی پیدائش کوچھوڑ کر دومری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کیاجائے اور چل پھر کر معدوم کیا جائے کہ القد نے کسی گلوق پیدا کی ہیں اور ان کے لیل ونہار کیے پچھے ہیں اور انہوں نے اپنا مقصد حیات کیا کی قرار دے لیا ہے۔ اس طرح غور کرنے ہے ایک تمہاری خود اپنی زندگی کا جائزہ طے گا پھر دوسروں کی زندگی عبرت قرار دے لیا ہے۔ اس طرح غور کرنے ہوتا ہے۔ وفصیحت کا کام دے گی ، اس کے بعد ایک تیسری اُخروی زندگی سامنے آئے گی جہاں ساری گلوقات کو جمع ہوتا ہے۔ سلوك: حکیم اللامت رہے تھے ہیں کہ آیت کے تقاضہ پر بعض اہل طریقت نے اپنی زندگی جس سیا تی زندگی کو شان کر لیا تھا تا کہ عالم میں گھوم پھر کر اللہ کی صفت خلق کا مشاہدہ کریں اور مخلوقات کے احوال ہے عبرت حاصل کریں اور اس سے اپنی آخرت کو کامیاب بنا تھیں۔

﴿ وَ قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَاثًا 'ضَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِ الْحَيوةِ الذُّنْمَا ﴾

(سورة لعبكيوت 25]

توحمة: اورابراہیم اللہ فیانے یہ بھی کہا کہتم نے توصرف اپنے باہمی تعلقات کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کربت پر ت تجویز کرلی ہے پھر تیامت کے دن تم یس سے ہرایک دوسرے کامئر ہوجائے گا اورا یک دوسرے پر لعنت کرے گا درتمہار اٹھ کانہ جہنم ہوگا اورتمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

تَفسير بت پري كوكونى بحى عقل والا درست نيس جمتا خود شركول من بجي آج يهت ي قوش إي جوبت يري

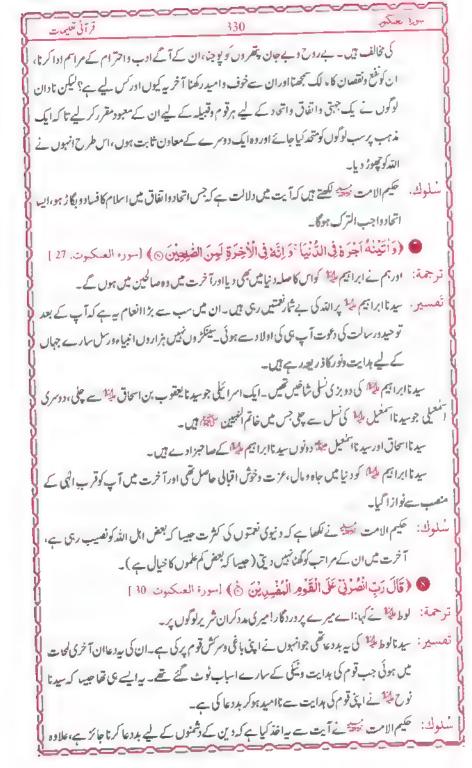

ازیں اس تسم کی دعا خلاقی اقدار کے خلاف نیمیں ہوتی۔

منصوصہ سیر بنالوط میا کی توم کا بنیادی جرم تو توحید ورسالت کا اٹکار تھا مطاوہ ازیں ان کا ایک تو کی گناہ کی تھاجو روئے زیٹن پر کہلی مرتبہ ایجاد کیا گیا تھاجس سے جنگل کے جانور بھی ٹا آشنا ہوں گے۔

یعنی مرد، مردے اور گورت، گورت ہے ملؤث تھی۔ ندم داو گارت سے دلچیں تھی، ندگورت کومرد سے تعلق تھ۔ عربی زبان میں ایسے جسٹم کل کو' لواط، مساحق'' کہا جاتا ہے۔

سیدنالوط بیا آئی بدد عا پرانقد نے مذاب کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں کی بید عاصت جس کی تعداد تین اور بعض روایات میں سات آئی ہے، پہلے سیدنا ابراہیم بیانا کے پاس آئی اور انہیں سیدنا اسمخیل بیانا کی خوشخبری دی کے عنقریب آپ کو انتہائی بیرانہ سائی میں بُرد باراز کا پیدا ہوگا ، اس کے بعد سید بھاعت سیدنا لوط بایا کے شہر سدوم پہنی اور میں میں پورے شہر کہ جس کردیا۔

(تفصیل کے لیے 'ہوایت کے چراخ " جلد ارسنی 79 مد کھنے جوتاری عالم کارسواکن واقعہ ہے)

علامہ نیشا پوری سے نے انکھا ہے کہ فرشتوں کا ایک سفر میں سیدنا اہرا ہیم میلا کوصاحبزادے کی فوشخری دینا اور تو ملوط کی ہلاکت کی خبر دینے میں بینکٹر ٹوظ رہے کہ اگر ایک ظالم دباغی قوم القد کی ذمین سے خالی کی جانے والی ہے تو دوسری طرف القد تعالی ایک عظیم الشان قوم بنی اسرائیل کی بنیا دؤ النے والے ہیں۔

شہر سدوم کی شدہ بالاشدہ آباد یول کے کھنڈر آج بھی تقریباً پانچی بڑار سال گزر مبانے کے باوجود شرق اردن میں بحرمیت (Dead Sea) کے مشرقی حصر میں نگاہ عبرت کے لیے موجود ہیں۔

( قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوانَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ) اسورة العسكبوت 32 ]

ترجمة: ابراہیم میلان نے کہا: اس سی میں اوط میلا میں ہیں۔فرشتوں نے کہا: ہم کو توب معلوم ب وہاں کون کون رہتے ہیں۔ ہم لوط میلا اور ان کے محمر والوں کو بچالیں کے البتہ ان کی کافر بوی عذاب میں شامل ہونے والوں میں روجائے گی۔

نفسیر: فرشتوں نے جب یخبر دی کہ ہم شم سدوم کو تاخت و تارائ کرنے آئے ہیں تو سیدنا ابراہیم ایا نے ا اپنے بیجیجے سید نالوط ایک کا ذکر کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی بھی تو وہاں رہے ہیں، فرشتوں نے ندکورہ بالا جواب و ایجا آیت میں موجود ہے۔

سُلوك: حكيم الامت نوية في آيت مستقادكيا ب كركمي جمع بين الل القدكا بونا فزول عذاب عنا عن كا سعب بن ما تا سعب

(وَلَا تُتَجَادِنُوۤا أَهْمَ الْكِتْكِ إِلَا بِالنَّتِي هِي آخْسَنُ ﴾ [سورة العكوب 46].

نرجمة اورتم اہل كتاب (يبود وغسارى دصائبين ) سے بحث دمناظر ہن كردسوائ مہذب طريقة كے۔ تصسير مسمانوں كو ہدايت كى جارہى ہے كەغيرمسلموں سے دعوت وتبيغ كے سيسلے بيس بحث ومباحث سے حتى الم مكان بچناچاہيے كيونكه اس طريقے سے بہت م لوگوں كو ہدايت بي ہے۔

( تاہم بحث ومباحثہ کی ضرورت واہمیت اپٹی جگہ برقرار ہے ) اگر کہیں ضرورت چیش آ جائے تو زمی و خیر خواہی ہے کام لین جا ہے تا کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہو۔

البنة خالفین میں جو بدزبان و بدتمیز فتم کے ہول، انہیں حسب مصلحت ترکی بدتر کی جواب دیا جاسکتا ہے، قرآن کلیم نے ایساعٹوان کھی افتدار کیا ہے۔

سندوك: عليم الامت كت نكس بكر آيت مي ولالت بكر مخالف كے ساتھ پيلے تو زمى برتى جاتے اور جب اس كاعناد فا بر ہونے لگے تو تنى كرنے كى بھى احازت ہے۔

### ليعباد ئاأنٍ نِنَ أَمَنُوْا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ قَايَائَ قَاعُبُدُونِ۞) [سوره لعكبوت ١٥٥]

توجمة اے میرے بندوجوا بمان لائے جی ایے شک میری زشن آو بہت وسیح ہے موسرف میری جی عبادت کرو۔ تصب میر مکت المکرمة کے فریب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگرتم لوگوں کو مشرک و کا فروں نے تنگ کر رکھا ہے تو کوئی اندیش تیرو، اللہ کی زشن تنگ نہیں ہے۔ جمرت کرجاؤ، وہاں تنہا راسب چھوا تنظام ہوجائے گا، دراصل بیاللہ کی جانب ہے خشنجری اور وعدہ تھا۔

سُمعوك علاء نے آیت سے بید مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طلک میں کفرونسن کی کثر ت ہواور خدا پری کا موقعہ نہ ماتا ہو، وہاں سے ججرت کرجانا ضروری ہے۔ رہائے گھرو بے وطن ہونا۔ ریکوئی مصیبت نہیں ہے۔القدنے ایسے لوگوں کے سے وعدہ کیا ہے کہ آئیس چین کی زندگی مطے گی۔ اینے آڑھنی والسیعیۃ اِنَّ آرْضیٰ والسیعۃ



# ٤

#### يَارُةِ: 4

﴿ يَعْسُونَ ظَاهِرًا قِنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا " وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِينُونَ ﴿ ﴾ وسوره مروم المراح ال

ترجمة: يولوك صرف ديوى زندگى كفام كوجائة إلى اورآخرت يحض بخرالى-

۔ تَفْسِیر: یعنی کافروں کی ساری عقلیں ،ساری کُوششیں صرف ای یادّی کا نئات کی اُدھیزین میں کھپ گئی تیں ،

اس کے آگے اوراس کے بعد کا آئیں ذرایھی خیال نہیں اور ندفور کرنے کو تیار ہیں۔

بس ای دنیا کی آرائش، زیبائش، کھانا پینا، اوڑ هتا سونا، چید کی نا، هزے اڑا تا اور پھر مرج نا بھی مقصد حیات، یمی ان کے لیل ونہار ہیں، یہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اس کے بعد ایک انہی زندگ بھی آنے والی ہے جس میں اپنے کے کرائے کا حساب بھی دینا ہوگا۔

دنیا کا بیرنظام و پے بی ہے مقعمد پیدانہیں کیا گیا جب کہ ایک معمولی عقل رکھنے و الابھی کوئی حرکت ہے مقصد آئیس کرتا تو پھر کا کنات کا منظیم دیے کرال انتظام بے مقصد کیوں ہوگا ؟

حقیقت بیا ب که جانل صفت انسانول نے خور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا۔

سلوك: عليم الامت وسي كلي ين كما يت على والات بكرا خرت عففات كرنا جبل ك علامت ب-

﴿ وَمِنْ أَيْدِةً أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجً نِتَسَكُنُو إِلَيْهَ ﴾ اسورة مروم اللها

تر حمة: اورالله کی نشانیوں میں سے ایک بیرے کداس نے تمہارے لیے تمہاری بی چنس کی بیویال پیدا کیں ۔ تاکدان سے سکون حاصل کرو۔

تعسیر: آیت می مردول کے بے تمن یا تمی بطور اصل بیان کی میں الد-

اول 1 جمهاری برویان خودتمهاری بم جنس بین ایعنی تمهاری بی جیسی خوابشات، جذبات، احساست ر کھنے

والی تال ۔

دوم ②: ان كى پيدائش كى غرض وغايت خودتمهارے ليے سرماية راحت اور باعث تسكين ہے كتم ان سے سكون حاصل كرواورراحت ياؤ۔

سوم (3) جمبارے اور ان کے تعلقات کی بنیاد با جمی محبت وضوص و بمدرد کی پر بونی چاہیے۔

مردول پرالقد کا بیاساعظیم احسان ہے کہا ک نے اس پرآشوب و نیا میں ان کے لیے بیو یول میں سرمان چین

وسكون مها كرديا إ- (يَ فِي ذالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَقَدَّرُونَ ؟)

سُلوك: حكيم الامت مِينَة لَكِيمَة بِين كه يويوں كى طرف ميلان والنّفات ہونا كمال تقوىٰ كے خلاف نہيں الم

معصوصه وین اسلام میں عورت کا مقام دیگر خداہب کی طرح مرد کی کنیز کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ مرد کی رفیق حیات بمونس غم وخوار میارد فادار ہادر جادر جذبات وخواہشات میں مرد کے مساوی ہے۔علاوہ ازیں شوہر کے ایمان داسلام کی محافظ اور اس کے بچول کی مربی وشفق مادر عزیز بھی ہے۔

نی کریم ﷺ نیک بوی کوضف ایمان قرار دیا ہے جس کا میں مطلب ہوا کر کسی کواگر نیک بیوی ٹل جائے تو اس کے نسف ایمان کی هنائت ہوگئی۔

آپ ایشانے بیجی ارشاد فرمایا: لوگواتمهاری دنیا کی تمن چزیں جھے محبوب ہیں۔

- 🕕 نوشبو 🕒 نیک بو یال اور 🚯 آمکمول کی شندک (سرور) جونماز ش ہے۔ (حدیث)
- (وَمِنْ أَيْتِهِ مَنَا مُكُمْ بِأَلَيْبِ وَالنَّهَا وَالْبَتِغَا وُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ) إحوره الروم 21

تر حمة . اورالله کی نشانیول میں سے تمہارالیٹنا بھی ہے رات اورون میں اورا پنے لیے اس کی دی ہوئی روزی کا علاش کرنا ہے۔

نفسیر: انشرتعالی نے دات کی نینداور دن میں تلاش معاش کواپئ عظیم نعتوں میں ثمار کیا ہے۔ بہت کم لوگوں کا ذبن اس جانب گیا ہے کہ بیدونوں حالتیں بھی عظیم نعتیں ہیں لیکن غور وفکر کرنے والوں کوقر آن عکیم ہیں دعوت دیتا ہے کہ اس حقیقت پرغور کریں کہ بیکسی عظیم تر اور ضروری نعت ہیں۔ دات کی راحت نیند

میں پوشیدہ رکھی ہےاور دن کا چین وسکون رز تی وروز کی سے وابستد ہے۔ بینعتیں اللہ نے ہرا نسان کود کی جیں۔اگرا یک بھی گم ہوجائے تو انسان موت کو پسند کرنے لگتا ہے جہ جائیکہ دونوں گم ہوجا کیں۔

شاه عبدالقاور صاحب محدث 👑 لکھتے ہیں کہ انسان کی دو 😉 حالتیں عجیب ہیں۔ سویا تو بے خبر پھر کی

طرح ادر دوزی کی حلاش میں نگا تو ایسا ہوشیار کوئی نیس۔(موضح القرآن)

سلوك: عليم الامت المحية لكية إلى كداستراحت (آرام لينا) كي اليم سونا اور اب معاش كي ليد لكانا تقوى وكمال كفلاف تبين البنداس ش انهاك (ووب جانا) برا ب

سعوطه رواتی وموروثی مشائخ نے محت مزدوری کو بزرگی کے خلاف تصور کی ہے اور اپنے تقدی کوم یدول کے

تخذتما كف سے تقویت دیا كرتے ہیں۔

﴿فِطْرَتَ اللهِ النَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا - لا تَبْنِينَ لِغَنْقِ اللهِ ﴾ السود الروم 30]
 ترحمة . الله كاس فطرت كا تباع كروجس پراس نے ان نول كو بيدا كيا ہے ، الله كى بتائى بموئى فطرت كى بتائى

فطرت مي كوئى تبديلى نبيس-

تفسیر: فطرت ہے مرادوہ صلاحیت و قابلیت ہے جواللہ نے برانسان کی خلقت میں امانت رکھی ہے۔انسان اگر حق کوسننا اور بھمنا جائے توحق مجھ میں آجاتا ہے اور اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔

انسان کی ساخت پر داخت بی ایسی بنائی گئی ہے گو یا ہرانسان کی طبیعت میں قبول حق کا جو ہر موجود ہے۔اگر کوئی اس کوضا نئع کر دے یا خارتی اسباب اس کومغلوب کر دیں تو سانسانی فطرت کا تصور نہیں ، ابنااور خارتی تصور ہے۔اور جن علماء نے فطرت سے مراد اسلام لیا ہے،ان کی مرادیجی میں قبول حق ہے، کیونکہ اسلام بھی حق ہے۔ قبول حق کی بیصلاحیت بدل نہیں سکتی یعنی فٹانہیں ہوتی ، ہرانسان میں موجود ہے۔

سلوك: كيم الامت المحافظ في المعام كفطريات من تبديل في البتدرياضة اور كابده عاقد يل موقى البتدرياضة اور كابده عاقد يل

لیعنی فطرت کارخ موڑا جاسکا ہے، زائل وفتانہیں کیا جاسکا۔ مثال کے طور پر غضب کی کیفیت کو لیجئے۔ ہر انسان کی فطرت میں ریکیفیت رکھی گئی ہے، یہ صفت حلال وحرام دونوں موقعوں پر استعال ہوتی ہے۔ غضب کا ہے جاستعال حرام ہے اور حق کے لیے غصہ کر نا حلال ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ غضب کی ریکیفیت ہی دل سے زائل ہوجائے کہ غصہ پیدائی نہ ہوتو میمکن نہیں کیونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہوسکتی جو فطرت ہے۔ وہ موجود رہے گی البتد ریاضت و مجاہدہ سے اس کیفیت کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے کہ صرف جائز اور حق کے لیے غصہ کیا جائے۔ الل طریق نے اس حقیقت کو مختصر العاظ میں اس طرح لکھا ہے:

"فطرت كاازالهمكن تبيل الماله ممكن ب-" (اماله عمين زخ كهيردينا)

( فَانْظُرْ إِلَى اللهِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُخِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) أسورة الروم 50 ]

تو جمیة: سوذ رارحت البی کے آثار دیکھوکہ القدز بین کواس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پکھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ اور وہ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تفسیر . آیت ی حیات بعد المات کا تذکرہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی پیش آنے والی ہے جس کو آخرت کہا جا تا ہے۔ اس عالم کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تا کہ دنیوی زندگی کا داگی صلہ دیا جائے لیکن دوبارہ زندگی پھر کیونکر ہوگی ، اس کو خدکورہ آیت میں ایک ظاہری مثال ہے جھ یا گیا ہے کہ موم گرما میں جب زمین خشک و پنجر ہوجاتی ہے اور اس میں جسکی ہے شکاف پر جاتے ہیں ، گویادہ مردہ انسان کی طرح بے رونتی و بی نیمن ہوجاتی ہے۔ حقیقت میں میکفیت زمین کی موت ہے۔ پھر اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پانی برساکر ای زمین کو سرمبز وشاداب بنادیا جاتا ہے گویا سے زمین کی دوسری پھر اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پانی برساکر ای زمین کو سرمبز وشاداب بنادیا جاتا ہے گویا سے زمین کی دوسری

وك: عليم الامت بين لكھتے ہيں كه آيت بين تعليم بسمارى امت كے ليے ، تصوصيت سے امت كے ال لوگوں كو جومقتدائى شان ركھتے ہيں كه وہ اپنا ظاہر و باطن يكسال حالت بيس ركھيں اور حتى الامكان كافروں اور بدكارلوگوں كواعتر اض وطعن وشنيخ كاموقع شدويں۔

# سُورَةُ لَقَبُمَانُ

1 (هُدَّى وَّ رَحْمَةً لِلْهُ صِينِيْنَ \* ) إحورة لعمين قال

نو حمة إلى (قبر آن عليم كي بيرآيات) بدايت ورحمت بين نيك كارول كن ميل.

نصیبیر: آیت پیل قر آن عکیم کی فرض وغایت بیان کی گئی ہے کہ پیرکوئی سیاسی متاریخی، حکایوتی کیا ب نیس ہے، راوحق بتانے والی نیک کاروں کے لیے دہنما اور رحت بی رحمیت ہے۔ اس کی ہدایات پر چل کر بے خوف وخطرا بی و نیااور آخرت کا میاب کر لیتے این۔

سُدوك: عَيْم الامت وَرَبِ فَ آيت كايك فقل "بسخسدس" يه يوكته افذ كوليه كر مُحسَنين جو بدايت كاعلى دِرجات پرفائزين، أنبين قرآن كي بيرآيات رضائي ويدايت كرتي تاريه مطوم بواكه بدايت كي هار عبرات ين درجه احيان كي كوئي حدثين انسان قرآن كي بدايت اختياد كريكواليد ك يهال درجه بدرج قريب ترموتار بتا ب لا نفف عد حب

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ نَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِنَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴿ وَ لَمَا اللهُ مِنْ اللهِ لِعُلْمِ عَنَا اللهُ مَهِنَ إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

نر حمد اوربعض آدی ایسیجیں جوان ہاتو ل کوخریدا کرتا ہے جو (آخرت سے) غافل کرنے والی جیں تا کہ القد کی راہ ہے۔ راہ سے بے بچھلوگول کو گراہ کر سنے اورائی کا غذاتی اڑا ہے۔ ایسے لوگول سے بلیج ڈائٹ کا عذاب ہے۔ تفسیر اصادیث میں آیت کاش ن نزول ہے بیان کیا گیا کہ مکبة المسکرمیة کا ایک کافرونیک نضر بن صادث تجارت کے سے فارس (ایران) وروم جایا کرتا تھا، واپسی میں وہاں سے جابل سریج کی فیش کیا ہیں لا تا اورا ال عرب کوسنا تا اور کہا کرتا کہ پڑھنے کی چیز تو یہ تن بیس ایس، قرآن میں کیارکھا ہے وفیرہ۔

عملی دل بہلائی کے لیے اپنے ساتھ حسین لڑکیاں بھی رکھتا تھے جوداگ مرائنی، بقص ومرد رہے لوگوں کے جُمِن کو بڑھاتی تھیں، قرآن کریم نے ایک جدد جہداور تجارت کرنے والوں پرآ فیمت شی ذات کے عقاب کی اطلاع وی ہے۔ سیدو لئے مسیم اللہ بیت سین کیکھتے ہیں کہ آبیت ہے ہرائ گاہے ویراگ ردعی وعیاثی کی مختلوں کی ممانعیت نگلی ہے جودین و آخرت سے خفات بدایر تی جی بیاب عقائد شراب کرتی چیں ہے۔

1 ﴿ أَبِي الْمُؤْرُ فِنُهُ وَ لِحَالِمَ نِينَ إِنَّ الْبَصِيدُ وَهُ أَسِورٌ عَمِدُ إِلَّهِ إِلَّهِ ا

ترحمة اعظمب إتوميري اورائية والدين كي شكركز اردك كيدميري على جانب وايس بوتاب-

تفسير: سيدنالقمان في جو تعمين اپنے بينے كوكى بين، ان ميں فركورہ فيسحت بھى شامل ہے كداللہ كے حقوق كے ماتھوا ہے والدين كے حقوق بجى پورے كے جائيں۔

حقوق الی کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کی اوا کی کا ذکر اس بات کی طرف خبر دار کرتا ہے کہ والدین کے

حقوق كومعمولى ترجماجائي مارى زعركى اس كااجتمام ركهما جائي-

سلوك عيم الامت نعتف آيت سے بداخذ كيا بك كمنع حقق (الله تعالى) كى طرح جولوگ بحى نعت كا

واسطہ و ذریعیہ ہوں ، ان کا بھی شکر کرنا مطلوب ہے۔ لہٰ قداوالدین کی شکر گزاری کے ساتھ استاذ ، خیرخواہ ، شخصہ شریعی میں قدید ہے جو شامل میں کے ملائد کا بھی جہتی داکیا ہے ۔

فیخ دم شد بھی اس فیرست جس شامل موں کے،ان کا بھی تی ادا کیا جائے۔

ملحوطه شاہ عبدالقادر صاحب محدث نعیج لکھتے ہیں کہ سیدنالقمان نے اپنے بیٹے کواللہ کے حقوق تو بیال کیے بیں لیکن مال باپ کے حقوق بیان نہیں کے۔ بیغالباس لیے کہ اپنی نسیحت میں غرض شامل ندہو۔

لیمن الله تعالی نے تو حید کی تھیجت کے بعد ویگر نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کاحتی بیان کیا کہ اللہ سے حتی کے

بعد ماں باپ کا حق ہے، اس کو بھی اوا کرو۔ پھر شاہ صاحب ﷺ لکھتے ہیں: باپ نے اللہ کا حق بتایا، اللہ نے باپ

كا\_(موضح القرآن)

(وَ لَا تُصَغِرْ خَدَاكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) [سورة لغمال 18]

توجمة: اورلوگوں سے اپنارخ ند پھیراور نہ زمین پراکڑ کرچل بے فنگ اللہ تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو

پندنیس کرتا۔ اورا پی چال میں میانہ روی فقیار کر اورا پی آ واز کو پست رکھ۔

تفسير: يا جي سير نالقمان كالمعتب بين جوانهول في النه يفي كوكي تحس

اسلاى معاشرت كاصول مين بيد جارهيمتين بتيادى كردارك عالى الى:

- 🛑 تحبرے سی کوشد کھنا۔
  - 🛑 گزگرا ترا کرندچانا۔
- 🔴 اینی چال ش تواضع ومتانت اختیار کرنا۔
- 🗗 بات كرنے من آوازكورم ويست ركھنا۔

ہدایات میں پہلی دونسیحتیں توجهم کی کیفیت ہے متعلق بیں اور باتی دوجهم کے مل سے وابستہ ہیں۔جس کا حاصل بیڈکلا کے مسلمان کا حال وقال معتدل ،متواضع ،شریفانہ ہونا چاہیے۔

سلوك: عكيم الامت بين في الكلمام كرآيت علوم ووتام كريمكرين كي جال ذهال بربيز كرناجام. ملحوطه شاه عبد القاور صاحب محدث مين لكن الكلم المراف اور شي كرنے سے آدمي كى عزت نبيس برهتي بلکدا چماخاصا آ دی عام نگاموں میں ذکیل دختیر ہوجا تا ہے، سامنے بیں تو پیچپے لوگ برا کہتے ہیں۔

(وَمَنْ لَقُرَ فَلَا يَحْزُنْكَ لُقْرُقُ السورة لفسال 23 ]

توجمة: اورجوکوئی کفرکر برسوآپ کواس کا کفر تمکین شکر بران سب کوہمار بے پاس لوشا ہے۔ تفسیر: نبی کریم سی کھ کو دعوت و تولیغ کے سلسلے بیں جن آیات ہے تولی دی گئی ہے، ان بیس ایک آیت یہ جی ہے کہ آپ کسی کے کفر وعناد سے دکلیر شاہوں۔ آخر ان سب کوایک دن ہمار سے پاس آٹا ہے، اس دن ان سب کا کیا کرایا دھرارہ جائے گا۔ تھوڑ ہے دن کا عیش ہے، موت کے بعد بخت سزا کے نیچ کھنچ طے آئمی گے۔

سلوك: عكيم الامت تحقيد في آيت سے استنباط كيا ہے كه تحقوق كى ہدايت واصلاح كے ليے بہت بى زياده ابتهام ومبالغه ندكرنا چاہيے (ضرورى تعيمت كرك عليمه و موجانا اور نتيجه كوالله كے حوالد كرنا چاہيے، نتيجه سامنے آئے گاخواود نیا ش يا آخرت ش)۔



سورة سيعان

# ٩

#### يازه: 1

ن . • ﴿ اَللَّهُا مِنَ اَخْصَ مُلْلَ شَقَ عِلْكُمَ عَلَى الْحَلَقَ الْإِنْسَالِي مِنْ طِلْيْهِا مَنْ ﴾ [سوره السجدة ٦] وره السجدة ٦] وره السجدة ٦] وره السجدة ١٦] وره السجدة ١٦] والمنافذ الله المنافذ ال

ی مراقب کا خات کابیالیا و بی و بین دنیدان ہے جس کے کتارے میں مضرقر آل بھیم فے جاتھیر فی ا انجاق کی فرف بیب دی ہے جلوقات کی جیس میں نورواکر کر نے سے جعرفت المی کے ورواڑ نے کھلتے جین اور قلب وجگر پر اللہ کی عظمت وقدرت کا عرفان گہرا ہوجا تا ہے۔ اس سے

سلوك عكيم الامت نيت نيت خاكف بكراندى برخلوق بين حسن دخولي ب، يهال تك كرصفات كبروبخل مين بھي۔ (مطلب بيك الله كى پيدا كرده چيزول مين كوئى چيز فضول اور بُرى نبيس، اس كے اپنے منافع بين جب كدان كا قصد كيا جائے، غلط و نا جائز استعمال بہر حال غلط و بُرے نتائج پيدا كرتا ہے۔)

#### (رَبُّكُ مَا خَلَقْتُ هٰذَا بَاطِلًا)

﴿ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِأَيْلِتِنَا آئِرَيْنَ إِذَ ذُكِّرُوا بِهَا خُزُوْا سُجَدًا وَ سَبَحُوا بِحَدْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ رَ
 يَسْتَكُمُووْنَ ﴿ ) [سورة السجدة: 15]

نو حمق بس ہماری آیات پروی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیات یادولائی جاتی ہیں تو سجد ہے۔ بیس گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسیع وتھید کرنے لگتے ہیں اور وہ تکبرنیس کرتے۔

هسیر: لین اللہ کے نیک وفر ما نبر دار بندے دہی ہیں جب ان کونھیجت کی جاتی ہے یا نیر کی دعوت دی جاتی ہے تو بلا تال قبول کر لیتے ہیں، اعراض یا انکارنیس کرتے بلکہ اس عمل سے ان کا خشوع وخضوع اور بڑھ جاتا ہے اور دواللہ کی حمد وثنا کرنے لگتے ہیں۔

سنوك علىم الامت اليية لكية بيل كما يت من كافل الايمان لوكون كي علامت اورشان بيان كي تي ي-

﴿ تَتَجَافَى جُنُونَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقٌ وَ طَمْعً ۚ وَ مِمَّا رَرُقَنْهُمْ لِمُعَانِ ۞ } [سورة السجدة: 16]

ترحمة ان كے پہلوخواب كا بول عبدارت إلى ابنى بروردگاركوده بكارتے بين خوف داميد ساورجو

تعسير: پهلوون کا خواب گاهت پليجده رئے کا مطلب ہے کدوہ نيک بندست راتوں کواپنے پستر جھوڑ چھوڑ کر

عبادت مي لگهرج بين-

خوف اورامید سے اللہ کو پکار نے کا مطلب بیہ کہ عذاب کے اندیشے سے وہ غافل نیس رہتے اورامیداس کی رکھتے ہیں کہ ان کی عبادتی قبول ہوں گی۔علاوہ ازیں ایٹی جراس چیز میں سے صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں جواللہ نے انہیں دی ہیں۔

سلوك: حكيم الامت ني لكت بين كربعض روايات مي رات كى اس عبادت سے مراد تبجد كى نماز بـــاس لحاظ سے تماز تبجد كى فضيات كابت ہوتى ہــــ

( نی کریم سی نے ارشاد فرمایا: تم اپنی ذات پرداہ کی نماز ( تیجد ) واجب کرلو کیونکہ تم سے پہلے تمام نیک بندول کی یکی عادت رہی ہے۔ ) ( عدیث )

مدحوطه ارات كى اس عبادت كرف والول كاحداكى آيت مين سيريان كيا عياب:

''سوکسی کو علم نمیں جوآتکھوں کی شعندک کا سامان (بے شارفعشیں) ایسے لوگوں کے بیے آخرت میں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ بیان کے اعمال کا صلہ ہے جووہ کیا کر جے تھے یہ'' اسور ۱ السحدہ ، 17 ،

شاہ عبدالقادر صاحب محدث نہیں لکھتے ہیں کہ جس طرح ان نیک بندوں نے راتوں کی تاریکی میں لوگول سے خچھپ کر آخرت میں سے خچھپ کر بے ریا عبادت کی ہے، اس کے بدیلے میں اللہ نے ان کی تعتین دیگر بندوں سے مچھپ کر آخرت میں رکھی ہیں۔

شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ ہے لا کچ کر نااور ڈر ٹابر آئیں ، ونیا کا جو یا آخرت کا۔ (موضح القرآن) (البتہ غیروں ہے ڈر نااور لا کچ کر نابراہے)

﴿ وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَدَ بِ الْآدُ فَى دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبُو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ()

اسورة لسحدة ١٤٠]

ترجمہ ق: اورہم انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب ہے پہلے چکھادیں گے تا کہ بیڈوگ باز آجا کیں۔ تفسیر: کفرومعصیت کا انتجام آخرت میں ویکھنا تا ہے لیکن حیات دینا میں بھی اس کا انتجام بد ملا کرتا ہے۔ جیسے جرم کو مجرم جرم نہیں مجھنا ،ای طرح اس کے انتجام کو انتجام و نتیجہ بحیال نہیں کرتا حالا نکہ اس کوزندگی میں مختلف مروہات سے متابقہ بیش آتار ہتا ہے لیکن اس کو بینا دان حوادث زمانہ یا اتفاقی حادثات قرار دے کر اینے گناہ گاردل کو مطمئن کرویتا ہے۔ اس کا بیا تھ جا پن ہے جونور اور تارکی کو ایک خیال کررہا ہے۔

# ٤

#### يازة: 1

﴿ يَاأَيُّهَا النَّهِيُّ اتَّتِهِ اللَّهُ وَ لَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ اسورة الأحراب ١١

ترجمة: اے ني الله فرتر رہے اور كافرول ومنافقول كاكبات المين

تفسیر: قرآن عکیم ہدایت و خیرخوائی کی کتاب ہے۔قرآن عکیم کا آغاز بل اس تعارف ہے ہوا ہے: ﴿ وَاللّٰهِ

الْكِتُّبُ لَا رَبْبَ أَفِيْهِ أَهُدُى لِنَسُّقِينَ ﴾

یہ کتاب سرا پاہدایت ورہنمائی ہے، اس لحاظ ہے قر آن مکیم میں بعض ہدایات کررسہ کررآئی ہیں، ان میں خدکورہ آیت بھی شامل ہے۔ نی کریم ﷺ کوجا بجامشر کھین و کافرین کی ایذ امرسانیوں پر آسلی دی جاتی رہی ہیں۔ اے نی! اللہ ہے ڈرتے رہے جیسا کہ اب تک ڈرتے رہے ہیں اور شرکیمن و منافقین کا کہانہ ملیئے جیسا کہ اب تک۔ آپ نے کہائیس مانا ہے۔

سُلوك: حَكِيم الامت بُيَنَةِ نِ لَكُما ہِ كَهِ كَاللَّ الايمان آوى كى وقت بھى الى حالت بين تبين ہوتا كه اس سے احكام شرعيه معاف ہوجائي (جيسا كہ بعض ناوانوں كاخيال ہے)۔

آيت ش اى حقيقت كويان كواكيا جن (وَاغْبُدْرَبُكَ حَثْى يَأْتِيكُ الْيَقِينُ)

(مَاجَمَلَ اللهُ لِرَجُلِ فِن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ) اسورة الأحراب: 4]

ترجمة: الله نے کی انسان کے بینے میں ووں ول ٹیمل بنائے ہیں۔

تُصسِير: سينے ميں كي فخص كردو 🛑 دل فيس موت\_

جس طرح کی کے مضی دو2 زبانیں نہیں ہوتی یا کی کی دو2 حقیقی ماں نہیں ہوتی یا دو2 حقیقی باپ نہیں ہوتے ، ای طرح ایک سینے شیں دو2 دل نہیں ہوتے نے مانۂ جالمیت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہد بتا تو ساری عمراس سے جدائی ہوجاتی کو یااس بکواس سے بیوی حقیقی ماں ہوگئے۔ای طرح کی کومنو بولا بیٹا بتالیا تو وہ اس کا بیٹا ہوگیا، حقیق بیٹے کی طرح اس کیا دکام بھی وہی ہوجاتے ہے تھی کی کے میراث میں بھی وہ شریک ہوجاتا تھا۔

قر آن عکیم نے ال گفتلی دمصنو کی تعلق کوقدرتی دفطری تعلق سے جدا کرنے کے لیے ان مفروضات کی شدت سے تر دید کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اپنی بوی کو مال کہد دیا جائے تو کیا پیٹن کسی دوں ماں کے پیپٹ سے پیدا بوا؟ای طرح کسی نے غیرکوا پنا بیٹا بتالیا تو کیا اس لڑکے کے دوں باپ ہوگئے؟

بدایک بحقیقت بات ہے کہ جس کولوگوں نے رواج و لیا ہے، قر آن نے الی باتوں کو عظراور جموث کہا

ع\_[سورة المجادلة: 2]

مذکورہ آیت کا پس منظر میہ ہے کہ عبد نبوت میں ایک کا فرتھا جس کے بارے میں شہرت تھی کہا*س کے سینے* میں

دو 😉 دل ہیں۔ایک دل سے سنت ہے ، دوسرے سے ویکھتا ہے۔ بیٹی اس پر چود ہ طبق روشن ہیں۔

غز وؤبدر میں جب مشرکین بیٹے چھیر کر جاگ رہے تھے، میچی اپناایک جوتا ہاتھ میں لیے اور دوسرا پیر میں ڈالے بھاگ رہا تھا۔اس کے دوست ایوسفیان نے جب بیٹماشدد یکھاتو اس کو یادولایا کہ بیکیا حرکت ہے؟

فوری متنبہ ہوااور کہنے لگا: میں تو اپنے دونوں جوتے اپنے چیروں میں مجھد ہاتھا۔ ( وو 🕒 ول والے کی ہیہ بیداری و باخبري هي-) (روح المعاني)

غرض قر آن تليم نے اس مصنوى رشت كوقدر تى وفطرى تعلق سے جداكي اور خبرداركيا كه فعنول اور بے حقيقت

بات ندكرني جا ہے، ايما كبن بے موده كن اور الله كے يهال نالبنديده م

سُلوك حَيْم الامت نهية نه تعما ب كرآيت ہے صوفیا و کے اس تول کی اصل نکل آئی کے نفس ایک وقت میں وو 🕘 طرف تو جنہیں کرسکتا پھراس پر بیاستنباط کیا کہ جوفض یہ کہتا ہے کہ میں تبیج پڑ متا ہوں اور باتمیں مجى كرتا ہول اور مين گفتگو كے وقت ذكر الله ميں مجى مشغول رہتا ہوں ، ايسا مخص مجموثا اور فريب خور ده

ے (ایک وقت میں دو جانب تو جہزیں ہونگتی کیونکہ دل ایک ہی ہے )۔

معوصہ آیت سے دفع وساوس کا علاج کیا گیا کہ جس مخفی کو کثرت سے وساوس آتے ہول، وہ ذکر الله یس مشفول ہوجائے وساوس خود بخو د وور ہوجا ئي عي عيد كيونكددل بيك وقت دو باتون كى طرف توجينيس كرتا (يعني بيك وثت وساوس كي طرف اور ذكر الله كي طرف كي

( أَدْعُوهُمْ إِلْإَلَامِهِمْ هُوَ أَتْسَطُ عِنْدَالنَّهِ ) المورة أحر الله إلى الله إلى المراه المراع المراه المر

ترجمة: تم ان بجل كوان كراب كى طرف نسبت كرك بكارو- يدالله كربال رائى كى بات باورا كرتم ان کے باپ کونہ جانے ہوتو وہ تہارے دین بھائی اور تہارے دوست ہیں۔

تمسير . آيت ين زمان جالميت كاس دستوركى رويد بجوعام طور برخاندانون مين دارج عنى مفديد ك ہے ( لے یا لک) کواپنا تقیق بیٹا قرار و بے لیا کرتے تھے اور حقوق واحکام میں وہی معاملہ کرتے ہے جو حقیقی میٹوں کے ساتھ کیا جاتا تھا لینی اپنی بیوی اس کی ماں ، اپنی بیٹی اس کی بیمن اور اپنا ہیٹا اس کا بھائی،ای طرح لکائی رشتہ میں برابر کا شریک حتی کدآ دی سے مرنے کے بعد اس کی میراث میں جی برابركا حصروار وواكرتا قل النب و 🔞 الله 🕒 🚅 الله والمراورة المراجعة المر

آیت میں اس جابلی نظام کوشم کردیا گیااور ہدایت کی گئی کہ جوجس کے ملب سے پیدا ہوا، وہی اس کا باپ

سورة الهول المحدود ورا الهوري من المحدود المحدود ورا الهوري المحدود ورا الهوري المحدود ورا المحدود والمحدود وا میدان جنگ ہے فرارا فتیار کیا کرتے تھے۔

مدينه منوره پريد پيلا بزاحمله تھا۔اس سے پہلے اتن بزى تعداد عملة ورند بوئى تھى۔ نى كريم الك نے سے اب اس پر خطر تملد کے بارے ی مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری ﷺ نے جو جمی جنگوں سے واقف تھے، مشورہ دیا کہ مدینہ کے اطراف جہاں سے تملہ ہونے کا امکان ہے، طویل خندق کھودی جائے۔ چنانچہ ساڑھے تین میل کمی خندق تیاد کرلی گئی۔ سخت سردی کا موسم ، کھانے پینے کی تنگی ، ساز وسامان کی قلت اور دشمن کسی بھی وقت سر پرآنے والاتفارا يستقين حالات تفركه كليج منوكوآ رب تضادر مارے دہشت آتھ میں کملی کی کملی رہ کئیں تھیں اور بعض لوگ طرح طرح کے گمان میں جاتا ہور ہے تھے۔ تقریباً یکماہ بیغیر مقبی کیفیت رہی، دونوں فوجیں آھے۔ سامنے تھیں لیکن مشرکین کو یکبار گی حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو تکی۔البتہ دور دور سے تیرا عمازی کرتے رہے جس کا جواب مجى ديا جاتا ربا\_ آخرايك تاريك رات كوالله نع مواكا ايك خوفاك تعلُّو جلاديا، ريت أز أز كرمشركين كى آ تکھوں میں تھس پڑی،ساراساز وسامان منتشر ہونے لگا،اونٹ اور کھوڑ ول نے راوفرار اختیار کی، خیے آ کھڑا کھڑ كر بوايس أزت كك، چرتار كي اورجم كاشخ والى سردى في ايك كودوس عصواكرديا-ابوسفيان جوالكركا سير سالارتفاء ال خدائي فوج كي تاب نه لا سكا دوركوج كا اعلان كرديا \_ آخر نام ادونا كام موكر متحده عرب كي ال جمعیت نے راوفرارافقیار کی۔ (تفصیل' ہدایت کے چراغ" جلد ۴ رسنحہ ۰۵۷ کیکئے)

مذكوره بالاآيت ش اس وا تعد كاتذكره ب الله في الكوايئ خاص نعت قراره يا ب جواس وقت مسلمانول يرنازل يونى\_

للوك: عَلِم الامت بَيَعَةُ نِي آيت كِ الفاظ "وَ تَظْنُونَ" عِنواطرنس كا اثبات كياب بس كا تذكره علم تصوف میں ملی ہے۔خواطران وساوی کو کہا جاتا ہے جوطعی طور پر انسان کے قلب میں پیدا ہوتے ہول\_ا ہے وساول عمو ما جارت م کے ہوا کرتے ہیں۔

ایک اللہ کی طرف ہے، دوسر ع 2 فرشتوں کی طرف ہے، تبسر ع 1 خودایخ نئس کی طرف ہے، چ نے 🛈 شیطان کی لمرف ہے۔

پہلے دسور کو خاطری کہا جاتا ہے، دوسرے کوالہام دکشف، ٹیسرے کو ہاجس ادر چوتھے کو دسوار کہا جاتا ہے۔ ان خواطر کی پیچان یہ ہے کہ اگر کوئی نیک بات دل میں آئے اور عمل کی تو فیق ہوجائے تو بیخاطر حق ہے، لیکن نيك بات دل يمن آئ كيكن عمل كي و فين ندودوا ألوالهام كهاجا تا ب-

ای طرح کوئی بری بات ول میں آئے اور اس سے شہوت یا غضب یا تکبر وریا وغیرہ صفات تنس کی طرف

### ﴿ يَايَتُهَا النَّيْئُ قُلْ إِزْوَاجِفَ إِنْ أَنْتُنَ تُردُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ إِيْنَتَهَا فَعَالَيْنَ ﴾

[سورة الأحواب: 28]

ر حمة اے نی! آپ اپنی بولیوں سے فرمادیں کداگرتم و نیوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہوتو آؤیش تہیں مال متات دے وال کرخونی کے بما تھ رخصت کردوں اور اگرتم الشاور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوتو الشہ نے تم نیک کرواروں کے لیے اج بخطیم تیار دکھا ہے۔

تفسیر: فتح نیبرشوال ۵ حفروری بو ۱۲ یا مسلمانوں کے معاثی حالات کو بہتر ہوگئے ہے، مال غیمت بھی کشرت ہے۔ کشرت ہوگئے ہے، مال غیمت بھی کشرت ہے۔ آر ہاتھا۔ مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی کے آثار پیدا ہونے گئے۔ ایے وقت از دائ مطہرات نے بھی آئیں میں گفتگو کر کے طے کیا کہ ہم سب ال کرنی میں ہی ہے کھر یا وخرج میں پہلا اضافہ کا مطالبہ کریں۔ چنانچ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ فاتھا دونوں نے سب بیویوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ میں اللہ سے اضافہ ترج کا مطالبہ کردیا۔ آپ کوان کا یہ مطالبہ واصرار پیند ہی آیا اور باتی شاق کرریں۔ پھر آپ نے بیک اور کے کہی بیدی کے گھرنہ جانے کی شم کھالی اور سجہ نبوی بات میں شاق کرریں۔ پھر آپ نے بیک اور کئی ہی بیدی کے گھرنہ جانے کی شم کھالی اور سجہ نبوی کے ایک کی دریا ہے۔ اس بالاخانہ بنوا کرفروش ہوگئے ، شدہ شدہ یہ بات عام ہوگئی اور بیتا تر پھیلنے لگا کہ آپ نے اپنی از واج کوطلا آل دے دی ہے ، سید تا ابو بھر اور سید تا محرف اور وق چھی خاص طور پر بہت فکر مند ستھے کے دیک میں جنوادیاں تھیں۔

ایک ماه بعد مذکوره آیت نازل موئی جس کوآیت تخییر کها جاتا ہے۔

اے نبی ابنی از واج سے صاف کہدریں کد دوراستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرلیں۔ اگر دنیا کا عیش د بہار جاہتی ہوتو میر ااور تمہارانبادنہ ہوگا اور میں تم کو تمہارا حق دے ولا کر حسن وخو بی سے رخصت کرووں گا۔ ( لینی طلاق دے دوں گا)

اورا گرتم القداور رسول کی خوشنو دی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی خواہش مند ہوتو ٹی کے ساتھ رہنے میں اس کی کئی نہ ہوگی۔

آیت کے بڑول کے بعد آپ این از وائ کے جمروں میں مجھے اور فرد افر دا ہرایک سے دریافت فر مایا: سب نے امتد ورسول اور آخرت کی کامیا نی کواختیار کہا اور وئیا کی بیش ومشرت کا خیال دل سے نکال دیا۔

سوك. عليم الامت بيت ني تعابى كآيت من دلالت جاس بات كى كرونيا كى مجت اوراس كى زينت الله ورسول سے دورى واجنبيت پيداكرتى ہے۔

مىحوصد جسودت آيت تخير نازل يونى،اس وتت آپ كي نو 🗨 يويان تيس \_

سيده عائش فيجهه سيره جفيصند فيعه سيدوام حبيب بيني سيده بوده شرجه سيده ام سلمد وهو ايري يانچول توقريش نسب تحسر کی سیدہ حقیت کھانچی ہے دمیدومیوٹ ٹیے ہلالیہ سیدہ زینب میص اسمدیت سیدہ بورید بھی مصطلقیۃ کا کہ الن سب ئەلقداور سول كواختيار كىلادرىكىز يلوخرى كى كى پرمېراختيار كىي-

البنة بعض روایات میں ایک بیوی عامرہ تمیریہ کا ذکر ماتا ہے، انہوں نے خرج کی تنتی پسندند کی اورآپ تا تا كى زوجىت يصفارج ہوكبئين \_ (روح المعاني) ر

﴿ يُنِينَا اللَّهِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِقَاحِشَةٍ مُنَيِّنَةٍ يُطْعَفْ لَهَا لُعَذَابُ ضِعْقَلُين ﴾

ترجمة اے بی کی بيواياتم مل سے جوكوئي كل بيدو كى كرے كا، اس كودو برى سزادى جائے كا اور يات اللدكوآ سالانت

تعسيون نجي كريم تاثيره كاذواج مطهرات كاليناخطاب بطورتبد يدوتنبيا ورامكاني فتع كاب جيها كهامطور ير كباع تاب: بينا! أكرتم في المن مال كوستا ياتو تمهارا كعانا بينا بند كرديا جائد كا، بهرهال برول كي تعظى بحى برسى ولاتى سات

ئی کی بیو یوں کا انتخاب نی کی شان کے مطابق ہی کیا گیا تھا۔ بھلااس طبقہ شک ہے حدید کی تو گہا، برائی بھی قدم نہیں رکھ عتی قر آن تکیم میں اس عنوان کی بکمثرے مثالیں موجود ہیں۔

ايك موقع يرني كريم البيئة كوخطاب كيا كيا:

﴿ لَهِنْ ٱلْفُوْلُتُ لَيُحْبُطُنُ عَنَلْتُ وَ لَتَكُونَنُ مِنَ الْحَبِيعُنَ ٢٠ ) يحورة الذهراب ٢٠ ]

الرآب شرك كرين وآب كاعمال غارت ووجائي كاورآب نقصنان ومحان والون من جول ك-اورایک اورموقع برفر مایا:

﴿ لَوْ لَوْ لَقَوْلَ عَنَيْدًا بِغَضَى أَرْ قَاوِيْنِ ﴿ مُلَا هَٰ ثُنَّ مِنْهُ بِالْيَهِيْنِ ﴿ ٢٠ مره الحامه، 44 ن 45 ،

اگریہ پیٹے ہر ہماں سے ایسے چھوٹی یا تیں لگادیتے (لیٹنی جو کلام ہمارانہ ہوتا، اس کو ہمارا کلام قرار دیتے ) تو ہم ان كأوابها باته وكريع اوران كي رك جان كالدوسية

ايك اورجو في يرفر ما ياد

﴿ إِذًا لَّا ذَكَّنْكَ ضِعُفَ الْحَيْوَةِ وَ فِيعْفَ الْهَمَاتِ ثُقَعَ ﴾ السودة سي اسر نبس ١٣١

(ایگرآپ شرک کی طرف مائل ہوتے) تو ایس حالت میں ہم آپ کو دو گذا عذاب چکھاتے زندگی میں جی

موت کے بعد گی۔

بے سب تعیرات ٹی کریم میں کی اسے میں امکانی وسی تیں ،دومروں کودھ کانے اور فروار کرنے ا کے لیے ایسا عنوان اختیار کیا جاتا ہے۔ منظر چونک فہامت اہم ونازک تھاء اس لیے اس کی ایمیت ظاہر کرنے کے

لے نی کریم است خطاب کیا گیا در نہ جو تود کا تات عل تو حید کا دائی وطبر دار ہو، اس سے بخاوت یا شرک کی تر ممکن ہے؟

آیت ش از داج ملبرات کوهی ای شم کی تهدید و تغییل کی به مقصود در ول کومتنبرکا ب

علادوازی لفظ ماحشة (کملی بهروگ) کی ایک تغیر محدث بیقی نیخت نے امام تغیر مقاتل کی ایک تغیر مقاتل کی ایک نفلات کرتا، پریثان نقل کی برش کے خلاف کرتا، پریثان

كرنا معقول بـــان تغيير يرظا برى شبه يكيس مدتا - (بيان القرآن)

سلوك: كيم الامت كيد الكين بي كرس كي فغيلت ذياده ب، اس كاعصيان اورطاعت بحى زياده ب-فقها ، كرام في تصاب كه علاء اور بزب بزب درج كوكوس بركرفت عام لوكوس كي كرفت سن ياده تخت بوقى ب- اى طرح ان كااجرو اب بحى عام لوكوس ك جرو اب كيس زياده بوتا ب- (روح المعانى) كيم الامت في تنزيجي لكهنة جي كه المل الشيس بيري شهور بنزويكال راجيش بود جرانى-

آ يت عال كائياد تي ا

## • (ينِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَمِ مِنَ النِّسَاءِ إِن التَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْفَعْنَ بِالْقَوْلِ)

[سورة الأحزاب: 32]

ترجمة: اے نبی کی بیو ہوا تم عام مورتوں کی طرح نہیں ہواگرتم تقویٰ اختیار نہ کروال سے ابندا نامحروس سے بات کرنے میں نزاکت اختیار نہ کروکہ اس سے ایسے فض کو براخیال پیدا ہونے لگتا ہے جس کے دل میں کھوٹ وفرانی ہے اور قاعد و کے مطابق بات کیا کرو۔

تفسیر: آیت یک مورتوں کوایک عظیم اخلاقی تعلیم دی گئی ہے جو بداخلاقی وبد کرداری کی جزی کاث دیتی ہے، کسیر اسلام کار کی جو بیان اسلام کی بیاد عام طور پر زبان ہوا کرتی ہے۔ زبان سے جے تیکوں کے چشے پھو نے جی الیے

ی برائیوں کے درواز ہے بھی محلتے ہیں، فذکورہ آیت نے خواتین کو یہ تعلیم دی ہے کہ ضرورت پر غیر محرم مردوں سے بات کرتے وقت دکش وزم نازک لہداختیار نہ کریں بلکہ واضح طور پر سیدها سادا جواب

دے دیں تاکہ آوازی نزاکت ہے کی کونا جائز فائد واٹھانے کا موقع نہ لے۔

مورت کی آواز می فطر تا و خلقة نزاكت پائى جاتى بےليكن پاك بازخواتين كى بيشان موتى ہے كدوه حتى

الا مكان اجنى مردول سے دل سے دل ملائے بات جیس كرتیں اور شان كے قبی ميلان كواپئ جانب جذب كرتیں ۔

علاءرتائين في "فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْفُولِ"كارْ جمال طرح اداكياب:

1 فيخ البندمولانا محوواحس صاحب على الكية إلى عمر وبركر بات ندكرور

2 شاورفع الدين صاحب محدث بيد لكية بين: بولني من مترى كرو

3 محيم الامت بيتيمولا نااشرف على صاحب تمانوى محدة لكية إلى: يولني يمن زاكت شكرور

مولاناشيراحد عناني ﷺ لكية بن : زم ودكش لجيش كلام ندكرو...

🕔 سیرنااین عماس 🤲 منقول ہے: اجنی ہے بات کرنے میں قریب ندہوں۔(الدرالمحور)

تعبیرات کے اختلاف کے باوجودسب کا ایک بی مغہوم ہے کہ عورت کو ضرورت کے وقت اجنی مردول سے

سیدھا ساوا کلام کرنا اور پھر علیحدہ ہوجا تا چاہیے۔ لیکن شاہ عبدالقاورصاحب محدث پُرشنائے آیت کے مغیوم کوجس عبارت سے ادا کیا ہے، وہ تعبیر کا اعلیٰ ترین

عوان إورالله كي مراد حرّب ربعي ليع إلى:

'' مؤرتوں کو بیادب سکھایا کہ کمی اجنمی مرد ہے بات کہوتو اس طرح کہوجیے ماں اپنے بیٹے اور بات بھی جملی و معتدل میں ''ادم منحوافقہ ہیں )

معتول ہو۔' (موضح القرآن) تغییر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ معنبوط اور شریفانہ لہجہ اور ہے، ول شکن اور ول آزاد لہجہ اور (پہلا لہج

پنديده إوردوس اناپندوم دود).

کے اسباب ہے بھی بچتا ضروری ہے اگر چیا سباب بعید بی کیوں نہ ہوں۔ خاص طور پراجنبی محورتوں ہے۔ سلام وکلام میں خلاملار کھتا نہایت عکمین معاملہ ہے۔

اجنی مورتوں سے سلام کلام کرنا، میل ملاقات رکھتا، بے تکلف ہوجانا، آئیں دیکھتا اور تا کنا، ان کے قریب ہونا، ان کاحسن و جمال بیان کرنا، ان کو بے پردہ کردیتا، ان کے خیال وتصور سے لطف اندوز ہونا وغیرہ وغیرہ، بیہ

سب فنے کے اسباب ایں جن سے پر بیز کر ناخر دری ہواکر تاہے۔

ملحوظہ: فننے کے ذکورہ اسباب سے جہاں مردوں کو پر ہیز کرنا ضروری ہے، مورتوں کے لیے بھی بھی ہدایت

ے کدوہ بھی ان اسباب سے دورر ہیں ،فساد ہردوجانب سے بیش آتا ہے۔

(وَ قُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَ لا تَهَرَّجُنَ تَكَبُّنَ الْجَاهِلِيَةِ الأُولى) اسورة الأحزاب. 33 ]

تو جهة: اوراپخ مگرول میں قرار رکھواور جاہلیت قدیمہ کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرواور نماز کی پابندی کرو،زکو ق و یا کرواور الله اوراس کے رسول کا تھم ہانو۔ مصبیر: زمانة جالمیت (اسلام ہے پہلے) بھی مورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نظا کرتی تھیں اور اپنی زیبائش و آرائش ہے عام مردول کودعوت نظارہ دیا کرتی تھیں۔

لیکن آج عام مسمانوں کی عورتیں بھی اب روش پرآگئی ہیں۔اس بداخلاقی و بے حیائی کا طریقہ اسلام کیوکر پند کرسکتا ہے جب کہ اس کی ساری تعلیمات عفت وشرافت، تہذیب واخلاق پر قائم ہیں۔اس لیے اسلام نے اس بے حیائی کا درواز ہ بند کردیا اور عورتوں کو گھروں ہیں زیادہ وقت گزادنے کا عظم دیا۔ سرد بیرون خانہ کا محافظ

بي توعورت اندرون غاندكي ذمددار، انساني زندگي كے مرف دو 📵 محر إين اندرون خاند، بيرون خاند،

سلوك. تغییر ماجدی كے مفسر لكھتے ہیں كه آیت میں مذكور واحكام كى ترتیب پرغوركر بنے سے معدم ہوتا ہے كه عورت كى حيادارى اورعزت نفس كاتا كيدى تقم، نماز، روز و، نزكو قوغير و كے احكام پر مقدم ركھا كيا ہے۔ اس ترتیب سے پردو دارى اور حیادارى كاحكم كس قدر اہم اور قابل توجہ ہوجاتا ہے۔ رالمبہم أخد مَا

سعوصہ فقیہ کبیر قاضی ابو بکر عبدالقد بن العربی اندلی (متوفی ۳<u>۵۳) لکھتے ہیں کہ بی</u>ں ہے بین سے بازھ کر اور کہیں ک میں کوئی ایک بزار شہر و بستیاں دیکھی ہیں، شہر تابلس (فلسطین شالی) کی تورتوں سے باڑھ کر اور کہیں کی عورتوں کو پاک دامن نہیں پایا۔اس شہر بی کی ماہ قیام کی، شہر و باز اردوں بیں انہیں کبھی چاتا بھر تانہیں دیکھا،صرف جعہ کے دن نماز کے لیے نکاتی تھیں پھرنماز اوا کر کے اسپے تھروں بیس داخل جمھ ہو تیں۔ پردہ داری اور باعصمتی کی بید کیفیت مہر اتھی (فلسطین) کی محکف عورتوں بیس بھی پائی ہے، ورشد اور

مقابات میں جہاں عورتوں کو بے پردہ چلتے پھرتے دیکیا، ان کوطرح طرح کی برایوں اورفتنوں میں ہی دیکھا ہے۔(ابن العربی)

راقم الحروف كبتا به: بيرحال ٣٣٥ و يعنى آج سرار هي آخ مدوسال پيه كاب كين آج ماسايوم ١٩٩١ ، كوئى غيرت مندمسلمان قابره، اسكندريه تبران، انقره، بغداد، كوف، يعرى، دشش، كراچى، لا بور، دُها كه، د بلى بكهنو ، بمبئى يس كلى برحيائى و كيف كى كوئرتاب لاسكتاب؟ عالى الله الله الله شتكى

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِنَذِي أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَبْتُ عَلَيْهِ إَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ )

إسورة الأحراب 37]

نر حمدة: اورآب ال وفت كومكى يود كيجيئ جب آب ال فحف سے كهدر ہے تصحب پراللہ نے بھی فضل كيا ہے اور آپ نے بھی اپنی عن يت كى ہے كہ اپنی بيوى (زينب برہر) كواپنی زوجيت ميں رہنے دے اور اللہ سے ذرء آب اپنے دل ميں وہ بات پھپ تے تھے جس كواشد ظاہر كرنے والا تھا اور آب لوگول كی طرف ے اندیشہ کرر ہے تھے حالانکہ اللہ بی اس کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈراج ئے۔

تعسیر: مذکورہ آیت ایک خاص واقعہ پرنازل ہوئی تھی۔وہ یہ کہ پی کریم سیخۂ نے زید بن حارثہ ٹیس کواپنامنھ بولا بیٹا بنالیا تھا جوایک زمانے میں ایک نصرانی کی غلامی میں آچکے تھے۔ بیآ پ کے جیبیتے تھے، یہاں تک کہ

ایک مدت تک عوام میں زید بن محمد ( این ایک عام سے پکارے بھی جاتے تھے چرآپ عاد نے ان کا

نکاح اپنی پھوچھی زاد بہن سیدہ زینب جی ہے کرنا چاہاجوٹر کی خاندان کی تھیں لیکن خووزینب سے اوران

کے بھائی نے اس رشتہ کو پیند نہ کیا تھا۔ اس پر وہ آیت ٹازل ہوئی جس جس دھمکی دی گئی کہ القدورسول کے خوال میں کا مصرف

فیصلے کے بعد کسی موس مرداور موس فورت کوا نکار کرنے کی تخیا کشتیں ۔ ا - وروز در حر ۱ اور

یا لآخر حفزت زید سیز کا تکاح سیده زینب سی سے ہوگیالیکن مزاج میں اتحاد و توافق ند ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انسلاف م ہمیشہ انسلاف رہا کرتا تفار آخر حضرت زید خیر نے طلاق دینے کا ارادہ کرلیے ہمیکن نبی کریم سیوم ہریاریمی فہم کش کرتے کہ طلاق ندوہ صبر کرد پھراس درمیان میں ومی البی نے آپ سیجہ کواطلاع دی کدزید می تربیر حال طلاق

وے دیں گے،اس کے بعد زینب س کا نکاح آپ ہے کردیا جائے گا ہلکہ ہم نے فیصلہ کرلیا ہے۔ اس کے ادھی جھٹے ہوں میں میں کیا اصلاق اور متناطق میں آپ سے بینکا کی فیصلہ کرلیا ہے۔

اس کے باوجود حضرت زید ساز کے اصرار اور نقاضہ پر آپ سابھ کبی فرمایا کرتے ہے کہ طلاق شدوہ مبر کرتے رہو۔

آپ سیجه کویداندیشہ ہوا کرتا تھا کہ سیدہ زینب سید اگر میرے نکات میں آئیکی توعام لوگوں میں فاص طور پر کا قرول ومشرکوں میں میشہ ات پیدا ہول کے کہ نبی نے اپنے منہ بولے بینے کی بیوی ہے نکاح کر رہا جب کہ ایسا نکاح اس دور میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ادھرالقد کو بیمنظور تھا کہ بید بدر سم بمیشہ کے لیے ختم کروئ جائے تو فہمائش کی گئی کہ آپ کو عوام کی ایک خیائی باتوں کا اندیشہ نہ کرتا چاہیے ، اندیشہ صرف القدے کرتا چاہیے۔ اس معاملہ میں بھی ہر معاملہ کی طرح آپ کا ظاہر و باطن یک ل رہنا چاہیے۔

اورلوگوں کے طعن واعتراض کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ ای بات کو آیت میں کہا گیا کہ آپ ایک بات کودل میں چھپائے ہوئے تھے (کرزینب جب نکاح ہوگا)اللہ اس کوظاہر کرنا چاہتا تھ، آپ لوگوں سے اندیشر کررہے تھے۔
سولان حکیم الامت مسلمت تھی نے آیت سے ساخذ کیا ہے: جس کام میں کوئی دین مصلحت ہوجیسا کہ خدکورہ واقعہ
میں مصلحت تھی، ایسے امور میں عوام کی طامت اور طعن کی پروانہ کرئی چاہیے اور اس کو ظاہر کردینا
چاہیے، البتہ جس کام میں عام مسمانوں کے لیے کوئی مفسدہ ومعزت ہوتو اس میں احتیاط محوظ رکھنی
چاہیے جیسا کہ طیم کعبہ کی تعمیر میں نی کر یم سیجھ نے طحوظ رکھا تھا۔

(تفصیل 'بدایت کے چراغ" جدد ارصفی ۲۳۸ کیمنے)

# ﴿ إِنْ يُهِمُ النَّهِيُّ إِنَّا أَحْمُلُمُ لَكَ أَزْوَاجِكَ لَتِيٌّ 'تَيْتَ أَحُورَهُنَ وَمَا مَمْكُتُ يَهِيْنُكَ ﴾

[سورة الأحزاب. 50]

اے نبی! ہمنے آپ کے لیے آپ کی میری یاں طال کی ہیں جن کوآپ ان کے مہر دے چکے ہیں اور

وہ عور تیں بھی جوآپ کی مکیت ہیں جنہیں القدنے آپ کو مال نخیمت میں دلوا یا ہے۔

تفسير . آيت ميں رسول اللہ سابقة كے نكاحي احكامات ميں جس ميں امت كے افراد شريك نہيں ہيں ، پيخصوصي

احكام آپ كى ذات اقدى كى حدتك مخصوص إلى اوراس كى وجدر آن حكيم في يبتانى بكرآب ك مقاصد پیفیبرانداور نقاضوں اور ذمہ داریوں کے پیش نظریہا حکام آپ ہائیج کو دیے گئے ہیں تا کہ کابہ

نبوت كي يمل مين آپ ايند كوترج كاسب ندينس وه خصوص احكام بياين:

🕕 ازواج کے انتخاب میں آپ پر کوئی تحدید نبیں۔ (وفات تک آپ کی نو 🗣 بیویاں باحیات تھیں )

 فاندان کی انبی عورتوں ہے آپ سیا کا نکاح درست تھا جنبول نے آپ سیئا کے ساتھ مکتہ المکرمة ہے ہے بیندمنور و اجرت کی تھی۔

🚯 غير خاندان کې ورتول بيل صرف مومنه مسلمه خاتون بوما کافی تھا۔

🕕 وہ خواتین جو آپ 🕬 کو مال غنیمت میں کی تھیں، اس میں مال غنیمت کی تقسیم ہے پہلے آپ 🕬 الي ليا تفاب كريكة تعي

ایک خواتین بھی آپ کے لیے حلال تھیں جو یغیر مبرآپ کے نکاح میں آ جاتی ہوں۔

🕚 كتابير (يهوديه، نفرانيه) يه آپ كا تكلال طال نهار

🔒 بيويول ميں شب گزاري و ديگرمعاملات ميں آپ پرمساوات کرنا واجب نہ تھ۔ (اگر جي آپ 💖 عدل برقرار رکھا کرتے تھے\_)

🔕 موجود داز داج کوعیبحد ه کرکے دومر کی از داج کا اختیار کرنا درست نہ تھا۔

سنعوك سنحكيم الامت 🚟 نے آيت ہے اشد لال كيا ہے كہ تعدد از داج (مثّی وثلث وزیع ) دو 😉 دو 😉 تمن 🕄 تين 🕄 ، چار 🕽 چار 🕦 جو يال رکھنا كم ل زېد، قناعت كے خلاف نېيل ـ

﴿ إِنْ يُنْهُمُ النَّائِينُ قُلْ إِزْاؤِ جِكَ وَ كُلْتِكَ وَ نِسْمَاءَ اللَّهُ وَمِينَ كَالْمُؤْنَ مِنْ

جَلَابِلْيِهِنَّ) اسورة الأحزاب: 59]

ر حمیة ۔ اے نبی! آپ سی تیج کیدویں اپنی بیو یول اور صاحبزاد یوں اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو کہ وہ نجی کر

لیا کریں اپنے او پر تھوڑی می چاوریں ،اس سے جلد پہچان ہوج یا کرے گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔

میں اگر چیرہ اورسرشائل نہ ہوتو پھر عورت کی کوئی زینت ، زینت بی نہ ہوگ ۔ بے چیرے کی عورت میں

کیا زینت ہوگی؟ بلکہ ایسی ہے مرعورت کود کھے کرخوداس کے عاشق بھاگ کھڑے ہوں گے۔البلدا آیت

كامطلب بير بواكه بابر نكلنے كى صورت ميں اپنے سروچ برے پر نقاب وال لياكريں۔

جلباب چادر، اوڑھنی، برقعہ وغیرہ کو کہاجا تا ہے۔مقصود میہ ہے کہ عورت بے پر دہ نہ ہو۔ اس ہیئت دلباس سے مخص کو پہلی نظر میں معلوم ہوجائے گا کہ بیشریف و حیا دارخاندانی عورت ہے، بازاری قشم یا پیباک و پنجلی تشم کی منبیل ۔ اس سے راہ کے بدمعاشوں، او باشول کو چھیئر چھاڑ کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس طرح وہ اپنی جان و ، ل،

عزت وآبرو ہے حتی الامكان محفوظ ہوجائے گی۔

عورت کی عصمت وعفت کے تحفظ میں اس کی وضع قطع ، چائی ڈھال ، لباس کے وقار کو بڑا داخل ہوا کرتا ہے۔ جوعورت اپنی وضع قطع ورفنار و گفتار ہے آ وار ہمعلوم ہوتی ہے، اس کود کچھ کر صرف اُچکوں ، لفتگوں ، بدمعاشوں کو نہیں ، اچتھے خاصے شریف کو گوں کے دلوں میں بھی گدگدی پیدا ہونے لگتی ہے۔

ینا پاک جذبہ کون غیرت مند مسلمان برداشت کرسکتا ہے کہ اس کی بیوی چی ، ماں بہن کے لیے راہ کے چلتے انسانوں کے دلول میں پیدا ہو۔

سُمول علیم الامت میں نے آیت ہے بیاخذ کیا ہے کہ لباس میں وقار وحمکنت اور مجاری پن ہونا برانہیں (جیبیا کہ بعض مشاکخ عمرہ دفیس لباس استعمال کرتے ہیں البتہ نام ونمودشان وشوکت مقصود نہ ہوورنہ

قیامت کے دن بی ذلت کالیاں ٹابت ہوگا)

﴿ يُنَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تَقُوا اللَّهُ وَ قُولُوا فَوْلًا سَدِيدٌ ﴿ يُصْدِحُ لَكُمْ اعْمالكُمْ ﴾

[سورة الأحراب: 70 تا 71]

سَرِ حَمَةَ: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواوررائی کی بات کرو۔ اللہ تمہارے انٹمال درست کردے گا اور تمہارے گناہ معاف کردے گا اور جمس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سودہ بڑی کا میا لی کو گئے گیا۔ تفسیر انسان کی عادت اگر سمجے و تچی و تچی بات کرنے کی ہوجائے تو اس کی برکت ہے اس کے دوسرے انسال درست اور استوار ہوجاتے ہیں۔ بیدایک پوشیدہ حقیقت تھی جس کو اللہ کے کلام نے ظاہر کردیا ہے۔

الل علم لكصة بين كما يمان كي اساس مين اكل حلال اورصد في مقال اجم ترين خصلت بين -

فرمایا: کیول جیس-

مطلب یہ ہوا کدانسان کے سواباتی قوی ہے قوئی ترکنگوق نے اس ذمدداری کو برداشت ند کیا اور ڈر گئے کہ یہ کیونکر پوری ہوگی۔ان کا بی قبول مذکر نابغاوت وسرکٹی کی بناء پر مذتھا بلکہ خشیت الٰبی اس کا سبب تھی۔

امام حسن بھری نیسیز سے روایت ہے کہ ساتوں آسان اور عرش عظیم سے خطاب ہوا کہتم بیاہ نت اور جو پکھ اس میں ہے، قبول کروگے؟

عرض کیا:ای میں کیا ہے؟ ارش دہوہ: نیکی پرا جروثوا ب اور بدی پر مواخذ و وعذا ب۔

اس پرسپ نے معذرت کر دی۔ پھرساتوں زمین اور یہاڑ وں ہے خطاب کیا: انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ ا بن جرت مجالت كا قول نقل كما حميا ب كديد معاملة تين دن تك بيش موتار باليكن سارى مخلوق نے خشيت و بيب الہی ہے عذر کردیا کہ یروردگار! ہم تو فقط تالع وحكم بردار ہیں ،عذاب دٹواب کی ہمت نہیں رکھتے ۔ ( ابن کثیر )

کا نتات کی ساری مخلوقات میں صرف حضرت انسان نے اس امانت کوقبول کرلیا اور پھر اللہ کی مرضات و ا حکامات کا ما برندجھی یہی تھہرا۔

تغییر قرطبی میں علیم ترندی محدث نہیں کے حوالے سے حضرت ابن عباس بھ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کرنے کے بعد حضرت آ دم 📲 پر بیامانت پیش کی گئی جس کو انہوں نےفوراً قبول کرلیا۔

لکھتے ہیں کہ بارا ہانت اٹھانے پرا تناونت بھی ندگز را تھاجتنا ظہر وعصر کے درمیان ہوتا ہے کہ اہلیس مردود نے سیر نا آ دم میلا کواس مشہورلغزش میں مبتلا کر دیاجس کے بعد سید نا آ دم میلا کا جنت ہے اخراج عمل میں آیا۔ ( قرطی )

مذكوره آيت ہے معلوم ہوتا ہے كہ عرض امانت كابيروا قعدآ سانول پر پیش آيا اور قبول كرنے واسے سيدنا آ دم لِنَا تَقْرِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَارَانِي وَصَلَّواتُ رَبِّي وَسَلَّامُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اغْمُمُ وعَلْمُهُ نَمُ سُلوك: كامّات ميں انسان كي فضيلت اى ليے بوئى كداس نے ''اوانت'' كو قبول كرليا۔

بیعت میں اپنے جینے سے جواطاعت کا اقر ارکیا جاتا ہے، وہ بھی امانت کی ایک قتم ہےجس کو ہورا کرتا ضرور ک

بوتا ہے۔



# سُورَةُ سِنِ

#### يارة: 22

﴿ وَ لَقَدْ اللَّهِ مَا أَوْدَ مِنَا فَضَدَّ مِجِبَالُ أَوْنِي مَعَهٰ وَ الطَّيْرَ ﴾ . ووه - 10 )

۔ حمیہ اور یقینا بم نے داؤد ہے کو ہڑی فضیات دی تھی۔اب پہاڑ!ان کے ساتھ تینیج کرتے رہواور پرندول کوبھی (یکی تھم تھا)اور داؤد یک کے لیے بم نے لو ہے کو زم کر دیا تھا۔ کہ وہ بنائے کشادہ زر ہیں (جنگی آ بنی لباس) اور یہ کہ (لباس کے ) اگر یوں کے جوڑ ہیں مناسب انداز رکھیں اور سب کام شمیک کیو کریں۔ ہیں تمہارے سادے اتک ل کود کچور ہاہوں۔

مسسر سیدنا داؤد میں مجمی بھی جنگل کی طرف نکل جاتے توالند کی یاداورخوف اللی ہے روتے ہوئے تہاجے و جہدو کہندو جہنیل میں مشغول ہوجاتے ، اللہ نے آواز بھی ایسی پر کشش و دلبری شم کی دی تقی کے قریب کے چندو پر ندحتی کے درخت و پہاڑ بھی ان کی تبیع میں شریک ہوجاتے ، اللہ کے ذکر ہے جنگل گونج اٹھتا تھا۔ روایات حدیث میں بہ بھی تصریح ہے کہ یہی تبیع دریا کے کنارے کی جاتی تو بہتا یانی تفہر جاتا تھا، صوت

داؤ دی اللہ کی ایک خاص عطاد بخشش تھی جوانہیں دی گئی۔ ای طرح ایک دوسر افضل ہے بھی تھا کہ لوہ اور فولا دکو جب وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ، وہ موم کی طرح زم و گداز جوجاتا، پھرجنگی آلات وجنگی لباس جس قتم کے جاہتے ، بنالیتے تھے۔

علاو وازیں ای دستکاری کوفروفت کر کے اپنی اور اٹل وعیال کی روزی کا بھی انتظام کرتے تھے۔

سیدنا داؤد ﷺ کار نبوت درسالت کی انبی م دہی کے علاوہ حکومت وسلطنت کے امور کی دیکھ بھال بھی انجام دیتے تھے، اپنی معاش زرہ سازی پررکمی تھی، بیت المال سے روزینڈیس لیا کرتے تھے۔

سُمول عَلَيم الامت نيائة آيت عن سكافذ كي إلى:

- 1 خرتی عادت کا ثبوت۔
- 2 وستكارى سے كمانے كى فضيات.
- آبرکام بین اعتدال کی رعایت رکعنا۔

نرحمة اورجنات ش بكدده تع جوان كيآ كان كيروردگار كي مم كام كرت تف-

تفسير: سدنا داؤو سن كو جهال بيشار فضيلتيل حاصل تمين، ان مي تنخير جنات كي دولت بحي نعيب تمي -

جنات کی ایک بڑی تعداد ہرونت ان کی خدمت میں حاضر باش رہا کرتی تھی۔سیدنا داؤد سی<sup>ڈ</sup> ان سے ایسے بڑے بڑے کام لیو کرتے جوانسانی طاقت سے بالاتر ہوا کرتے تھے۔

سندوك. حكيم الامت يحتف آيت بيا خذكيا كتنخير جنات الركسي عمل ورال كي وجد بين منهو بمكم مني نب القدنصيب بوتوييع بديت كے خلاف نبيل \_ (بزرگول نے جنات سے كام ليا ہے)

﴿ فَاعْرَضُوا فَارْسَنْ عَيْهُمْ سَيْنَ لَعَرِمِ ﴾ [سورة سا 16].

ترجمة: سوانبول في سركشي كى مجربم في ان پر بندكاسيا بجهور ديا-

تقسیر ۔ یعنی شہروالے کفروشرک میں پڑ گئے اور نصیحت کرنے والوں کی پروانہ کی ، پانی کے جس بندے ملک اور اٹل ملک کی حیات وابستہ تھی ، وہی موت وہلا کت کا سبب بنا۔

آیت میں ملک سبا کا تذکرہ ہے۔ بید ملک عرب کے جنوب میں واقع تھا جوآج علاقۂ یمن کہلاتا ہے۔ نہایت سرسبزشا واب زر خیز علاقہ تھا، اس کا پایہ تخت شہر قارب جو موجودہ شہر صنعا ، سے قریب ساٹھ میل مشرق میں واقع تھا۔ اس شہر کے واکیں بالمیں باغات کا طویل و عریض سلسلہ میلوں تک چلا ممیا تھا، پوراشہر باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ صدیوں تک اس پر قوم سبا کی حکمر انی رہی ہے۔ عبد سلیمانی میں تاریخ قدیم کی مشہور زمانہ ملکہ سبا ( بلقیس نے ) بھی اس ملک پر بن عظم طراقی ہے حکومت کی ہے۔

اس ملک کابڑا کارنامہ بیتھا کہ ملک میں پانی کے بڑے بڑے بند تعیر کے جاتے تھے جو ہرموہم میں پانی ہے مبریز رہا کرتے تھے۔ ملک کی دولت وٹر وت اور عیش وعشرت کے قصے ملک فارس وروم کے ایوانول میں بڑی حسرت وتنجب سے نے جاتے تھے۔

پانی کے ان ذخائر میں سب سے بڑا تظیم الشان بند' سبر مآرب' تھا جودو بلند پہاڑوں کے درمیان میں قبل سبح تیار کیا گیا تھا۔ یہ بند ملک کی تین سوم لیع میل زمین کوسیر اب کرتا تھا،خوشحالی وفراخی کا یہ حال تھا کہ ملک میں کوئی فقیر یا محتاج نہ تھا۔

روایات بیں آیا ہے کہ اس قوم کی طرف تیرہ 📵 نی روانہ کیے گئے تھے لیکن قوم نے ایک کی بھی بات نہ مانی، بالآخر اللہ کے قانون مکافات ہے دو چار ہو گئے فعتیں، زحمتوں وعذاب میں تیدیل ہو گئیں، وہی آب حیات، ہلاک وممات ثابت ہوا۔سد مآرب کواللہ نے تو ژویا،ساراشہز غرق آب ہو گیا۔

(عبدقد يم كابينا درالوجود حادثة ابدايت كي يراغ " جلد ٢ رصني ٢٦٨ پرمطالعه يجي )

شدولا حکیم الامت بھی فی واقعہ سے بیاستنباط کیا ہے کہ طاعات کود نیوی نعتوں کے حصول اور معصیت کو اس کے زوال میں وخل ہوا کرتا ہے۔ ( یعنی طاعت وعبادات سے جیسے دنیوی نعتیں ملتی ہیں، گنا ہوں و نافر مانیوں سے نعتوں کا زوال بھی

16012-

## ﴿ ﴿ كَاتَنْفَعُ لِشَفَ عَدُّ عِنْدَ أَوْ إِلَّهِ لِمَنْ آذِنَ لَفَ حَثَّى إِذَا فَرْعَ عَنْ قُلُوبِهِم ﴾

إسورة سنا 23

ر حمیة اور نداس کے حضور میں کوئی سفارش کام آتی ہے البتہ اس کے حق میں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے یہاں تک کہ جب ان کے دلول ہے گھبرا ہٹ دور ہوجاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیاار شاوفر ہایا؟ وہ کہتے ہیں :حق بات بی کا تھم فرمایا ہے اور واقعی وہ ذات عالیشان

ھسپر . ملا واعلی کے فرشتوں کا تذکرہ ہے جوالقہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر باش ہیں۔ جب ان پراہ پر ہے

القہ کا کوئی تھم تازل ہوتا ہے توان کے مجمع میں بلچس پڑ جاتی ہے اور دہ سب حواس باخت ہو کرخوف و
عظمت ہیں تھر ا جاتے ہیں اور شہع پڑ ھے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر جب سے عظمت و جلالی
حالت ختم ہوتی ہے تو پئی فہم و یا دداشت پرائٹ ذہیں کرتے ، گھبرا کرایک دوسر سے سے در یافت کرنے
کتے ہیں کہ القہ رب العزت کا کیا تھم نازل ہوا؟ او پر والے فرشتے نیچے درجے کے فرشتوں کو درجہ
بدرجہ جواب دیے ہیں کرحت بات ہی نازل ہوئی ہے۔ بیالقہ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہے۔
آ یت کا کہی منظر بیہ ہے کہ شرکین و کا فرین نے اپنی شفاعت و نجات کے لیے بینکڑوں بت اس لیے تراث
لیے ہے کہ وہ ان کے لیے نب کہ سفارش کریں گے اور القہ بہر حال ان کی سفارش ضرور قبول کر لےگا۔
لیے ہے کہ وہ ان کے لیے نبات کی سفارش کریں گے اور القہ بہر حال ان کی سفارش مزور قبول کر لےگا۔
لیکن آ یت ہیں بید تھیقت بیان کی گئی ہے کہ جب مقربان بارگاہ النہ کی کا اللہ کے حضور بیرحال ہے تو بھلا ان مردہ

یے حس و بے جان پتھروں کا کیا اختیار ہوگا کہ اللہ کے حضور سفارش کریں اور کلام کریں۔
سندول حکیم الامت کرتے نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ بھی خوف و ہیت اس حد تک طاری ہوجا تی ہے کہ عقل
وہم معطل ہوجا نمیں ، ایسے وقت انسان کومعذور قرار دیتا پڑتا ہے جیسا کہ بعض اہل حال پزرگوں کومعذور
سمجھا گیا ہے ( یعنی ان پرکوئی شرکی تھم جاری نہیں کیا گیا)۔



## ٩

### يازلا: 22

## ﴿ وَإِنْ يُكُنِّ بُوْكَ فَقَدُ كُذِيتَ رُسُنَّ مِنْ قَبْيِكَ ﴾ [حرره لعاصر 4]

تر حمة: اورا گریانوگ آپ کوجمٹلاتے ہیں تو آپ ہے پہلے بھی بہت ہے پیغیر جمٹلائے جا چکے ہیں۔ تفسیر: زمان یو قدیم میں نیوں کوجمٹلانے اوران کوستانے کا عام مرض تھا۔ یہ کوئی جیب وا تفاقی بات رہ تھی ہشرک

: زمان وريم على بيول و بعلا إلى اوران وسائے اعظم مرس على بيون جيب والفاق بات ندى مرب اور الله اور الله الله ال قوموں كامزاج على كيماييا ، بواكر تا بكرو وقتى كود يكفي، سننے، غور وفكر كرنے كے ليے اسپنے آپ كوآماد ا

نہیں پاتے ،صرف آباء پرتی ہی ان کادین دا بھان ہوا کرتا ہے۔

نی کریم این کو کمی اپنی قوم ہے ہی کروہ صورت چیں آئی تھی۔ آپ کو انبیاء سابقین کی بیرت ہے تیلی دی گئی کہ انہیں بھی بہت ستایا گیا، بعضوں کو زندہ وفن کردیا گیا لیکن ان عظیم انبیاء نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ سندو ك: تفسیر روح المعانی كے مفسر تکھتے ہیں: آیت جس جہاں رسول اللہ سی کو تیلی دی گئی، آپ كے دار توں ادر تا نبول كے لیے بھی اس جس تیلی ہے كدہ بھی مخالفوں كی ایذاؤں پر صبر كریں۔

( فَرَ تَكُنْ هَبُ نَفْسُكَ عَنْيِهِمْ حَسَوْتٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَبِينَمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ) اسوره عاصر ×

ترحمة: البذاان يرافسوس كركيس آپ كى جان ندجاتى رب-

تفسیر: یعنی مشرکین کواتنا سمجھانے اور منانے کے بعد بھی بیآپ سرج کا کو جھٹلاتے رایل آتواس پرغم وافسوس نہ کے بعد بھی بیآب برج ایک جان کود کھٹس ندڑ الیس۔

سلوك. آيت معلوم ہوتا ہے كہ نى كريم سيجة كے قلب مبارك ميں انسانوں كى ہدايت و فيرخوا بى كاكس قدر در د تھااوران كى فيرخوا بى ميس كس قدر بے قرار ہوجا يا كرتے تھے كہ جان لكانا باقى روجائے۔

فَصَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُه عَلَيْهِ

🐧 ﴿ إِنْهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمِوُّ ١٠ . سور ٥ معاصر ٢٥١

ترجمة: الله ال كوى بقر فرت يل جوهم والعلى-

نفسیر علماء سے اصطلاحی علماء مراد ہیں ہیں کہ فلال فلال کہ بین پڑھ بھے ہوں یا فلال فلال سفر کھتے ہول بلکہ وہ المحقاص مراد ہیں جوالقداوراس کی مرضیات کاعلم رکھتے ہیں اوران کاعمل بھی ای علم کے مطابق ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

شاه عبدالقادرصاحب محدث نعيد لكيع إلى كرسب آدى ورف والفيس موت ،الله عدورناعلم والول

کی صفت ہے۔

سدو فقہاء مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت سے علم اور اہل علم کی فضیلت تابت ہوتی ہے اور سی محموم ہوتا ہے کہ اللہ کی خشیت اور تقوی علم کی راہ سے حاصل ہوتا ہے۔ (جصاص)

حکیم الامت بید اکھتے ہیں کے عظمت اللی کاعلم اگر اعتقادی ہوتواس سے اعتقادی خشیت پیدا ہوتی ہے اور اگر حالی ہوتواس سے خشیت حالی (عملی) پیدا ہوتی ہے۔

(لہذا کامل خشیت الٰبی اس دفت حاصل ہوگی جب کے عظمت الٰبی کاملم اعتقادی ادر حالی دونوں طریقوں سے ہو،الیس کیفیت صرف علاءرا مختبین ہی کونصیب ہوتی ہے۔ )

﴿ ثُلُمْ أَوْرَثُنَا لَكِتِبَ أَنْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبْدِنْ ﴾ سور، عدس ١٠

تر حمة کیرہم نے بیرکتاب (قرآن علیم) ان لوگوں کے ہاتھ پہنچائی جن کوہم نے اپنے بندوں میں چن لیا ہے۔ تفسیر ، نبی کریم ساتی کے واسط سے قرآن علیم کی امانت امت محمد یہ کے ہاتھوں میں آئی اور آیت سے بیمعلوم ہوا کہ یمی امت و نیا کی ساری ملتوں میں اللہ کی پہند کر دوملت ہے۔ (این کثیر)

(بدابرمسلمان الناب النام ولي الله قرارياتام) (ألله وفي تَذِين منوا) حوره المعره 1257

﴿ فَمَنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِلٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْفَيْرَةِ بِالْدُنِ اللهِ ۗ دَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَيْنِيرُ ﴾ [سورة العاطر: 32]

سر حمد ۔ پھران میں بعض توا پنے نفس پڑظم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ کی تو فیق ہے نیکیوں میں تر تی کرتے ہیں۔ سے بہت ہی بڑ افضل ہے۔

سير الله نابئ كتاب قرآن عكيم كى امانت جس امت كودى ب (يعنى مسلمانوں كو) ان بيس عموماً تين طبقات بيں:

پہلا 10 وہ طبقہ جو ہا وجودا مانت کی ذمد داری قبول کرنے کے گناہ کر کے اپنی جان پڑظم کر لیٹا ہے۔ دوسرا 20 وہ جو درمیانی حالت میں رہتا ہے بھی گناہ کر لیتا ہے اور بھی ٹیکیاں بھی۔ گویا اس کا خیر وشر مساوی اوی ہے۔

تیسرا 🚯 وہ طبقہ جو گناہوں سے بچنا بھی ہے اور طاعات وعمادات مل فرائض وواجبات کے علاوہ بہت کچھ

نیکیال کرتے رہتا ہے۔

ان تین طبقات کوتر آن عکیم نے طالم، مُقتَصدُ، سَائِ کہا ہے۔ امام رازی ایک نے ان تین طبقات کی اس طرح تفریح کی ہے۔ (تغیر کیر)

يبلا 1 وهطقية حسكا ظامر قراب ماور باطن فيك سيد صد معسد على-

ووسر (1) وهطقة جس كاظامروباطن يكسال موليني جس ك فيروشر مساوى مساوى مول ميد مفتصد الله

تير 🚯 ووطبقد جس كرسنات وفيرات ذاكد بول اوراس كاباطن ظاہرے اجما بو سيد مل ماليوات بي -

اُمت جرید کے بیتیوں طبقات جو حامل قرآن جی، اہل جنت ہوں گے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جنت کے درجات یا کی سے درجات یا کی سابق ہوں گے اور جو مُفاصد سے،

نجات یافت بول کاورجوطالم لسفسه تعیده مخوروم بول ک\_ (قرطی، این کثیر، دوح المعانی)

ف ام الموشين سيده عائشه رئيد يكى في بوجها: المال جان! آيت كان طبقات يكون اوك مراديل؟

فرمایا: بیٹا! بیٹیوں طبقات الل جنت عی کے ہیں۔ ان عیں سابنی بالخیرات وہ لوگ ہیں جورسول القدیمیة کرمانے عی گزر گئے۔

اور مفتصد وواصحاب ہیں جوآپ کے بعد مجی آپ کی پیروی آخردم تک کرتے رہے ہیں۔ اور طالم لنفسه کامعداق میں اور تم میے لوگ ہیں۔ (محدث طیالی سے)

6 افَنَتَ جَاءَهُمْ نَذِيْرُ مَا زَادَهُمْ الْأَنْفُورَا الْسَبِّنْبِارًا فِي الْأَرْضِ ) وسورة العاصر ١٠٠.

ترجمة. پرجبان كے پاس ووڈرانے والا آئى كيا توبس ان كى نفرت بى كورتى ہوگئے۔ ذھن شرابية آپ كويزا بجھے كى وجسے۔

تفسیر آپت بی مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا ہے کہ بیلوگ یجود ونساری کو طعند یا کرتے تھے کہ تمہاری قوم میں بینکڑوں نی آئے ہیں (حقیقت بھی بی ہے کہ سارے انبیاء بن اسر تکل تھے) لیکن تم نے ان کی قدر نہ کی۔اگر ہماری قوم میں کوئی ایک نی بھی آتا قوہم اس کی پوری پوری قدر کرتے۔

ندکورہ آیت بی ای بات کا تذکرہ ہے،لیکن جب مکة المکرمة بی انہی کی قوم سے رسول الله سرور مبعوث موے توسب سے پہلے انہی لوگوں نے مخالف کی اور ان کی عداوت بڑھتی ہی چگی گئے۔

نسوك تحيم الامت المحت المحت في خلكها بحرة بيت صوفياء كاس قول كى تائيد بوتى بجوده بدكها كرتے جى كرچس كى استعداد قاسد و خراب بوتى ب، اس كام ض، و كاكف واشغال واذ كارے اور بڑھ جاتا ہ

اوروہ اپنے کو بزرگوں میں ٹارکرنے لگتا ہے۔ (آے نے اس کامرض تکبرقر اردیا ہے)

# سُورَةُ لِبَانِ

#### يَارُوْ: 2

﴿ إِنْهَا ثُنْذِرُ مَنِ تَنَبَعُ الزِّرَكُورَ وَ خَشِقَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِرْهُ يَمَعُفِكُونَ وَ آجُورِ
 كَرْيُورَ ﴾ سورة بسين ١١

تر جمنہ آپ تو بس ای کوڈرا سکتے ہیں جونصیحت کی چروی کرے اور القدر حمن سے بے دیکھیے خوف کرے۔ آپ اس کومغفرت اور عمد واجر کی خوشنجری سناویجئے۔

عسبر: وعوت وتبلیغ کا نفع انبی لوگول کوملتا ہے جواچھی بات سننے اور اللہ ہے خوف ریکنے والے ہیں۔جس کو اللہ کا خوف نہیں ، وہ نصیحت کی پر واکر تا ہے اور نہ نصیحت کرنے والول کی پر وا، ہدایت ونصیحت انبی افر ادکوملتی ہے جوخت کے طالب ہول اور آخرت کا خوف رکھتے ہول۔

المعود. عکیم الامت ﷺ نے فر مایا کتعلیم و تربیت پر جونفع مرتب ہوتا ہے، ووطالب (سالک) کی استعداد کا ظہور ہے (یعنی اس کی قبلی صلاحیت کی علامت ہے ).

حَيْمِ الاِمت يَسِوَ السَّنَ رَيْهِ مُ الْمُنْيِنِ قَدَّرُ بُوهُمَا فَعَوَّرُنَ بِثَالِثِ فَقَالُوْ النَّ رَلْيكُمْ قُوسَلُوْنَ ٢٠)

[سورة يُسين: 14]

بنت پرتی کا مرکز شارکیا جاتا تھا۔ ہے ذہانہ سیدنا عینی سینٹ کے دور سے چکھ پہلے کا ہے، اللہ نے اہل شہر کی اصلات و تربیت کے لیے پہلے دو نی روانہ کیے چھران کی تائید کے لیے مزیدایک نی روانہ کیا۔ تینول نے قوم سے کہا: ہم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری اصلاح و تربیت کے لیے روانہ کیے گئے ہیں، ہماری بات مانو تاکر تم نجات یا و کیکن شہروالوں نے تینول کو چھٹلا و یا اور انہیں سنگسار کروسینے کی وصلی وی

سلوك حكيم الامت نهيز في اس واقعت به اخذ كيا ب كداس ميس مشائخ كه اس ممل كي تائيد ب جواية نائيين اورخلقا ، كودعوت وارشاد كه لي مختلف شهرول ميس رواند كرتے بيں -

﴿ قَالُوْ امْاً أَنْكُمْ إِلَّا بَشَرٌ قِشْدُنَا ﴾ اسورة بسير ١١٠

نوحمة. انبول في كها: تم توبس مارى طرح معمولي أدى مو-

تفسیر: شہرانطا کیے کی باشدوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی ہدایت ورہنمائی کے لیے تین ٹی پہنچ تو انہوں نے

یہ کہ کر انہیں جھلاد یا کہتم ہی ری طرب ایک بشر ، معمولی آ دئی ہو، کیا احتکو تی اور معز زہتی نہ بی جس کے

ذریعدا پنا پیام پہنچا تا؟ جا بلی د ماغ جمیشالیا ہی سوچا کرتا ہے کہ بڑا عہدہ بڑے دولت مندکو ملنا چہے،
غریب غریا ، تو صرف اطاعت وفر ما نبر داری کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قدیم جا بلی قوموں کو نبیول کی

دعوت قبول کرنے میں سب سے بڑی شوکر یہی گئی تھی کہ نبی ورسول بشرنیس ہوسکتا ، اس کو مظہر ضدا یا

اوتاریا دیوتا دُس کی اولا وجونا چاہے۔

سندوك عليم الامت أست أيت بي يكتدا فذكي بك ينتي ( كال فخض) ظاهري احوال يس مبتدى ( غير كامل ) كي طرح بوتا ب (لبذا اولياء الله كوا في صورت يش شكل يس و يهركر ان كي بقدر ك شرفي جا ب بيزى محروى ب).

معصوصه انسان کال اورغیر کال کی شاخت کے لیے مذکور ومثال دونوں کا فرق واضح کرتی ہے:

دو 2 مخص جودریا کے دونول کنارے پر کھڑے ہیں، یکسال حالت میں نظراً نے ہیں۔ایسہ معلوم ہوتا کہ دونوں دریا پارکرنے کے لیے منتظر ہیں حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ پہلافخص تویقیٹا ایسا ہی ہے، اس نے ابھی تک دریا پارٹہیں کیالیکن دوسری جانب کھڑا مخص دریا پارکر چکا ہے اورا پنامقصد پاسے ہے۔

یمی حال انبیاء کرام کا ہوا کرتا ہے۔ وہ حق وصداقت پر فائز ہو بھے ہیں لیکن ظاہری شکل وصورت میں عام ان نول کی طرح ہیں۔ قدیم ہے بلی قومول نے فوروفکر سے کام نہیں بیاور شا نبیاء کرام کی ظاہری شکل وصورت و کچھ کردھوکہ ندکھاتے۔ ایسا ہی پکھے حال اولیاء القد کا ہوا کرتا ہے۔ ختم نبوت کے بعدا سے کامین کے ستھ بعض لوگول نے وہی معاملہ کیا ہے۔ ﴿ إِنَّا بِنْهِ وَ إِنَّ لِنْهِ وَجِعُونَ ﴾

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُ لِيكُمْ ﴿ نَبِينَ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَزْجُمَنَكُمْ ﴾ سورا سير ١١٠

نوجمة وه ہوگ ہوئے : ہم تو تہ ہیں منحوں بیجھتے ہیں۔ اگرتم اپنی تمینے ہے باز آؤ تو سنگ ارکردیئے جاؤگ۔
تعسیر : سنگ اری دنیا کی قدیم سلطنوں اور تہذیبوں میں بکٹرت رائ کر ری ہے۔ تو م کے مرداروں نے اپنے ان
خیر خواہوں کو ان کی نفیجت و خیر خواہی ہے باز نہ آنے پرسنگ ری کی دھم کی دے دی اور اس کی وجہ سے
بیان کی کہ جب ہے تم نے اپنی دعوت و تبلغ کا کام شروع کی ہے ، ہمارے ملک میں قبط س کی کا دور دور ہ
پڑچکا ہے اور ہماری تو میں چھوٹ پڑچک ہے ، یہ سب تمہاری خوست کی وجہ ہے ہوا ہے۔

سلوك علامة وى بغدادى بست في المحاب كرجب قوم في رسولول كى تكذيب كى اور أئيل وهمكايا وملك ير

الرامن كعيمات

قحط اورمرض جذام مسلط بهوااورية مرض عام طور پر پيميل كيا\_

بھر لکھتے ہیں کہ معبولین (الل اللہ ) کے اٹکار کے وقت اللہ تعالیٰ کی میں سنت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئی جاتی ہے۔

( قَالُوْ اضَابِرُكُمْ فَعَكُمْ أَبِينَ كُلُونُيْمْ ﴾ (احورة بسين ١٩).

سر حمة النبیول نے کہا: تمہاری خوست تو تمہارے ساتھ بی چکی ہوئی ہے۔ کیا خوست سے کہ تہمیں نفیحت کی گئی ہے؟ حقیقت سے کہ تم بی لوگ حدے نکل جانے والے ہو۔

یر قوم کا بیاعتراض کرتمهاری توست سے قبط سالی اور امراض آئے ہیں ورند ہم خود خوشحال اور صحت مند تھے۔ نبیوں نے جواب دیا کہ تمہاری تکذیب و کفر سے بیدعذاب آیا ہے۔ ٹوست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں، بھیحت ہے تو خیر و بر کات پیدا ہوتے ہیں، تم آئی بات بھی نہیں بچھتے ؟

علامہ آلوی بغدادی ﷺ نے لکھا ہے کہ نبیوں کے جواب سے معلوم ہوتا کہ قوم کی استعداد فاسد و ناتص تھی تب ہی توحق بات بجمہ نہ سکے۔(روح المعانی)

﴿ وَمَا إِنَّ كِا أَعْبُلُ لَذِي فَعَرَ فِي وَالنَّيْهِ تُرْجُعُونَ ﴿ ﴿ عَرِهِ نَسِينَ ٤٤.

سر حمق اور میرے بال کونساعذر ہے کہ ی اس ذات کی عبادت ندکروں جس نے جھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو ای کی طرف کوٹ جانا ہے۔

قر آن حکیم نے ریجی بیان کیا ہے کہ اس مر دیجاد نے جنت میں پہنچ کر بھی اپنی فیرخواتی کو باقی رکھا اور وہال بھی حسرت کے لہجہ میں کہنے لگا: اے کاش! میری قوم کو اس عالم جنت کے اعز از وتکریم اور غیر فانی نعمتوں کی حقیقت معلوم ہوجاتی تو وہ سب ایمان لے آئے۔

چوں کی خیرخواہی عارضی اور فانی نہیں ہوتی ،قر آن حکیم نے اس کی خیرخواہی کوفل کردیا۔

🗨 ﴿ أَنَهُ ٱعْهَالَ لِنَيْكُمْ يَبَنِيْ رَمَ الْ لَا تَعْبَدُ و شَيْضَ ۚ الْغَالِمُ عَدُوٌّ مُّبِينَ \* ا

[سورة بُسين. 60]

نوجمة اے اولاد آدم! کیا میں نے تم کوتا کید نہ کردی تھی کہ شیطان کی عبودت نہ کرنا کیونکہ وہ تنہا را کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھارات ہے۔

سسر قیامت کے دن جب سب انسانوں کے فیصلے ہوجا کی گڑو اٹل جہنم سے خطاب ہوگا: اے انسانو اکیا میں نے تم کونبوں اور رسولوں کے ذریعہ تاکیدنہ کی تھی کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لیکن تم نے اس کو نہ مانا اور شیطانی راستوں پر چستے رہے۔ اب رونے چلانے سے کیافا کہ ہ ؟ ہدایت کا وقت تو گزر کیا۔ آیت میں شیطان کی عبادت نہ کرنے کا عہد یا دولا یا جارہا ہے۔ گمراہ تو موں نے شیطان کی اطاعت کی ہے

لیکن اس عنوان کولفظ عبادت ہے ادا کیا گیا کیونکہ شیطان کی اطاعت،عبادت کی طرح سخت تر ہے۔

(روح المعانى بمعالم التويل)

سُسوك عَيْم الامت أي ن آيت كى ال تفير سے صوفي ع كاس تول كى تاويل كى ہے جس ميں ان لوگوں نے اپ آپ كو ياكى اوركوئت پرست كہاہ ۔ صوفي ع كى ال بت سے قس اورخواہ شت نفس مراوہ وتے ہیں جس كا مطلب بيہ وتا ہے كه ايس شخص نفس پرست يا فس كا بندہ ہے۔ بيد مطلب نہيں كہ وہ واقع ميں بت پرست ہے۔ ية و صرح كفر وشرك والى بات ہے۔

🛭 ﴿ وَلَا يَخَزُنُكُ فَوْنَهُمْ \* إِنْ تَعْمُمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْبِنُونَ \* . ﴿ . سورَ بَسَس

ترجمة ان کی باتیں آپ کوفم زدہ نہ کریں۔ ہم ان کی چھی وظاہری باتیں سب جانتے ہیں۔ نک کی سب کری نگر میں میں میں میں میں ان کی جھی وظاہری باتیں سب جانتے ہیں۔

تفسیر نی کریم سی کوکافرلوگ شاع مراحر، کابن ، مجنون وغیرہ کہ کرتے ہے جس ہے آپ سید کوطبعی طور پر

دکھ ورنج ہوا کرتا تھا۔ آپ سی کو کتلی دی جارتی ہے کہ آپ غم زدہ ند ہوں، یہ بے نفسیب لوگ اللہ کی

جناب میں اس ہے بھی زیادہ ہے ہودہ ہا تیں کہا کرتے ہیں آوا گرآپ کوشاع ، ساحر کہددی آو کیا تعجب ہے۔

شدو لا: حکیم الامت نہی لکھتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو کانفین کی یا توں کی پرواہ نہ کرنی چاہے ، اللہ تعالیٰ خود

اس کا مناسب انتقام لے لیتے ہیں۔ (خواہ کو اواسے کام میں سُست نہ ہونا جاہے)

## ٤

### يازه: 3

## إِنَّ هٰذَا تَهُوَ الْقُوزُ الْعَضِيْمُ رَا لِيشِ هٰذَا قَلْيَعْبَ لَلْهِ أُونَ ( )

[سورة الصافات: 60 تا 61]

تر حمة بے فک بہت بڑی کامیا بی ہی ہے۔ ایسی بی کامیا بی کے لیے ٹس کرنے والوں کوٹس کرنا چاہیے۔ تفسیر او پر کی آیات بیس جنت کی نعتیں ،حور وقصور ، بیش وعشرت ، چین وسکون کا تذکر و آیا ہے۔ انہی نعتوں کو

حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے،اس کوفوزعظیم (عظیم ترین کا میابی ) قرار دیا ہے۔ .

سلوك: كيم الامت في في تركم معمون المان جوف معيان تصوف كى فدمت كى بجويد كيتريد جي كرميس جنت كى كيا پروا، حور قصور الميام مطلب (جم كوتو لقاءرب جا يوس).

البیۃ جن مغلوب الحال بزرگوں ہے اس تسم کی باتیں منقول ہیں، وہ معذور ہیں۔ جنت اور جنت کی تعتیں مطلوب ہیں جن کی ترغیب دگ گئے ہے۔

﴿ وَ نَجَيْنَاهُ وَ أَهْدَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ ) [سور مساوت ٢٥٠]

نر حمة: اور ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کو بڑے بھاری تم سے نجات دی۔

تصبیر: سیدنا نوح سیط کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی قوم کونوسو پھاس (۹۵۰) سال تک تبلیغ کی کیکن قوم نے اس ساری مدت تک انہیں خوب ستا یا بحز چندا فراد کوئی ایمان نہ لائے۔ آخر اللہ نے پانی کے عالمگیر طوفان سے قوم کوغرق کردیا۔ سیدنا نوح سیط اوران کے ساتھیوں کوچن کی تعدادای (۸۰) بیان کی جاتی

ہے، نجات دی پھرانہوں نے اس فم سے فلاح یائی جوصد یوں تک برداشت کرر ہے تھے۔

نسوك: حكيم الامت نصيف آيت براخذ كيا ب كه طبعي غم وحزن كمال كے خلاف نہيں كيونك طبعي تقاضے كاملين ميں بھي رہتے ہيں غم وحزن طبعي تقاضوں ميں شامل ہيں، البتداس كے خلاف جو ثابت ب، وہ

غلبهٔ حال ہے جس میں انسان معذور سمجما جاتا ہے۔

﴿ وَ لَا دَيْنَاهُ أَنْ يُتَأْتِرْهِيْمُ ﴿ قَدْصَدَ قُتَ الزُّورَا ﴾ [سور • الصافات 104 ن 05، ]

ترحمة اورهم في آوازوي: الصابراتيم إتم في خواب كويج كردكهايا-

نصبیر: سیدنا ابراہیم مین کے ذی عظیم کا واقعہ ہے۔خواب میں اللہ نے تھم دیا کہ اپنے صاحبزادے آسمعیل کو اپنے ہاتھوں دیج کریں۔دوسرے دن تعمیل میں سیدنا ابراہیم عید نے اپنے میٹے کوکروٹ پرلٹا کر گلے

پرچھری پھیردی، خدائی انتظامات کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اس لحدصا حبزاد ہے اسمعیل کو ہٹا

دیا گیااورایک ونید ذرئے ہوگیا۔ (تفصیل کے لیے ' ہدایت کے چراغ' ' جلد ارصنحہ ۴۳ دیکھئے )

سیدنا براہیم سیٹا کے عمل ذرئے پر ندا آئی: اے ابراہیم میٹ ! تم نے نواب کچ کردکھایا، میتہبار ابہت بڑااسخان
قفا، ہم نے اس عمل کو ذرئ عظیم قمرار دیا ہے اور قیامت تک اس کی یادگار قائم کردی ہے۔ تم کو جو راسلام ہو، ہم نیکو

کاروں کوالیا ہی بدلد دیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ ہمارے موس بندوں میں ہیں۔ ہم تم کوایک اور صاحبزادے
اختی کی بشارت دیے ہیں جو بلند نبیول میں ہول گے۔

سنوك: حكيم الامت تحت لكھتے ہيں كد صاحبزاد ب كوذئ كرنے كا علم بيدارى بين بھى ديا ج سكما تھاليكن خواب ميں علم ديئے جانے كى غالباً بير عكمت ہوگى كدسيدنا ابراہيم بيد كى اطاعت خوب سے خوب تر ظاہر ہو۔ چنانچي آپ نے خواب كوخيال يا دسوسة سمجى ١٠ سے بڑے كام پر آمادہ ہو گئے۔

معصوصه بدوا تعدے کہ نبیوں کے خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں،ان کی بیداری اورخوابی حالت احکام میں یکسال ہوا کرتی ہے۔اللہ کی طرف ہان پر جوبھی حکم تازل ہوتا ہے،وہ واجب العمل ہوا کرتا ہے۔وہ حکم خواہ بیداری میں نازل ہویا خواب میں، بہر صورت حقیقت ہی ہوا کرتی ہے۔

ید مسئد خصوصیات نبوت سے متعلق ہے۔ (خواب کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کے لیے ' ہدایت کے چراخ" ، جلد ارصفی ۵۵ سود کیمئے جواس موضوع کی قرآنی تشریح ہے۔ )

إِنْ اللَّهُ وَ إِنْ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّ الللَّا

نوحمة ﴿ فَكُر ابرانيهم ﴿ فَ مُعَارول كوا يك نكاه بمعرد يكها اوركهدديا: يل يمار بوف والا مول .

کا ٹا درالوجودوا تعہے۔

سر سیدنا ابراہیم سینہ کوئی ایک آ زمائشوں سے سابقہ پڑا ہے اور ہرا متحان میں کامیابی سے ہمکنارر ہے

ہیں۔ انہی میں سیوا قعد بھی ہے۔ قوم کے ایک سالانہ ملیلے کا وقت آگیا جوشر کی قسم کا تھا اور بڑی دھوم

دھام سے منایا جوتا تھا۔ اس قومی ملیلے میں شرکت کے لیے سیدنا ابراہیم سینئے سے اصرار کیو گیو کہ بہرھ لتم کوشرکت کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم سینئے نے انجانی حالت میں ستاروں کی طرف نظر کی پھرمعا

فرہ یا: میں بیار ہونے والا ہوں " ہی سف " نے انجانی حالت میں ستاروں کی طرف نظر کی پھر معا

میں ستاروں کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، سرواروں نے معذور سمجھا اور آئیس چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔

اس طرح سیدنا ابراہیم میں ایک شرکی مل سے محفوظ ہوگئے۔

اس طرح سیدنا ابراہیم میں ایک شرکی میت خانے میں داخل ہوئے اور بتوں کا وہ حشر کیا جو بت شکنی کی تاریخ

سلوک علیم الامت سے آیت سے ثابت کیا ہے کہ دفع شرکے لیے حیلہ کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ دبیوی شر ہو بادغی۔

مسعوطه حیلہ جس کوعر بی اصطلاح میں تورید کہا جاتا ہے، ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں دو 2 مفہوم پائے حاتے ہوں۔ کینے والا وہ مغبوم مرادلیتا ہے جو ننے والاعمو پائیس لیتا۔

مثلاً کوئی اپنی بیوی کو دعمن کے کسی شرسے بچانے کے لیے کہدوے کہ مدیری بہن ہے تو الیا کہنا درست ہے کیونکہ بہن جیسے قیقی ہوا کرتی ہے، دینی واسلامی بہن بھی ہوتی ہے، لیکن ہننے والااس کو حقیقی بہن ہی خیال کرےگا۔ ایسے ذومعنی کلام کوتوریہ کہاجا تا ہے۔ مستح غرض کے لیے ایسا کلام کیاجا تا ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہاجا سکتا۔ فذکورہ آیت میں سیدنا ابراہیم منظ نے اپنی سنقیاء فرمایا جس کے معنی بھار ہوں اور بیمار ہونے والا ہوں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم منظ نے دوسرے معنی مراد لیے جب کہ قوم نے پہلامعنی سمجھا۔

ایے ہی جب بتوں کا بیر حشر دیکھ کرسر داروں نے پوچھا: اے ابراہیم! ہمارے بتوں کا بیر برا حال کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا: " فعلم کبیر ہم " (ان کے بڑے نے بیر کمت کی )

بڑے ہے مراد بڑاہت اورخود سیدنا ابراہیم ہے بھی مراد ہو سکتے ہیں کوئکہ نی قوم میں سب ہے بڑا ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّ هٰذَا نَهُوَ الْبَيْلُو اللَّهِ بِنُنْ ﴿ ﴾ اسور، حدوث 106 ]

ترجمة: حقيقت بس بير براامتحان تعا-

مسبر لینی خوابی علم پر صاحبزادے کے حلق پر پھر وینا کوئی آسان کام نہ تھا، سخت دشوار امتحان تھا۔ بڑے بڑے عزم وحوصلہ والول کی برواشت بھی پارہ پارہ ہوجاتی ہے لیکن سید ناابراہیم عیشا بلا تر ذوکر گزرے۔

نسون. عليم الامت بست نه واقعه يداخذ كياب كدالتد كي طرف سي بهى خواص (او فيح درج والول) كا بهى امتحان ليا جاتا ب اس سه يد شبه ندكرنا چا ب كدالتد كه يهال ان كى منزلت كر كئ تحى ياية رُّب البي سه دور مو كئ تهد \_ (امتحان كى حكمت القدى كي علم مين مواكرتي ب )



## سُوْرَةُ حَنَّ يازو:

## اَوْرُنُ عَلَيْهِ الذَّكُوْ مِنْ بَيْنِكَ بَلْ هُمْ فِي شَبِ فِن ذُنْرِينَ ﴾ اسو ف ص ١٨

تو حمة: تو کیا ہم سب میں صرف ای شخص پر کلام النی نازل کیا گیا ہے؟ اصل بیہ ہے کہ بیلوگ میری دتی ہی کی طرف ہے قئک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ میراعذاب اب تک انہوں نے نہیں دیکھا۔
تقصیر: قدیم قوموں کا بیاحقانہ نظریہ کہ نبوت درسالت اہل دولت وٹروت انسان کو ملنی چاہیے، اہل کمہ کے مشرکین نے بھی اس مفروضہ کے تحت رسول اللہ سے کودیکھا اوراعتراض کیا کہ ایک میتم و نا دارانسان

الندتعالی نے اس جہالت کی بیروجہ بیان کی کہ بیلوگ درحقیقت مجمہ سب کشخص تکفی بیٹیس کررہے ہیں بلکہ وحی النی کے مسئد میں بھٹک رہے ہیں کہ وحی ہم جیسے دولت وٹر وت اور قوم کے سر داروں پر اتر نی چاہیے تھی۔ بیان کا زعم و پندار ہے جوانبیس کفر تک لے گیا۔

کونبوت کیونکر طی جب کہ ہم میں بڑے دولت مندوعزت والے موجود ہیں۔

سلوك: عليم الامت في لكيم إلى كر چونكداس نظريدكا مناء كبروتكبر تعاتو آيت عمعلوم بوتا ب كدكبراك برى خصلت ب كربعض اوقات كفرتك پنجود ي ب - (جيس كدال مكدكا كبرتها)

١ ﴿ ذَذَخُلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَقَيْزِعُ مِنْهُمْ قَالُوالِا تَخَفَّى ﴿ حَرِهُ صَلَى ١٤٤

ر حمة الها تک داؤد مین کے پاس دونوں آ گئے، داؤد مین ان ہے گھبرا گئے، بولے: آپ گھبرا سے نہیں، ہم دونوں اہل مقدمہ ہیں۔ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے سوآپ انساف کرد یجئے اور بے انسانی نہ سیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتاد یجئے۔

نفسیر: سیرنا داؤد میک جس طرح الوالعزم نبی ورسول تھے، اپنے زیانے کے حاکم اور باوشاہ بھی تھے۔ رعایا میں دو شخص اپنا جھکڑا ہے وقت ان کی خدمت میں لائے جب کہ وہ اپنے مکان میں آ رام کررہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا مقدمہ پیش کردیا اور عدل وانصاف کرنے کی تاکید میں سے ہا دب عنوان اختیار کیا کہ جمارے فیصلہ میں ہے انصافی نہ کیجئے۔

سلوك: عليم الامت نظين فركوره عنوان برياخذكيا بكه فلاف تهذيب كلمت كوسيدنا واؤد حائف برواشت كيا ورفيصله درد يا اى طرح مفتى اورشيخ كوسوال كرف والول كى بدتميزى برداشت كرنى چ ب ب معموصه نبى كريم علقة في ايك ديهاتى كى بي تميزى بركدا بي عال تيرا ب ند تيرب باب واواكا، مجهكو 3.72

اللہ کے مال سے عطا کر۔

آپ سے نہ بے خندہ بیشانی ہے اس کوفر ما یا: بےشک بیسب القد کا مال ہے۔ سے بکریول کا ربوز تھا، فرمایا: جابیسب اپنے گھر ہانک لے جا، اس بُدّ و نے پہلے تو آپ سے کی طرف شک وشب سے دیکھا پھر سارا ربوڑ ہا تک لے گیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر اطلان کرنے لگا: لوگو! محمد سیّۃ اتنا دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے کا اندیشٹیس کرتے۔

﴿ إِذْ غُرِضَ مَسُهِ بِ عُشِنى اشْفِنتُ الْجِيّادُ ﴿ ﴾ أحور عن الآ]

رحمة (وووا قعد بھی قابل ذکرہے) جب شام کے دفت ان کے روبرواصیل عمد وگھوڑے چیش کیے گئے تو کہتے علے کہ بیس اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے نما فل ہوگیا یہاں تک کہ آفآب پروے میں میچھپ گیا (غروب ہوگیا)۔ ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ پھر انہوں نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کی (یعنی ذیح کردیا)۔

ھے سیر سیدنا سلیمان سینہ کا واقعہ ہے۔ یقظیم نمی ورسول گزرے ہیں۔ان کا عبد <u>99 قبل سیح</u> بیان کیا جاتا ہے۔طبقۂ انبیاء میں نبوت ورسالت کے ساتھ حکومت وسلطنت بھی عظیم الشان پائی تھی۔انسانول کے علاوہ حیوانات، چرند پرند، جنات اور ہوایا نی پر بھی حکم انی کرتے ہے۔

ایک دفعہ جہاد کے اعلیٰسل کے گھوڑ ول کے معائنہ میں ذکراللہ کا اپنامعمول فوت ہو گیااور وقت گز رگیا۔اس غفلت پر بہت دکھ ہوااور تلافی مافات کے طور پر گھوڑ وں کو ذرج کر کے اس کا گوشت مستحقین میں تقسیم کردیا۔ منسوٹ محکیم الامت ایس نے سید تاسلیمان سوڈ کے اس واقعہ سے کئی ایک مسائل اخذ کیے ہیں۔

اؤل 🕕: راحت وآرام کے لیے عمد وسامان استعمال کرنا جائز ہے خصوصاً جب کددینی مصلحت بھی ہو۔

روم (2): مستحب عمل عفات بوجاتا برول م محم ممكن ب-

سوم 🚯 : 💎 غفلت کی تلافی کے لیے غافل کردینے والی چیز کوصدقہ وخیرات کردینا درست ہے۔

چہارم 🛈 : فیرت حق بھی عمرہ خصلت ہے۔

مسعود می جو چیزالقد سے خفلت کا ذریعہ بن جائے ،اس کواپنے پاس ندر کھنے کو''غیرت جن'' کہ جاتا ہے۔ بعض مش کخ صوفیاء نے جن ہیں مشہور صوفی شبل نہیں بھی شامل ہیں، جامد دری، جامہ سوزی کی سندفعل سلیمانی سے نکالی ہے محققین صوفیاء نے اس استدلال کو قبول نہیں کیا کونکہ جامہ دری ہو یا جامہ سوزی اس میں اسراف و تبذیر پایا جاتا ہے جونفل قرآن سے حرام وممنوع ہے۔

﴿ وَهُذَاعُتُ وَنَاقَ مُثُنَّ أَوْ أَمْسِتُ بِغَيْرِ حِسَابِ نَ ﴾ اسوره ص ١٩٠٠.

ترجمة: يهمارى بخشش بسوآب كى كودي يانددي، آب بركونى دارو كيزيس ب

تصبيبر: سليمان ميز پراللد كے قضل وانعامات كالذكرہ ہے۔ دنیاجہاں میں جس قد نعتیں دی گئیں تھیں، شاید وبايد بي كى كولى مول ـ انسانو ل پر حكر انى مجنّات پر حكومت، حيوانات پر قدرت، موايانى پر تسط اور زمین و پانی کے زروجوا ہرات وغیرہ بے در لغ صرف کر تا۔

سیدنا سلیمان مل<sup>یدہ</sup> ان سارے ساز وسامان ، مال وجاہ کے امین یا خاز ان نہیں ، ما لک بنائے گئے منصاور اس میں انہیں ہرطرے کا تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا تھا چاہے کسی کو دیں یا نیدیں۔ پھرمزیدیہ خِشْخبری دی گئی تھی کہ اس خرج وغيره پرانبيس حساب و كماب ندوينا بوگا۔

سلوك: حكيم الامت نهيز في سيرتا سيمان سيد ك اس خود مختاري سے ميداخذ كيا ہے كدامقد في ان عے قلوب كو ادائے حقوق کی ذرمہ داریوں میں مشغول نہ ر کھنے کے لیے یہ کامل اختیار دے دیا تھا تا کہ وہ منصب نبوت كى يحيل من كالل طور پرمشغول مول .

پحر حکیم الامت ﷺ نے تصوف کا ایک اور سئلہ بھی اخذ کیا کہ سالک کا بڑا سر مایہ جمعیت قلب ہے (ول کا پرسکون ہونا) مصوفیاء کرام کواس کا خاص اہتمام رہا کرتا ہے( کددل پراگندہ نہ ہونے یائے)۔

﴿ إِذْ نَادَى رَبَاةَ آنِي مَشَنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ الْرَحْضِ بَرَخِينَ ﴾

جب كدايوب ملية في اين رب كو يكارا كه شيطان في مجه كوريج وآواز بينجايا ب- (القدف عم ويا) ا پنا چرز مین پر مارو۔ میشندا یا فی ہے نہائے اور پینے کا۔

تفسير . آيت من سيرنا الوب من كا تذكره إلى المؤنمثر في فلطين قعار وايات معلوم بوتا يك آپ کی عمرشریف دوسودس (۲۱۰) سال تھی۔ مال ودوات کی کثر ت کے علاد وآل واولا د کی بھی کثر ت تھی۔ پھر القدنے انہیں ایک بڑی آنہ اکش میں جتاا کردیا حبیبا کہ بڑے بڑے نبیوں میں القد کی ہیہ سنت جاری رہی ہے۔ مال ودولت کے علاوہ جسم، فی صحت و عافیت بھی چھین کی ٹنی۔اولا و،نو کر جا کر، حثم وخدم، عزیز دوست، رشته دارسب علیمده ہو گئے ۔صرف ایک اکیلے بیوی ساتھ روگئی جوشج وشام آپ کی خدمت کرتی تھی وہیں۔

سید تا ابوب 🔑 نے اس طویل مدت میں القدی ہے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ جزع فزع، شکایت و حکایت ، و کھ وردکسی ہے بھی ظاہر نہیں کیا اللہ کی جناب میں اس طرح پکارا کرتے تھے: ''شیطان نے مجھ کو بخت آ زار میں کر دیا ہے ، آپ ارحم الراحمین ہیں۔''

اللدے ان کی پکار قبول کی اور تھم دیا کہ اپنا ہیرز مین پر مار و، ہیر مار نابھ تھا کہ چشمہ آب پھوٹ پڑا، ٹھنڈ ااور شیریں پانی بہنے لگا بھم دیا کہ اس پانی سے شسل کر واور پھر نوش کرو۔

سیدنا ابوب سنز نے وتی النبی کی پیروی کی اور ای لمحد شفایاب ہو گئے۔ پھر امقد نے سابقہ تمام مال واسباب، آل اولا د، جاہ وجائیدا داور اس سے دو چندمز یدعطاکی۔

سُموك. حَيْم الامت أَبِيَّ نِهُ الدَّا الِهِ فِي سِيهِ اخذ كيا بِ كَدشيطان كا تَصرف كالمين پريمي بوسكتا بِ ليكن اس كابي تصرف مناه ومعصيت مِن نبيس چلتا كه خوابى نخوابى كى سے مناه كراد سے بلكه مادّى وجسمانى ضرركى حد تكمكن ب- (جيما كه سيدنا ايوب بيد كے صرف جان وه ل مِن تصرف كيا تھا) معدومة تفيير قرطبى كے مفسر نے لكھا ہے كہ بعض جائل صوفياء نے " أر كُصَّ مرخلك" (اپنے بيركوز مين

یہ تعمیر فرجی کے مقر نے للحاہے کہ تھی جائل صوفیاء نے " رُکض مرخلف" (اینے پیراوز مین پر چنگو) سے ذکر اللہ میں رقص کرنے (جمومے کودنے کا جواز نکالا ہے) اغود باللہ میں لشینط مرحیہ

قرحمة اورتم اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لواوراس سے اپنی بیوی کو مارود، اپنی قسم نہ تو ڑو۔ بے شک ہم نے ایوب کو بڑاصا بر پایا۔ کشاا چھا بندہ ہے۔اللہ کی طرف بار باررجوع ہونے والا۔

تعسیر: سیدناایوب بینا این بیاری کے زمانے میں بیوی ہے کی بات پر بخت ناراض ہوگئے سے اور قسم کھائی مقی کرصحت کے بعد مجھے کوسو(۱۰۰) کوڑ ہے ماروں گا۔ (بیاری قوت برداشت بھی بیار ہوتی ہے) جب تندرست ہوگئے کہ توالقدنے تھم دیا کہ اپنی قسم کو پورا کرو۔ چونکدر فیق حیات مخلص خاتون تھیں ،سزا کے نفاذ کا پیطریقہ بتایا گیا کہ سو(۱۰۰) عدد سینکوں (کاڑیوں) کا ایک تھالے کر بیوی کے جم پرایک ضرب لگادی جائے ،سو اداری ہوجا کی گی۔ اس حیلہ ہے خاتون کی خیرخوائی کافتی بھی اداکیا گیااور قسم بھی پوری کردگ گئی۔

سلوك خكيم الامت يهيئة لكعتة بين كه جمل حيله بي تركي علم كاخشاء فوت بهوتا بهو، ايه حيله كرنا جائز نهيل ب-جن لوگول نے آیت کے اس حیلے سے دین جمل حیلہ سازی كاجواز نكالا ہے، وہ درست نہيل۔

حقیقت یہ ہے کہ جس حیلہ ہے شرع تھم فوت ہوجاتا ہو مثلاً روپیے، سونا چاندی پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوتی ہے، اب اگرکوئی شخص گیارہ ماہ تو اپنی مال رکھے اور اس سے استفادہ کرتا رہے، بارہویں مہینے اپناکل ، ل اپنی بیوی یا ہینے کو دے دے چھر بارہواں مہینہ گزرنے کے بعد اپنا واپس لے لے۔ چونکہ اس کی ملکیت میں سال بھر مال نہیں رہالبند اس پرزکوۃ واجب نہ ہوئی۔ اس شاطر انہ حیلہ سے شرع تھم ذکوۃ ہے ہے گیا۔

ایساحیدحرام اوراحکام الی کاخراق کرنا ہے۔ای طرح اور بھی بہت سارے حیے تر اش سے گئے ہیں جو ہا تفاق عماء حرام ونا جائز ہیں۔

مد حوط سیدنا ابوب میلا کا مذکورہ بالاحیلہ اس حرام حینے ہے بالکل مختلف ہے۔ یہاں بیکوئی شرع عظم فوت ہور ہا ہے، نہ کسی کا حق ضالع کیا جارہا ہے جکھ قصور دار نیک خاتون کومعاف کیا جارہا ہے جوشرعاً مطلوب و بیند بدہ ممل ہے۔

🕥 ﴿ وَ عِنْدَهُمْ قُصِرْتُ الطَرْفِ الْزُابُ ﴾ ﴾ [سور، ص 😚 ا

ترحمة: اوران كے پاس بنى نگاه واليال بهم عمر خواتين بول گ

تھسیر ، جنت کی نعمتوں کی تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں میں ہڑی ہڑی آ کھ والیوں حسین وجمیل خوا تین بھی ہیں جن سے
اٹل جنت کے نعمت کی کردیتے جا تیں گے۔ ان ہے مثال حسن والیوں کی بیخو بی بیان کی گئی ہے کہ و والی تی
نگا ہیں نچی رکھنے والیاں ہوگی ۔ عورت کا نگاہ نچی رکھنا حسن و جمال اور دلبری کی علامت ہوا کرتی ہے۔
جنت کی بیچوریں حسن و جمال کے علاوہ اوائے دہری و ناز بھی رکھتی ہوں گی کہ آ دی فریلہ ہوجائے۔
بعض مفس کا در نے تی میڈوریں حسن و جمال کے علاوہ اوائے دہری و ناز بھی رکھتی ہوں گی کہ آ دی فریلہ ہوجائے۔

بعض مفسرین نے ''قصر اٹ المطرف 'کاتر جمہ آگھوں کوروکنے والیاں کیا ہے یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر اپنی نظر نہ ڈالنے والی ہوں گی۔ بینصلت بھی عورت کی وفاداری کی علامت ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر ہی سے مجت کرتے والی ہوں گی۔

بعض دیگر مفسرین نے میر بھی ترجمہ کیا ہے: ''نگاہ کو پنچ کرنے والیاں' یعنی وہ خودای قدر حسین وجیل ہوں گی کہ ا اپنے شوہروں کی نگاہوں کو ہمیش پنچ رکھنے والی ہوں گی کہ ان کو کسی اور مورت پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہوگ۔ سلوك حکیم الامت بیج آنے لکھا ہے کہ جنت کی ترغیب کے مین موقع پر حسین عورتوں کا تذکر واس بات کی دلیل ہے کہ مبرح عورتوں کی جانب رغیت کرنا نہ کتب الہی کے خلاف ہے، نہ کی فضیلت کے خلاف رحیا کہ بعض خشک مزاج صوفیاء یا باطل غدا ہب کے رہنماؤں کا خیال ہے۔)

ایک موقع پر راقم الحروف کو بیضیال آیا کہ خواتین کا اپنی نگاموں کو پنجی رکھنا اگر چیمشر تی تہذیب میں حسن و
جمال اورشرافت کی علامت سمجھ جاتا ہے جیسا کہ عام مفسرین نے لکھ ہے لیکن مغربی تہذیب میں بیکوئی خوبی نہیں
بلکہ نقص سمجھا جاتا ہے۔ تاہم حوران جنت مشر تی ومغربی ہر مسلمان کے لیے ہیں توقیحر ات الطرف کا ترجمہ' نگاہیں
نچی رکھنے والیاں'' کرنا مغربی مسلمان کی تسکین کے لیے کافی شدہ وگا اور ندعنوان ان کی زندگی میں دلچیہی ورغبت کا کا
ماعث ہے گا۔

لبدًا "قصرات الطّرف" كابا محاوره ترجمه "فهار آلود آكه واليال" كرديا جائة ومشرقي ومغربي دونول

ذوق کا اختار ف ختم ہوج نے گا۔ خمار آلود آنکھیں جس طرح مشر تی تہذیب میں خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح مغربی تہذیب میں بھی حسین شار ہوتی ہیں۔علاوہ ازین خمار آلود آنکھوں میں قیمر ات کا مفہوم بھی پاید جاتا ہے۔والقداعلم

#### ا قَالَ فَيِعِزَ تِكَ رُعْمِ يَنْهُمْ أَضَعِينَ (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ لَمُغْصَلِنَ ) الله عَالَمَةِ عَلَى الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَل مِنْ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ

[سورة ص: 82 يا 83 ]

تر حمق کہا: مجھ کو تیری عزت کی تسم! میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ بحز ان میں سے ان بندول کے جو تیرے منتف شدہ ہیں۔

مسیر المیس لعین کاید کلام ال وقت کا بے جب سیدنا آدم سے کو تجدہ کرنے کے جرم میں جنت سے نکالا جارہا تھا۔ پہلے تو اس نے اللہ کے عین غضب کی حالت میں اپنے لیے قیامت تک درازی عمر کی دعاما تی جو اس وقت دے دی گئی چرما ایک خبیث فطرت پرلوث آیا اور خدکورہ بالا کلام کردیا کرزین پرتیرے مارے بندول کو گمراہ کردوں گا سوائے تیرے کلی بندول کے (یعنی ان سے دورر بول گا کونکہ بید میرے حال بیل نہیں آئی گئی گئی ہے ۔

نبوت امام رازی نیج نے آیت ہے ایک کنتہ اخذ کیا ہے کہ اس گتا خانہ کلام میں اہلیس نے اپنی سچائی کو قائم رکھا بینی اندھا دھندیہ دعویٰ نبیس کیا کہ میں تیرے سارے ہی بندوں کو گراہ کردوں گا بلکہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں کو اپنی گراہی سے علیحہ ہ کردیا کہ بیمیرے قابو میں نبیس آئیں گے۔ پھر رازی نبیت کھتے ہیں کے جھوٹ ایک گندی خصلت ہے جس سے اہلیس تک کو حیا آئی (اوروہ کچی بات کہہ گیا)۔ (تغییر کبیر)



## ٤

#### يارو: 23

## ﴿ وَاتَّذِينُوا أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ أَوْبِيَّاءُ مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى السِّرْلَ فَى اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْبُدُ هُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى السِّرْلَ فَى اللَّهِ أَنْ فَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ أَنْ فَى اللَّهِ أَنْ فَا لَا اللَّهِ أَنْ فَى اللَّهِ أَنْ فَى اللَّهِ أَنْ فَى اللَّهِ أَنْ فَا اللَّهِ أَنْ فَا لَهُ اللَّهِ أَنْ فَا لَّهُ إِلَّا لِلللَّهِ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَا لَهُ فَاللَّهُ أَنْ فَا لَهُ إِلَّهُ لِلللَّهُ إِلَّا لِيقَالِهُ إِلَّا لِلللَّهُ إِلَّهُ لِلللَّهُ إِلَّا لِلللَّهُ إِلَّا لِلللَّهِ أَنْ فَا لَا لِمُؤْلِقُولِهُ إِلَّا لِلللَّهُ إِلَّا لِلللَّهِ أَنْ فَاللَّهُ اللَّهِ أَنْ فَا لَا اللَّهِ أَنْ فَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهِ أَنْ فَاللَّهِ أَنْ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهِ أَنْ لَا لَهُ اللَّهِ أَنْ لَا لَا لَّهُ لَلَّهِ لَلَّهُ لَا لَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَّهُ لَا لَا لَّهُ لَا لَّا لَا لَّهُ لَا لَهُ اللَّهِ لَلْلَّا لَهُ لَا لَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَّاللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهِ لَلَّهُ لَا لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَا لَالَّا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا

[سورة الرمر: 3 ]

تر حمة. اورجن لوگوں نے اللہ کے سوااوروں کو تجویز کرلیا ہے (اور کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میہ ہم کو اللہ کا مقرب بناویں گے۔ بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا جس بات میں میہ باہم اختلاف کردہے ہیں۔

تفسیر . شرک کرنے والے عام طور پر ہے کہ دیا کرتے ہیں کہ ان معبودوں اور بزرگوں کی پرسٹس کر کے ہم اپنے خدا کے نز دیک ہوجاتے ہیں چروہ ہم پرمہر بان ہوجائے تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ آیت میں اس جہالت کا جواب ہے کہ ان خالی باتوں سے ان لوگوں کا تو حید میں جھڑزا کرنامقصود ہوتا ہے،

حقیقی فیصلہ تو قیامت کے دن ہو ہی جائے گا۔ است مصلح میں میں میں میں ایک میں میں کی بیٹر کے وطاح نامیص میں ایک ان سیٹر

سُموك: عَكِيم الامت وَ يَعَيِّ فِي لَكُما بِ كَه اللَّه كَ صَفات مِن فيرول كَي شركت مطلقاً فدموم ب اس بار عيس بالذات وبالنفيركي فلسفيان موشكافيال باطل ومردود بين -

مسحوصہ آیت کامضمون مسلمانوں کے لیے بھی وعوت قکر ہے۔ پیروں، بزرگوں، اولیاء صالحین وغیرہم کو تا دان مسلمانوں نے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں عملاً وخیل بنالیا ہے اور ان ہے آس وامیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ بیٹرک فی الصفات مسلمانوں میں شعب سے پھیل حمیا ہے۔ جو دین تو حد مفالص کے لیے آیا تھا، اس کو تا دان مسلمانوں نے وجمیت وقبر پری سے داغدار کر دیا ہے۔

### وَإِلَى اللهِ المشتكيُّ

## اِنَّالَمُهُ زَيَهُ بِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ نَفَارَ السَّاسِ السَّامِ السَّ

ترحمة: بخك الله ال كوراهم منتقيم برنيس لاتا جوم ونانا شكرا مو

تمسیر: لینی جس نے یہ بات ثمان کی کہ دو مجھی کی بات ( توحید) ندمانے گاتو پھرالیوں کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہوجا تاہے لینی جھوٹ، خیر کے دروازے بند کردیتا ہے۔

سبوك. صوفياء نے كہا ہے: اس ميں ال شخص كے ليے دسمكى و تنبيہ ہے جواہنے آپ كے ليے ولايت كے كى مرتبه كادعوئي كرتا ہے حالانكہ و واليانبيں ہے۔

## ( اَقَنْ هُوَ قَانِتُ اَنَاءَ أَيْلِ سَاجِمًا أَوْ قَالِمًا يَحْدُرُ الْأَخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةً رَبِهِ )

[سورة الزمر: 9]

نر حمة ﴿ مِعلا جَوْحُصْ رات كے اوقات مجدہ وقیام کی حالت میں عبادت كرر ہا ہو، آخرت ہے خوف ز دہ ہواور

ا بندرب سے رحمت كى اميدكر د باہو اب كياعلم والے اور بعلم برابر بھى ہوسكتے ہيں؟

بر جس شخف کے عقائد درست ہوں اور اعمال بھی شیک ہوں ، وہ تو حید اور یوم آخرت پریقین رکھتا ہواور

عمل کی بدیکفیت ہو کدرات جوعموماً خواب اور خفلت کا وقت ہوتا ہے،عباوت میں مشغول رہتا ہو، کی

السافخف ادرد فخص جو بعلم و بمل جوء الله كيهال برابر بو كتي بي -

سُموك صوفیاء عارفین نے آیت ہے بیا خذ کیا ہے کہ القد تعالیٰ کی ذات ہے رجا (امید) کا پہنوخوف کے پہلو

پرغالبر بهناچاہے۔(لعنی اللہ کی ذات عالی توقع وامیدزیادہ رکھنی چاہے۔)(تفسر کبر)

( أَفَكُنُ شَوَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِلْسُكِرَمِ فَهُو عَى نُوْرٍ قِنْ زَيْهِ ) ا-وره الرمر 22 1

نر حمة. سوجس شخص کا سینه اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سودہ اپنے رب کے نور پر چل رہا ہے۔ ( کیا اید شخص اورانل قساوت برابر ہو سکتے ہیں؟ )

ارشادفرمایا: جب دل ش نورداخل ہو۔

عرض كيا كيا: اس كى كياعلامت ہے؟

فرہ یا: دارُ الخلو د ( جنت ) کی رغبت ہواور دارُ الغرور ( دنیا ) سے ہےا تفاقی اورموت کی طرف آ مادگی ہو۔ (معالم التنزیل )

سُدوك. عليم الامت سي كيست بي كرآيت من نوراورشرح صدركي وضاحت ملتي بـ (جوصوفياء كي اصطلاح

یں کثرت سے دائے ہے)

اللَّحْقِق علماء في آيت كمضمون عدو ( عَلَمْ بيداكي جين:

ایک 🕕 بیرکہ ہرموئن کی نہ کی میں سبی بہر حال معرفت ونو رد کھتا ہے۔

د دسرے 🕙 میرکہ جس اسلام سے معرفت ونور پیدا ہوتا ہے، وہ وہ ہے جو یقین کامل کے ساتھ ہو۔ ( ٹنک وشبہ کی راہ ہے نہیں )

معصوصه آیت می شرح صدراور قساوت قلب کا ذکر آیا ہے۔قساوت قلب کوشرح صدر کے مقابلہ میں بیان کیا

گیا ہے۔ شرح صدر میں قلب وجگر اطمینان ، سکون اور اعناد وعلم ویقین کی کیفیت سے معمور رہا کرتے ہیں اور قساوت قلب اس کے برعس کو کہا جاتا ہے جس میں بے بقینی ، فٹک وشبہ پراگندی و بے لطفی کی کیفیات ہواکرتی ہیں۔

# ﴿ الله عَنْ فَرَالَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ يَعْبُ مُتَثَابِهَا مَثَانِي تَقْشَعِمُ مِنْهُ جُنُودٌ اللهَ يَعْشَوْنَ عَفْشَعِمُ مِنْهُ جُنُودٌ اللهِ الْحَدِيثِ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [سورة الزمر: 23]

قر جمیة: اللہ نے نہایت عمدہ کلام نازل کیا ہے جو ایک کتاب ہے جو باہمی ملتی جلتی ہوئی اور بار بار دہرائی گئ ہوئی جس سے ان لوگوں کے بدن کا نپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کے بدن اور دل نرم موکر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔

کے سلوك مسلم الامت نہيں اللہ تحقیق علاء نے لکھا ہے كہ اللہ كے نوف سے مرادا بمان وعقل نوف ہے اللہ كار ملكى نوف ہے مرادا بمان وعقل نوف ہے ، جسمانی وظاہری نوف مراد نہيں۔ لہٰذا آیات اللہ كی تلاوت ہے كى كے جسم پركوئی ظاہری الر ، کپکی یا ہے جسم اللہ علیہ میں ہے ہے۔ جسم اللہ موتو بینوف اللہ كے خلاف نہيں۔

سحوصہ امام غزالی نیت نے اپنی کتاب احیاءعلوم الدین بی لکھا ہے کہ بہت سے صوفیاء ایسے ہیں جن پر شاعروں کا کلام من کر وجد طاری ہوجا تا ہے اور وہ جمو منے لگتے ہیں اور قر آن تھیم کی آیات پڑھنے سے بیا شرظام نہیں ہوتا۔ پھراس کی مختلف توجیعات کی ہیں جن ش مذکورہ بالاتو جید بھی شامل ہے۔

امام رازی این فرالی عند کاطرف اشاره کرے لکھا ہے:

''لیکن میں کہتا ہوں: میں تو اس تاخرے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ میں نے جب بھی قرآنی مطالب پرغور و تدبرے کام لیا ہے، ای وقت میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے اور دل کے اندر جیب وخشیت النمی پیدا ہوگئی اور جب میں نے شاعروں کا کلام سنا تو دل اچاہ ہوگیا اور طبیعت متاخر نہ ہوئی۔ میں جھتا ہوں کہ بھی صراط متنقیم ہے۔''(تغییر کیبر)

(تُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنَ لِعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿) احراء مرسر ١٤١

ترجمة قرآن بحربی زبان کاجس میں بنی نہیں تا کہ لوگ ڈرتے رہیں۔ انصب میر: قرآن ایک صاف تقری عربی زبان کی کتاب ہے، اس کلام میں کوئی ٹیڑھی ترجی بات نہیں ،سید می اور صاف تقری باتیں ہیں جن کو برعقل ملیم والاقبول کر لیتا ہے۔ سُموٹ قرآن عَلَيم كا پِها وصف پِرهى جانے وائى كتاب "قرآ فائ بيان كيا گيا ہے۔ چنا نچرمسجدول ،محرابول ، منبروں ،مدرسوں ،گھروں بش اس كى تلاوت ، مورى ہے اور قيامت تك بمو تى رہے گا۔ پر حقیقت صرف مسلمان ہى بيان نبيس كررہے ہيں ،غيرمسلم بلكه مخالفوں كا بھى بھى بہى بيان ہے۔ "قرآن دنيا ہيں سب سے ذيادہ پِرْهى جانے وائى كتاب ہے۔ " (انسائيكلو پيڈيا برٹائيكا) تقسير ماجدى اضَرَبَ اللهُ مَثَدًا رَجُدُكَ فِينِهِ شُرَكًا تَا مُتَشْكِسُونَ وَرَجُدًا سَلَمًا لِرَجُيں )

[سورة الزمر: 29]

رسمة. القدایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جس بیس کی ضدی قسم کے شریک جی اورایک غلام ایسا ہے؟
جس بیس کوئی شریک نہیں، پوراایک ہی فض اس کاما لگ ہے۔ کیا دونوں کی حالت نیساں ہے؟
مسیر اللہ نے اس مثال بیس موکن اور غیر مومنوں کی حالت کو واضح کیا ہے بینی ایک غلام کے گئی ایک آ دمی ما لگ بیس جو سب کے سب ضدی و جھڑ الوقسم کے جیں۔ جرایک چاہتا ہے کہ غلام صرف ای کے کام بیس لگار ہے، دوسر کے ، لکول سے سروکار ندر کھے۔ اس تھنجی تان بیس ظاہر ہے غلام جروفت پریشان و پراگندہ حال رہے گا۔ برخلاف اس غلام کے جس کا صرف ایک ہی فضی ما لگ ہے، ایسے غلام کو جرطرت کی کوئوش رکھنے کی مشکش میں گرفتار ندہ وگا۔ اب ظاہر کے ہیں موئی اور اطمینان حاصل رہے گا اور کسی دوسرے آ قاکوٹوش رکھنے کی مشکش میں گرفتار ندہ وگا۔ اب ظاہر ہے ہدونوں غلام برا برنہیں، ای طرح تو حدید پرست انسان اور شرک پیندانسان کی زندگی کی مجی طالت ہے۔ میں موالات نے تو دوسر اصطمئن اور پُرسکون ہے۔
میہ برافض و نیا کی کشائش جیں جتا ہے تو دوسر اصطمئن اور پُرسکون ہے۔

الحوالة فَكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الشَّهَ رَأْتُ قُدُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ ﴾ اسورة مرمر 45 المرحمة - اورجب فقط الله كا ذكركيا جاتا ہے تو ان لوگوں كے ول مُعْتِف بون لِكُتْ إلى بو آخرت كاليقين نيل مرحمة - اورجب اس كے موااور دول كا ذكركيا جاتا ہے تواك وقت خوش موجاتے ہيں -

سیر: شرک کی بے خاصیت ہے کہ مشرک آ وی بعض اوقات زبان سے القد کی عظمت و محبت کا اعتراف تو کر تا ہے کیکن اس کا ول صرف القد کے ذکر اور اس کی تعدوثنا سے خوش اور مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کے سواکسی اور معبود ، ویوی ، ویوتاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مارے خوثی کے اچھلے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چیرے پرنمایاں ہوئے گلتے ہیں۔

سبوك. آيت مين توحيدى ذبن اورشرى ذبن كى واضح شاخت لتى ب اللهمة الحفظال منه مسووه آج بهت عنام نهاد مسلمانون كود يكا جاتا بكرجب ال كرما منالله واحد كى قدرت وحكت اور

صن بھری نیزیفر ماتے ہیں: اس کے دسعت کرم وشفقت کی کوئی انتہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دوستوں

کے نون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوں، انہیں کو دعوت تو بدوی جاری ہے۔ (ابن کثیر)

حضرت علی خو فر ماتے ہیں کے قرآن حکیم میں دسعت کرم کی کوئی آیت فہ کو رہ آیت سے زیادہ و سے نہیں ہے۔

ایسے بی حضرت عبداللہ بن عمر مجمفر ماتے ہیں: قرآن حکیم کی بیآیت انتہائی امید وآس والی ہے۔

حضرت ابن عباس مجموفر ماتے ہیں کہ میر سے نزدیک ایک اور آیت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے: ﴿ وَ إِنَّ مَنْ مُنْفِينَ مِنْ اللہ ہِ اللہ کے ایک اور آیت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے: ﴿ وَ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ مُنْفِينِهِ هُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ مُنْفِينِهِ هُمْ ﴾ آپ کا رب لوگوں کی ظلم وزیاد تیوں کو معاف کرنے والا ہے۔

(قرطبی)

سندوك توبہ سے گناوتو معاف ہوہی جاتے ہیں، ایسے ہی توبہ سے كفر وشرک بھی معاف ہوجا تا ہے۔ (مرتب) مسيحیّت جس كواپنے رقم وكرم اور كشاد وولی ہونے پر ٹاز ہے،خودانجیل کی زبانی سنے: دا ہر تحب کے تاریخ کی تعریب کے تاریخ کا تحت از کی اور مرسکا گردی کا جس میں میں اور انسان کے تاریخ میں میں دورا

'' میں تم ہے کہتا ہوں کہ آ دمیوں کا گناہ تو معاف کیا جائے گا گر جو کفرروح القدس کے تق میں ہو، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔'' (متی ۳۲:۱۲) تفسیر ما جد ک



## ٩

### يَارَةِ: 😀

﴿ وَخِدَلُوْ إِللَّهِ طِلْ لِيُدْحِضُوا بِعِالْحَقَّ فَآخَذْتُهُمْ \* فَتَيْفَ كَانَ عِقَالِ ؟ ﴾

[سورة المؤمن: 5]

ترجمة. اورانبوں نے ناحق جھڑے کے تاکراس ناحق سے حق کود بالیں، سویس نے ان کی گرفت کی، سویسری سزاکسی ملی؟

تفسیر ہرقوم نے چاہا کداپنے پیٹیمرکو پکڑی، قید کریں آئل کریں یا جلاوطن کردیں۔انبیاء کرام کی پیچیلی ساری تاریخ بہی ثبوت ڈیٹ کرتی ہے کہ ان کو ہرطرح دیا یا گیا کہ حتی کہ بعض مرتبدایک ایک دن میں سترستر نبیوں گوٹل کہا گیا۔الامان والحقیقا

سلوك: حكيم الامت المنت في قيت على الله على الله على الله على منوع ب، وه وه جدال (جميرة) جو اسلام مي منوع ب، وه وه جدال بي جوناحق وباطل منه كا مو، آيت من اى كاذكر ب-

البتہ جوجدال حق کے لیے اور حق کی تائید وجمایت کے لیے ہوتو ایساجدال مطلوب و پسندیدہ عمل ہے، اہل اللہ دونوں جدال کی رعایت کرتے ہیں۔ (اس لیے ان کا جدال تاحق نہیں ہوتا)

﴿ أَلَٰذِيْنَ يَخْمُلُونَ الْعَوْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَتَخُونَ بِحَدْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
 يَشْتَغْفِرُونَ لِتَّذِيْنَ امْنُوْ ﴾ اسوره مؤمن ٦٠

تر حمة: جوفر شخ عرش الني كواشائ بوئ بين اور جواس كے اردگرد بين وہ اپ رب كي تيج حمد كے ساتھ كرتے رہے بين اور اللہ پرائيان ركھتے بين اور ايمان والوں كے ليے استغفار كيا كرتے بيں۔

ند سیر: عرش عظیم کوا تی نے والے فرشتے اوراس کے اطراف طواف کرنے والے بے ثار فرشتے دن رات اللہ کی تبیع و پاکی بیان کرتے ہوئے زمین کے الل ایمان انسانوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی اور رحمتوں کی دعا کررہے ہیں۔اہل ایمان کا بی عظیم رتبہ ہے کہ حاطان عرش ان کے گنا ہوں کی محافی کی دعا حضور رب میں طلب کررہے ہیں۔

سُلوك: عَلَيْم الامت بَعِينَ فُرَّ يت سے بداخذ كيا ہے كہ جيها كه حاملان عرش غائباند طور پر الل ايمان كے ليے وعاكر دہے ہيں ، اى طرح مسلمانوں كوجى دوسر مسلمانوں كے ليے غائباند عاكر ني جاہيے۔

(وَ قَالَ رَجُنَّ مُؤْمِنٌ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَكُنْتُمُ إِنْهَا تَكُا ﴾ [سورة المؤمن: 28].

۔ حمد فہ ایک مردموکن جوفر مون کے خاندان سے تھا، اپناائیان چھپ نے ہوئے کہنے لگا: کیاتم لوگ ایک ایسے مشخص گونل کرنا چاہے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگارالقدہے؟

نفسیر اس مردمومن کا نام سمعان بیان کیو جاتا ہے۔ بیفرعون کا بچپازاد بھی کی تھا، سیدنا مومی سیا پرایمان لاچکا تھالیکن فرعون اور آل فرعون کے توف ہے اپنائیمان چھپائے ہوئے تھا۔

اس نے جب بیسنا کے فرعون سید تا موئی میست کوئل کرنا چاہتا ہے تواس انتہائی نازک صالت میں اپناایمان ظاہر کردیااور کھروہ کلام کیا جوآ بیت میں شکور ہے۔

نسون حکیم الامت تخفی کھا ہے کہ اہل باطل کے سامنے تن بات کا چھپانا ضرورۃ جائز ہے فصوصاً جب کہ ویجی مصلحت بھی ہو۔

معدمه رمول القد سين في ارشاوفرهايا: صديقين چندايك بين (يعني ان كي تعداقليل سي).

ایک حبیب نتا ر( جن کا قصد سور و کسین میں آیا ہے ) ، دوسرے 😉 رجل مؤمن ( جس کا ذکر مذکور ہ بالا آیت میں ہے ) ، تیسرے 🐧 ابو بکر سیتراور بیان سب میں افضل ہیں ۔ ( قرطبی )

🕒 ﴿ وَ إِنْ يَكُ كَاذِكَ فَعَلَيْهِ كَانَ لِمَهُ ﴿ ﴿ ﴿ مَوْسَ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكُنَّ اللَّهِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾

ر حمة اورا گروه جمونا باتواس كا جموث اى يريز كا-

تفسیر یہ جملہ بھی ای رجل مومن کا ہے جوفرعون اورآل فرعون سے کہدر ہاتھا۔ مردمومن کا یہ کہنا تھا کہ موی بیٹ کا پہلے تو جرم ہی کیا ہے؟ ولو بالفرض وہ اپنے وعوے میں جھوٹے ہیں تو اس کی سز انہیں ضرور سے گ لیکن اگر وہ سے ہیں اور یقیناً سے ہیں تو پھرتم اپنی فجرلو۔

سلوك امام رازى على كليمة بين كه جب بهى مجهوككي شرير في خواه تواه نقصان بهنيانا چاپاتويس في اس كى طرف قطف توجه بنددى بلكه معامله الله كي حوالد كرديا توالله في ميرى تائيد ونفرت كه ليے بحمدا يه كها يہ لوگ كھڑے كرديج جواس شركود فع كرف كے ليے پوري طرح لگ گئے۔ (تفير كبير)

🚯 ﴿ وَالْسَتَغْفِرُ لِنَ أَنْهِدِي ٥ رَاءَ عَرِمِن ١٠٠٠

سرحمة اورآب اپن تقصير كامعاني طلب سيجئ

نفسير آيت مين لفظ ذنب آيا ب- انل لغت لکھتے ہيں كدذنب اوراثم مين فرق ب- اثم تو اردو مين كناه ہي كمعنى مين آتا بيكن ذنب كوتائل وتقصير كوئهاج تا ب- (تقسير كبير)

ش وعبدالقا درصاحب محدث من لکھتے ہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے بی کریم سی کی عادت شریفہ بیان ک جاتی ہے کہ آپ دن میں سو(۱۰۰) سو(۱۰۰) مرتبہ استغفار کی کرتے ہتے۔ 385 = U. # 07 F

جریندے کی تقمیراں کے درج کے موافق ہاں لیے برخض کو استعفاد کرناچ ہے۔ (موضع القرآن) سندوك علیم الدمت نین اس تقمیر پر لکھتے ہیں کہ اس میں صوفیاء کے اس مشہور قول کی تائید ملتی ہے جووہ کہا کرتے ہیں: حسمات الاس رسیدات منفو میں یعنی عام مسلمانوں کی نیکیاں خاصان خداکی تقمیرات ہیں۔

﴿ أَنتُهُ الَّذِي يَجْعَلَ لُّكُمْ لَيْلَ يَتَسْكُنُو فَيْدِوَ النَّهَارِ هُنْجِسُو ﴾ ﴿ ما ما ١٥ .

ترجمة الله ي بحس في تمبار علي رات بنائي تاكتم اس يس سكون ياؤاورون كوروش بنايا-

تفسیر ، مشرک جابلی قوموں نے جیسے سیکلا وں معبود بنا لیے سے ،ایے بی دن ورات کو بھی اپنے معبودوں کی فہرست میں شامل کرلیا ہے اوران کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ آئ بھی بھارت (ہندوستان) کے ہندوجاند سورج کی پرستش کرتے ہیں۔

قر آن عکیم نے ان احقوں کے اس عمل کی تر دید کی ہے کہ دن رات دیگر مخلوق کی طرح ہے بھی املند کی مخلوق ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے بتائے گئے ہیں گو یا میہ چاند ، سورج ، ستارے انسانوں کے خادم ہیں ، مخدوم اور آ قانہیں۔ سندولا علامہ آلوی بغدا دی ، سے نے لکھا ہے کہ رات کے وقت ہر مخف کا سکون مختلف ہوا کرتا ہے۔

عوام کاسکون تونفس وجسم کی راحت میں ہے اور عبادت گزاروں کا سکون عبادت کی حلاوت وشیری نی ہوا کر تی ہے اور اہال محبت ومغفرت کا سکون قلب کا ذوق وشوق ہے۔ (روح المعانی)

🕡 ( وَمَا كَانَ لَوْشُوْلِ أَنْ يُؤْقِ لِهَا يُؤَوِّلُ بِلَائِي اللَّهِ 🕝 🔑 💮

نو جمدہ ۔ اور کسی رسول ہے میمکن نہ تھا کہ وہ کوئی معجزہ بغیراذ نِ البی ظاہر کریں۔ کسی مقدمہ میں میں ایک کا میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک میں ایک طاق کا ایک طاق کا ایک طاق کا ایک طاق کا ایک طا

نصيير كفارقريش كاميرمطالبه كرناكه أثرآب رسول بين توفلال فلال مجزه فابريجي -

حقیقت میہ ہے کدان کا بیمطالبہ اپنے آباؤ اجداد کی روش پرتھا، ان لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے رسولول سے ایب ہی مطالبہ کیا ہے۔

آیت میں جواب دیا گیا کہ مجزات کا پیش کرنا کسی بھی ہی کے اختیار میں نہ تھا۔ پھراس نی سے مطالبہ کرنا کیونکر درست ہے؟ البیتہ تمہارا مطالبہ اس وقت درست تھاجب نبی مجزات پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ، نبیول نے تو یہ دعوی کیا ہے کہ ہم خودا پے نفس کے ما نک نہیں تو پھر دوسری چیزوں پر کیا قدرت رکھ سکتے ہیں۔

سنوك: حكيم الامت نيئ في آيت سے بيا غذ كيا ہے كہ جب انبياء كرام عجزات وتصرفات پرقا درنبيل تو پھر اولياء الله بدرجه أولى قادرنبيس ہو سكتے۔

8 اوَلَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِي وَلِتَبَلْغُواعَتِيْهَا كَاجَةً فِي صُارَةً مَنْ مَا فِي عَلَيْهِ الله

تر حمة اور تمبارے لیے ان جانوروں میں بہت سارے فوائد ہیں تاکہ تم سوار ہوکرا پنے مقاصد حاصل کرسکو۔
تفسیر ، حیوانات کوالقہ نے انسانوں کے نفع وراحت کے لیے پیدا کیا ہے لئبذاتم ان سے سواری کا کام اواوران کو اپنی غذائی غذائی ضرور توں میں لاؤیا خرید و فروخت کر کے اپنی مع ش مضبوط کرووغیرہ لیکن سے کیا جہالت بلکہ جمافت ہے کہ انسانوں نے ان کو اپنا معبود بنالیا اور حیوان برتی میں پڑ گئے۔ جو خادم تھا اس کو اپنا آئی بھی گاؤ برتی کی جمافت زورو شور سے جارگ ہے اور اس کو مقدس ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں بیل بھینس ، سانپ ، چھواور دیگر حشرات الارض کی لیوج کرنے والے بکھرت موجود ہیں۔

آیت میں منافع کالفظ آیا ہے بیعتی جانوروں کی پیدائش میں انسانوں کے لیے کئی ایک فوائد ہیں۔مثلاً تاز ہ گوشت کی تجارت،خشک گوشت کی تجارت،اون کی تجارت، کھالوں کی تجارت، بالوں کی تجارت، دانت،آنت و ہڈیوں کی تجارت، دود ھ، دبی ، پنیر،عملی، کمصن،کریم، بالائی کی تجارت دغیرہ۔

سنوك حكيم الامت بين ني آيت سے ان جال صوفياء كارة كيا ہے جو تجارت اور اسباب معيشت سے نفع اٹھانے كوطريق وسلوك كے خلاف مجمعة تھے۔

ا فَدَمَا جَاءَ تُهُمْ رُسُمُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِهَا عِنْدَهُمْ فِنَ الْعِلْمِ اللهِ اللهِ وَمُوسِ اللهِ اللهِ عَنْدَهُمْ فِينَ الْعِلْمِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ہر حمة کیمر جب ان کے پیغیبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآ ئے تو وہ لوگ اپنے اس ملم پر تازاں ہوئے جو انہیں حاصل تھا۔

نسوك: عكيم الامت بين ن تكها بكر آيت سے ايس علم پرفخر كرنے كى مذمت بے جوشر يعت كے خالف جوراى كے تحت باطل تصوف بھى آجا تا ہے (جو بے علموں ميں رائح ہے)

# سُوْرَةُ فَضَلَتْ

## يازه: 2

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَيِدُوا الصّلختِ لَهُمْ آجُرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ \* ١ - ١٠ و و حد سحده ١٨

ترحمة بخل جولوگ ايمان لائے اور نيك عمل كے ،ان كے ليے السابدلد ب جوفتم ہونے والانبيں۔

تفسیر: غیرممنون ایسے صله و بر نے کو کہا جاتا ہے جس کا سد مذخم ند ہو یعنی اٹل ایمان کو جنت کی و افعتیں ملیں گ جوفنا یا یوسیدہ ہونے والی نہیں ہیں ، دائمی یاتی اور تر و تازہ۔ بداس لیے کدان کاعمل دائمی تھااگر جیدموت

نے ان کی زندگی کا خاتمہ کردیا جوان کے اختیار میں نتھی۔

سُلوك مشائخ طریقت نے سالکین کواس مہولت ہے تیل دی کہ جب کسی عذر سے وہ اپنا وظیفہ پورا نہ کرسکیس تو انہیں پوراا جرملے گا۔

مسعوط آیت ان بوژ سے اور مریض کے حق میں نازل ہوئی جومرض یا کمزوری کی وجہ سے عبادات کی کثرت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے کہ ان کو وہی تواب دیا جائے گا جوصحت وقوت کی حالت میں ممل کرنے سے طاکرتا تھا۔

اللَّهُ أَلَيْنَا كُلَّ بِعِيْنَ ١٠ و و حد نسحدو ١١١

ترجمة: وونول في كبانهم بخوشي ماضريل.

ھسبیر ' بیز بین اور آ سانوں کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ القدنے ساتوں زمین کودو ﴿ دن میں پیدا کیا اور دو ﴿ دن میں پہاڑوں کواور زمین میں انسانی غذاؤں کے ذخائر پیدا کیے اور دو ﴿ دن میں ساتوں آ سان کی پیدائش کی۔ اس طرح چیدن میں کا مُناہ کی تغییر تمل میں آئی۔ جب ریقیر کمل ہوگئ تو زمین وآ سان کی طرف وجی اور سوال کیا: کیاتم اپنی خدیات پر بخوشی راضی ہو جو تسہیں سپر دکی گئیں ہیں؟

یا ہے دلی ہے قبول کرتے ہو؟

دونول نے عرض کیا: ہم بسر دچیٹم حاضر ہیں۔

سلوك. حكيم الامت كياني تساتدلال كياب كدجمادات من بهي ادراك وشعورب

(اگر چدان کی فطرت کے لحاظ ہے ہی ، یبی وجہ ہے کہ تنگر پول نے رسول اللہ ﷺ کی شہادت دی ، درخت و پتھرنے آپ ﷺ کوسلام کیا ، پکے بھنے زہرآ لود گوشت نے آپ سے کواپنے زہرآ لود ہونے کی خبر دی وغیرہ۔)

ایسے کئی واقعات احادیث کی کمآبوں میں نقل کیے گئے ہیں۔

بر '' ہوا کا پیخوفنا کے طوفان جس قوم پر چلایا گیا تھا، وہ قوم عادتھی جس نے اپنے جلیل القدر پیغیبر سید تا ہود میا كوجيلا يا تعاريد بهوائي طوفان ان برسات رات آشهد دن تك مسلط ربالطوفاني بوادّ ل كابرجينكا بهل

جھنگے ہے شدیدتر اور بھیا نک ہواکرتا تھاحتی کے ان فرشتوں کے ہاتھوں سے بیسرٹش ہوا نمیل نکل جاتی تھیں جن کے انتظام پر بیفر شے مامور ہیں۔ لا یہ الا لل

پوری قوم اپنے ساز وسامان کے ساتھ چوراچورا ہوگئ۔

تحكيم الامت المجتبات في آيت مي توست كاعقيده باطل قرار ديا بي - لكصة بين كه جب عذاب ك ب سه رات آغه دن ( گویا پورا ہفتہ بلکہ ایک دین مزیدا ضافہ )منحوس تنقے تو پھر ہفتہ کا کونسا دن نیک

(لبذااسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ممکن ہے سابق متول میں کچھ دن منحوس رہے ہوں)

آیت میں ان عذاب والے دنوں کو منج ست' کہا گیا ہے، اس لیے ظاہر اُشبہ ہوا کہ بیدون منحوں متھے کیکن پیھیقت نہیں ہے کہ دن منحوں تھے بلکہ اس رسوا کن عذاب کی وجہ سے بیتمام دن اس قوم کے لیے نئوس ہو گئے عذاب منحوس تھا، دن منحوس نہ تھے، دن ورات تواللہ کے پیدا کر دہ ہیں اور پھروہ اللہ كى نشانيان" آيات" بمى تويين ، بعلانوست كواس سے كي تعلق؟

٨ رَبِّنَا مَا خَنَفْتُ هٰذَا بَاصِلًا أَشْبِخْنُكُ ١

 الْحَالَمَةِ ثَنَاقَ وَاللَّهِ مَنْهُ ثُمَّ شَتَقَ مُوَاتَتَكُؤُلُّ تَشْهِمُ الْمُنْفِكَةُ أَلَّا تُخَافُوا وَلا تَخْزُنُوا وَ ٱبْشِرْوا بِالْجَنَايْ الْبَتِي كُنْلُتُم تُوْعَدُونَ \* ﴾ . سررة حم سحدة ١٠ ا

ر حمة: جن لوگول نے ول ہے اقرار کرلیا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراس پر ٹابت قدم رہے ، ان پر فرشتے نزول کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ )تم نداندیشہ کروہ ندرنج کر واورخوشخبری سنواس جنت کی جس کاتم ہے وعدہ

کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہاری اس جنت میں وہ سب پکھ موجود ہے جس کو تمہار ای جائے اور تمہارے لیے اس میں وہ سب پکھ ہے جوطلب کرو۔

تفسير استقامت كم معنى احكام الى ير ثابت قدم ر بنا- ايس نبيس كريمى راه ير اور بهى براه وم يول كى

طرح ادهرأ دهراه فراراختیار کرنا۔ (مظبری)

استقامت والول كوفرشتول كي به ذوشخبري تين مواقع پر بهوگي:

اوّل 🕕 موت کے وقت ۔

دوم 🕘 قبر کے اندر سوال وجواب سے مہلے۔

سوم 🕦 محشر میں قبرول ہے اٹھنے کے وقت۔ ( معارف القرآن )

مفسر ابوحیان اندکی نے لکھا ہے کہ اہل استقامت پر فرشتوں کا نزول ہر دن ہوا کرتا ہے جس کے آثار و بر کات ان کے اندال میں پائے جاتے ہیں۔البتہ فرشتوں کا کلام سنتا اور ان کا مشاہدہ کرنا مذکورہ تینوں مواقع پر ہوگا۔ (تفسیر بجر محیط)

سُلوك عيم الامت نييه في "فَهُ اسْتَفَاهُو" كاطلاق عدافذ كيا بكر برمسلمان كاستقامت اس كرسب مرتبه وكي البذابرمومن صاحب اعتقامت ب-

امام رازی نیت نے لکھا ہے کہ موس کوکوئی خوف وغم ندموت کے وقت ہوگا ، ند قبر کی زندگی میں ، ند محشر میں۔ ان تمام مواقع پروہ مطمئن وسرورر ہے گا۔ (تفییر کبیر)

( وَ مَنْ أَخْسُنُ قُوْلًا قِمْتُنْ دُعَا إِلَى اللهِ وَعَيِنَ صَالِحًا ﴾ اسوره حد السعده 13 إ

تر حمة اوراس يهتركس كى بات بوسكتى بجوالله كي طرف بلائ اور خود نيك عمل كرب-

تمسیر: آیت میں دعوت وہلینے کرنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے کداس سے بہتر اورکوئی کا منہیں کہ انسانوں کو

توحيدكى دعوت دى جائے اور اللہ كى حاكميت كوسىيم كروا يا جائے اورخو دمھى اس پرعمل پيرا ہول -

مد وسه داعی الی الله کامفهوم عام ہے خواہ حاکم عادل ہو یا فوجی مجاہد ہویا معلم و مدرس ہویا واعظ وخطیب ہویا

كتابول كامصنف بويا قارى ومقرى جوياامام وموذن ،سب داعى الى القديي -

﴿ وَ إِمَّا يَكُوْ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِي نَنْ عُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ﴾ حور احد سحده ١٥٠ . ترجمة اور اكرآپ وشيطان كى طرف سے وسوسة في كيتو آپ الله كى بناه ما تك اير كيجة -

مسیر کسی بھی برائی یا گناہ کا آغاز وساول ہے ہوا کرتا ہے بھریبی وساول انسان کو بدمکی پرڈال دیتے ہیں۔
وسوساندازی کا بنیادی مصدر شیاطین الجن والانس ہوا کرتے ہیں۔امداد ابھی کے بغیرا سے شیاطین سے
و دری بشر کے لیے مشکل ہے،اس لیے آیت میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کا اور پناہ خدا وندی میں
اُ جائے کا تھم دیا گیا ہے۔

نسوك: حكيم الامت تحت نے لكھ ہے كہ وساوس شيطاني كاورود كاملين پر بھى ہوسكتا ہے اور بيان كے كمال ك خلاف نبيل۔

آیت سے بی می افذک گیا کہ وسور اور عمد کے وقت ، غود داندہ من الشیط الرجیم پڑھالیا مائے (روح المعانی)

🗨 ﴿ كَا يُأْتِينُهِ الْبَاعِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ كَامِنْ خَلْفِه ﴾ وسوره حد سحده 142

ر حمة ال قرآن ميں باطل ندآ كے ہے آسكتا ہے، نہ چھے ہے۔ بينازل كردہ ہے حكمت والے تعريف والے اللہ كی طرف ہے۔

معسیر، آیت میں قرآن عیم کی شان بیان کی ٹی ہے کہ می محفوظ ترین طریقے سے نی کریم سوید پرنازل
کیا گیا ہے، اس میں کسی قشم کا شک و شہر نہیں، ہر باطل سے محفوظ ہے۔ ﴿ نزلَ بِای الدُّوْقُ الْمِ

نسوت بعض علاءراتخین نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ جیسے قرآن ہر باطل سے تحفوظ ہے،ای طرح جولوگ قرآن سے وابستدر ہے ہیں، وہ بھی ہر باطل سے تحفوظ ہوجاتے ہیں۔



# ٩

### پارو: 3

﴿ أَنَدُ يَهُمَّتُونِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِنْهُ مِنْ يُنْزِيْبُ ﴿ ﴾ أسوره مشورى ١٠ ﴾

تر حمة . اللذا پئ جائب جس کو چاہے ، تھنچ لیتا ہے اوراس شخص کو ہدایت دیتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہو۔

تفسیر رسول جس دین کی دعوت و بے رہے ہیں ، بیکوئی نئی اورا تو تھی دعوت نہیں ہے ، ان سے پہلے سینکڑوں نہیول
نے بھی یہی کام انجام دیا ہے۔ اب اگر مشرک و کافر اس کام کو اجنی یا بھار ئی بچھ رہے ہیں تو بیان کی
جہالت و بدیختی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ ہدایت تصبی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بیدو ﴿ طریقول سے دک

جہالت و بدیختی ہے۔ اللہ خووا ہے بندول میں سے جس کو چاہے ، پہند کر لے اور اس کو صراط مشتقیم پر کھڑا

مرد سے اللہ کا بیٹل اچنیا ، واصطفاء کہلاتا ہے بیٹی اللہ نے اس کو چن لیا جیسے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔

ووسرا طریقہ ہے کہ جو لوگ اپنی جدوجہد وعمل اضاص سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں ، اللہ ان کی اس

جدو جہد کوضائع نہیں کرتا ، انہیں بھی ہدایت وصراط ستقیم عطا کر دیتا ہے۔الند کے اس نضل وکرم کو ہدایت نصیبی اور سلوک کہاجا تا ہے۔

سلوك علامة الوى بغدادى اليه لكهة بي كه آيت من جذب وسوك كلطرف اشاره تكاتا بجوت وف ك

تحکیم الامت نظامی قرار تا ہیں کہ '' یجنی ''جی کے معنی جذب اور شیخ لینا ہیں جیسہ کہ انہیاء کرام کونتخب کرنی جاتا ہے۔ اس میں ان کی عبادت ریاضت کو خل نہیں۔ بیابتی ذات میں ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں اور'' یھد گ' ہدایت کے معنی سالک کوراہ دکھ نا (راہ عمل کا چلنے والا)، اس طرح جذب وسلوک کی اصطلاح قائم ہوگئی۔

## ﴿ لَنَا آعُمَالُنَاوَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ لَا خُجَّةَ بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ ﴿ لَلَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَكَ ﴾

[سورة الشوري. 15]

ترحمة. ہارے عمل ہارے لیے اور تبہارے عمل تبہارے لیے۔ ہاری تبہاری کوئی بحث نہیں۔ القد بی ہم سب کوجع کرے گا اور ای کے پاس جانا ہے۔

تفسیر: حق اور باطل کے بحث ومناظرہ کے بعد بھی حق بات کو قبول ندکیا تو اب بحث بے کارہے، قیامت بی میں اس کا فیصلہ ہوگا کیونکہ وہال سب کوحساب کتاب دینا ہے۔ سنبوط تحکیم الامت ایسے نے لکھا ہے کہ پیضیحت ایسے موقعہ کے لیے ہے جب بحث ومن ظرہ ختم ہوج ہے پھر مجمی حق قبول کرنے کی تو قع ندر ہے۔ ( این آغیا لُذَ و لکٹھ آغیا لُکھ ) کہد یاجائے )

(ع) ﴿ أَهُمْ مُهُمْ فَهُمْ كُوا أَشْرَعُوا أَنْهُمْ فِينَ مِن إِنْ مَا لَمْ يُؤَذِّنُ بِدِ بَلْهِ ١ سورة بشورى ١٤٠٠

و محمد کیاان کے جمویز کیے ہوئے پکھٹر یک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اید دین مقرر کردیا ہے جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی؟

سسیر اللہ نے نبیوں کے ذریعہ آخرت اور دین کا راستہ بتلایا ہے تو پھر کیا اس کے سوااور کو کی ہستی ایک ہے جے
کوئی دوسرا دین مقرر کرنے کا حق واختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی
ہوئی چیزوں کو حرام قرار و ہے؟

تو پھران مشرکوں نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جوانبیا مرام نے بتلائی ہے دومری راہیں کہاں سے نگال لیس؟ سندوٹ سیم الامت نیسے نے لکھا ہے کہ آیت سے بدعت کا مذموم اور ترام ہونا ثابت ہوتا ہے۔

( كيونكه بدعت بحى اينے دل وخواہشات عے كھزلى جاتى ہے۔)

﴿ وَ لَوْ بَسَطُ اللَّهُ الزِّرْقَ لِعِبَادِه لَيْغُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ١٠٠٠ شورى ٢٠٠

تر حمة اوراگراللہ اپنے بندول کے لیے روزی کی فراخی کردیتا تو بیسب زمین پرسرکٹی کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر مجمی مناسب مجمتا ہے، ای انداز سے رزق نازل کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے خوب ہا خبر، بھیرت رکھنے والا ہے۔

تفسیر اللہ سے بڑھ کراپنے بندول کی مسلحتول اور ضرورتوں کا جاننے والا اور کون ہوسکتا ہے، وہ اپنے ہر بندے کی ضرورت اور اس کے ظرف ومسلحت کے لائق روزی دیتا ہے۔ اگروہ بے تحاشا سب کو نوشحال اور فارغ البال کردے (جیسا کہ وہ قادراور مقتدر ہے ) تو عام انسانی طبائع ایسی ہیں کہ بجائے امن واہان فتندوفساد ہر پاکردیں اورایک دوسرے کے دشمن ہوکر کفر و بغاوت میں جتلا ہو جا کیں۔

سُموك عليم الامت نيت نے لکھا ہے كہ جس طرح روزى كى كشادگى سے بگاڑ پيدا ہوجا تا ہے، ایسے باطنی بسط (انوارات واحوال قلب) كى اكثریت بھی بعض کے تن میں مضر ہو جاتی ہے۔

(البذاا كركسى كوقلب كى يدكيفيت حاصل ندجوتواس كومغموم ندجونا عاييا بي-)

( وَإِذَ مَا عَضِيْوُ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [سور: بشورى 3]

نوحمة اورجب أنيس فصراً تابي معاف كرديج إلى

نصسیر اللہ کے نیک بندول کے اوصاف واخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ان میں ایک خصلت معافی وورگزر کی بھی

بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں کی جائز بات پر غصراً تا ہے تو ضبط و آئل کر لیتے ہیں ، انتقام نہیں لیتے ۔ یہ
کیفیت اخلاق و شرافت کی او نجی علامت ہے۔ علاوہ ازیں پینصلت' اخلاق نبوت' ہیں شار کی جاتی ہے۔
سلوك علامہ آلوی بغدادی سين لکھتے ہیں کہ معاف کرتا یا برابر کا بدلہ لیٹا دونوں جائز ہیں۔ (اگر چہمعاف
کردینا افضل واحسن ہے )۔ (ردح المعانی)

مد حوصه الله کے نیک و برگزیدہ بندول کو غصہ وطیش ضرور آتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار بے موقع نہیں کرتے اور جب انہیں ہے کل و بے جاغصہ آجائے تو اس کے تقاضہ پڑھل نہیں کرتے بلکہ اپنی طبیعت کو قابو میں رکھتے ہیں، یہی خصلت ان کے کمال وخولی کی علامت ہے۔

علاوہ ازیں غصہ کا سرے سے نہ آنا کوئی اچھی بات بھی نہیں بلکہ بیدل کی کمزور کی اور بے میتی کی علامت ہے۔ کمال نہیں ، نقص ہے۔ ہنرنہیں ،عیب ہے۔ کمہ ل وخو بی بیہ ہے کہ جب بے محل و بے جاغصہ آجائے تواس کے تقاضے پڑھل نہ کرے، ضبط کرے اور اس مقام ہے گزرجائے۔

﴿ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَالْإِنْ مَا عَمَيْهِمْ فِنْ سَبِيْبِ ؟ ﴾ اسوره سنورى الله ،
 ترحمة. اورجوفي النجاويظم بونے كے بعد (برابركا) بدلہ لے سوايے لوگوں پركوئى الزام نہيں ہے۔

تفسیر: او پروالی آیت • ۳ میں بیان کیا گیا کہ برائی کا بدلہ ولی عی برائی ہے لیکن جوکوئی معاف کردے اور اصلاح کر لے تواس کا جراللہ کے ذھے ہوگیا۔ ب شک اللہ ظالموں کو پیندئییں کرتے۔

دونوں آیوں سے بہاں دواصول ثابت ہوتے ہیں:

ایک 🕕 قانون عدل کہ جیسا کرے گاویسا پائے گا۔ مثلاً دانت کا بدلہ دانت ، آنکھ کا بدلہ آنکھ ایکن یہ ال سے
اہم نکتہ یا در کھنا چاہیے کہ اس بدلہ بی سیجی شرط ہوگی کہ وہ بدلہ فی نفسہ جائز وطلال ہو، ممنوع یا حرام جسم کا نہ ہو۔ مثلاً
لوٹ مار کا بدلہ لوٹ مارنہ ہوگا، ذیا کا بدلہ زیانہ ہوگا، فیبت کا بدلہ فیبت نہیں ہوگا، حرام کاری کا بدلہ حرام کاری نہ ہوگی، یاکس نے دھوکہ سے شراب پلا دی تو آپ کوشراب پلا ناجائز نہیں۔

دوسرا **②** اصول' قانون فضل'' ثابت ہوتا ہے۔ رحم ورعایت کا قانون کیآ دمی برائی کا بدلد ند لے، معاف و ورگز رکر دے۔ بیٹل القد کوزیا دہ پہند ہے۔

سُسوك. مفسرين لكھتے ہيں كہ مجموعهُ آيات ہے انقام لينے كاصرف جواز ثابت ہوتا ہے ( يعنى برابر كابدلدليا جا سكتا ہے ) انقام لينے كاتھم ثابت نہيں ہوتا۔ (جصاص)

﴿ إِنَّهَا السَّبِينَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِيمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾

[سورة الشورئ: 42]

الزام توصرف ان پر ب جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق سرکٹی کرتے پھرتے ہیں۔ایسوں کے سے در دناک عذاب ہے۔

سبر . آیت کاتعن احکام فوجداری ہے متعلق ہے۔ اوپری آیات میں قانون مدل اور قانون فضل کا تذکرہ کیا گیا تف اور بیک سور کی کہ برائی کا بدلہ برائی ہے لیا جا سکتا ہے۔ البتہ معاف و درگزر کرتا بہتر اور اعلی خصدت ہے۔ ندگورہ آیت میں یہ بیان کیا جارہ ہے کہ ابتداعظم کرتا یا بدلہ لینے میں زیادتی کرنا سخت بات ہے۔ البتہ ظلم ہونے مربد لیلیا اور بات ہے۔

سنول ندکورہ آیت میں یے تقیقت بیان کی گئی ہے کہ تشدد کرنا مطلقاً منع نہیں ہے بلکہ وہ تشدد براہے جو بے جااور نال اور مند

من موسه حفزت تعلیم الامت نیس نے لکھا ہے کہ برائی پرانتھام لین یا معاف و دورگز رکر نامختلف عالات کے تخت ہے۔ ویخض ظلم کرنے کے بعدشرمند ووافسوں کرتا ہو، اس کومعاف کردین افضل ہے۔ اور جواپئی صدوعن ویرقائم رہتا ہو، اس سے انتقام لینا بہتر ہے۔ (بیان القرآن)

(مَا كُنْتَ تَذْرِينَ مَا انْكِتَبُ وَ لا إِيْمَالُ وَلٰكِنْ جَعْدُنهُ نُؤْرًا) [سوره ضورى ٤٠٠]

تر حمة آپ کویے خبر نقی کہ الکتاب کیا چیز ہے اور نہ میں کہ الا بمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس قر آن کونور بناویا کہ اس کے ذریعہ ہم ہوایت کرتے ہیں اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہیں۔

تعسیر آیت میں اس حقیقت کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کائل استعداد اور صلاحیت رکھنے والا بھی یغیر تا کیے وتو فیق

ابھی پر گفتین پر تا۔ اپنے بہتر وقوت باز و پر ناز کرنے والے عام طور پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ متکبر انسانوں کو بیہ

بور کیں جارہا ہے کہ نبی ورسول کی عظیم شخصیت بھی نبوت سے پہلے ایمان واسلام اور قرآن کی تفصیل سے

واقف نبتی گراند نے آپ پر فیضان وقی کا القا بکیا اور کمالات وفضائل ودرجت سے سر فراز کیا گیا۔

سندوٹ حکیم ایامت کے آپ سے بیا خذکیا ہے کہ کمالات وفضائل سب کے سب موہوب (عطائی) ہوا

کرتے ہیں۔ علاوہ از ہی جس ذات کو عطا کرنے کی قدرت ہے، اس کو سب کمالات کی بھی قدرت

ہے۔ لبذا کی صاحب کمال کواپنے فضل و کمال پر ناز نہ کرنا چاہیے۔



#### 3 20-

## ٤

### يازه: 25

## ﴿ بَنْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنُ أَبَّاءً مَّنَاعَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَا عَلَى اللَّهِ هِمُ مُفتَدُونَ ٥٠٠

[سورة الزخرف: 22]

ترحمة: بلكريكة بين كريم في النج باب داداؤل كوايكراه ير بايا بهادر بم أنيل كانش قدم يرداه يافته

تعسیر: قرآن عکیم نے بار باران مشرکین سے بیر مطالبہ کیا ہے کہ شرک کی تائید یس کوئی عقلی یا تقلی دلیل پیش کرولیکن اس کا جواب وہ محیشہ یکی دیتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بردوں کو ایسے ہی کہتے اور کرتے دیکھا ہے۔ اگریش نہ ہوتا تو بیقد یم زمانے کے لوگ اس پرقائم ندہجے۔

سُلوك. امام رازى رو المسلم كرآباء برى كى خمت من اور يكه نه بوت بى يرآيت ال كر اليكانى من اور يكه نه بوت بى يرآ يت ال كر اليكانى المسلم المسلم

﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا نُؤِلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَنِي رَجُبٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ... ﴾ ، سورة مرحرف ١٠١

رحمة: اوركم الكاكرية آن دوشهورشم ككى برعة وى يركون نازل ندكيا كيا؟

تفسیر . مشرکین عرب کابیایک عام اعتراض تھا کہ نبوت کسی ایے تنفی کولمنی چاہے تھی جوامیر دکییر، صاحب تخت و تاج ہوتا۔ اس کے لیے کم از کم کمہ یا طائف کے کسی سردار کا انتخاب ہونا چاہیے، مجمر سبج ہم تو ایک غریب دینیم آ دمی ہیں، ان کونیوت کیو کمرل گئی۔

سُلوك. حكيم الامت الله لكفت بيل كديس طرح اجبياء كرام كوان كي تومول في بيطعند ديا تفاكدوه دولت و شروت، شان وشوكت نبيس ركفته ، ايس بي محرين في بي طعندا ولياء الله كود يا ب-

﴿ وَ مَن يَغشُ عَن ذِكْدٍ الزَخْلُمِ لُقَيِّعض لَهُ شَيْطُنًا فَهُو لَهُ قَدِينٌ ﴿ ﴿ صورِهِ مرحرف ﴿ ١٠

تر حمة اور جوکوئی بھی اللہ رحمن کی نفیحت ہے اندھائن جائے ،ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیے ہیں جواس کے ساتھ ہوجا تاہے۔

تمسیر لینی جو مجی فخص تھیجت اور ذکر الّبی سے غافل ہو گیا ،اس پرایک خصوصی شیطان مقرر ہوجا تا ہے جواس کو ہروقت یا دالّبی سے غافل رکھتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات ڈالٹا ہے۔ پیشیطان موت تک اس کا ساتھی رہا کرتا ہے اور قیامت کے دن جب معلوم ہوگا کہ یہ براساتھی تھا تو اس وقت حسرت وافسوس سے کہا: کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ وتا۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث 🚐 لکھتے ہیں کہ و ٹیا میں تو شیطان کے مشورہ پر چاتا تھا، آخرت میں اس کی

صحبت پر پچھتائے گا۔اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کوانسان کی شکل میں ملتا ہے اور کسی کوجن وغیرہ کی۔

نسواد ، کیم الامت این لکت بین کرد کرالی مے مضمور نے پراگر چیفوری گرفت ند مولیکن گنامول میں ترقی

ہوتی رہتی ہے، بیعذاب ہے کم نمیں۔ (وَّالاَ یَکَادُ یُمِینُ ) اسورہ نرحرف (52)

تر حمة فرعون كے اعتر اضات ميں ايك اعتراض يہمي تھا كه موي ميا روانی ہے تقرير بھي كرنائبيں جانتے ہیں۔( طالائكہ ایک مات نتھی )

تقسیر · کسی منخرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا: ''میرا کمال میہ ہے کہ مجھے میں کوئی کمال نہیں ''اعتراض کی مجمی کوئی معقول وجہونی چاہیے، بس مند کھولا اور بک دیا۔

سُلوك. حكيم الامت نيسة آيت سے بياخذ كرتے جي كه زبان آورى وطلاقت لسانى يا عرفی وروا بى كمالات كا نه جوناعيب انقص كى علامت نبيس جيں -

(اولیاء القدیش بہت سے ایے بھی ہوئے ہیں جو بہت کم کلام کرتے تھے۔تصوف میں ان چارخصلتول کا

بهت ابتمام كياج تا بي: ( قلت طعام 2 قلت كلام ( قلت منام 4 قلت المتكاطم الانام . )



# سُوْرَةُ الدُّجَانَ

### يازة: 23

 (وَ إِنْ عُذْتُ بِهَ فِي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۞ ١ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

ترحمة: اورش يناه لے چکامول اپناورتمبارے پروردگارک اس بات ے كم محكوستكار رو-

معسیر سیدنا موی عید کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپن قوم کی وظمیوں پر سیجواب دیا تھ کہ تم لوگوں نے میری مایت سیدنا موی عید کا تذکرہ ہے گئے فکر نہیں ہے، میں اپنے دب کی پناہ میں آ چکا ہوں، وہ میری حمایت

كرے كا ، جمعے برسمارا كافى ہے۔

سنبوٹ علیم الامت سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے التجا کرتے رہنا اور اپنی قوت و طاقت کا دعوی کرنا عبدیت (بندگی) کی علامت ہے (جواخلاق انسان میں بلندر سمجھی جاتی ہے)۔

﴿ وَإِنْ لَهُ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزُنُونِ ﴿ ﴾ اسر ﴿ محم اللهِ ]

مرحمة. ارتم مجه برايمان نيس لاتتو مجه عالك موجادً-

تصسير اليني اگرميري بات ندهانة بوتوكم ازكم جحصا يذاه نددواورا بيخ جرم كوتكين ند بنالو

سُلوك. حكيم الامت نظ لكھتے ہيں كه آيت ميں اس بات كا اشارہ ملتا ہے كہ سے اصلات كى اميد ند ہو، اس مے قطع تعلق كرليا جائے۔

(رَفَشَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ طَعُهُ أَلْأَتِيْمِ ﴿ ) . سوره ، حال 43 لله ]

رحمة بخرك زقوم كادرخت بزے بزے بجرمول كى غذا بوگا۔

تعسیر زقوم جنم کاایک خاردار درخت ہے جو ہرتئم کی لذت وفائدے سے خالی ،نہایت بد بودار کڑوا، سوزش و آگ والا بیا ال جنم کی ضیافت میں چیش کیا جے گا۔

سلسوك علامه آلوى بغدادى ليحت نے صوفیاء كابيقول نقل كيا ہے كه درخت حرص وحب دنیا كا درخت ہے جو قیامت کے دن اس شكل میں ظاہر بروگا۔ (روح المعانی)

معصوصہ جب قر آن حکیم کی بیرآیت نازل ہوئی تو ابوجہل نے اپنے دوستوں سے کہا: لوتمہارا دوست محمد سبجة کہتا ہے کہ جہتم میں ایک درخت ہے حالا تکدآ گتو درخت کوجلاد بتی ہے۔( درمنثور)

التدتعالى في اس كاجواب نازل كي: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُقُ إِنَّا أَصْنِ الْجَحِيْمِ ١ ﴾ . حرو عنده عده و

یعنی زقوم توجبنم کی تبدیس ا گنے والا ورخت ہے (حبیبا کہ بعض حیوانات آگ بیس زندہ رہتے ہیں )

### يارو: 3

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْكِةٍ فِنَ الْأَثْمِرِ فَاتَبَعْهَا ﴾ [سور د حدثبه ١١٨]

نر حمد پھر ہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا سوآپ کوای راہ پر قائم رہے اور بے عملول کی خواہ شات کی چیرو کی شد کیجئے۔

تفسير بدين لوگون كاييطريقدر باب كده جرراه چلتے لكتے يين،ان كى كوئى منزل نبيس جوتى -

اے نبی! ہم نے آپ کوایک سیدھی بے غبار راہ پر کھڑا کردیا ہے۔ آپ خود بھی اس پر قائم رہے اور دوسروں کو سجعی ای راہ پر طلائے۔

نسون علیم الامت کیجنے نکلعا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کوشر بعت کی اتباع کا تھم دیا جارہا ہے تو دوسرا اورکون ہوگا کہ وہشر بعت کی مخالفت کرے اور دعویٰ کرے کہ مجھکو کمالات اور قرب خداوندی حاصل ہے؟ کس قدر باطل دعویٰ ہے۔

ا ذٰلِكُمْ بَاتَكُمْ اتَخَذْتُمْ ايتِ نبوهُزُوا وَعَرَتْكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَ؟

السورة الحائمة ١٦٠

سر حمة بيمز ااس ليے ہے كرتم نے اللہ كرآيات كوننى مذاق بنار كھا تھاا ورتم كو دنيا كى زندگى نے دھوكہ يش ڈال ركھا تھا۔

سبر آخرت میں سارے حقائق سامنے ہوں گے۔ جن ہاتوں کو دنیا کی زندگی میں خواب و خیال بلکہ خوش خیالی سمجھا جاتا تھا، وہ واقعہ بن کر سامنے ہوں گے، دل یقین کر رہے ہوں گے اور آئکھیں ویکھ ربی ہوں گی۔۔

سود. عيم الامت اين لكت بي كدا تكارآ خرت كى بنياديكى دنيا كى مشغولى ادراس كالنهاك ب-



#### يَارُهُ: 20

## ﴿ إِنْتُونِيْ بِكِيتُ مِنْ قَبْلِ هِذَا أَوْ آَثْرُ وَمِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صْدِقَيْنَ . ﴾

أسوره وأحقاف الا

شر حمة میرے پاس کوئی آسانی کتاب لاؤ جواس (قرآن) ہے پہلے کی ہویا کوئی ملی مضمون لاؤاگر تم سے ہو۔ تفسیر: مشرکوں سے خطاب ہے کہ اگر تم اپنے دعوی شرک میں سچے اور حق پر ہموتو کی آسانی کتاب کی دلیل پیش کرویا اے ملمی اصول ہے ثابت کروکہ تو حید کے سواشرک بھی حق ہے۔

سُلوك مارفين نے آیت سے بینکشا خذ کیا ہے کہ دین کے بارے بیں کوئی بھی دعوی معتبر ، کیل کے بغیر قابل قبول نے ہوگا۔ یمبال تک کہ دعویٰ کشف والہام بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

حدد قرآن عليم في يهال ايك اجم تنبيك بجس يرببت الل الم كوهى توجنيل-

عام طور پرتوحید کے اثبات کے لیے دلائل چیش کیے جاتے ہیں اور بیسسد جاری بھی ہے لیکن قر آن کریم نے ایک قدم آگے بڑھ کرمشرکوں ہے النامطالبہ کردیا کہ اگرتم اپنے دعویٰ میں سچے ہوتو ٹرک کے اثبات کے لیے دیمل پیش کرو۔

اور حقیقت بیہ ہے کہ تو حید کے ثبوت کے لیے علمی دلائل و برا ہین کی چنداں ضرورت نہیں ، کا نئات کا سارا نظام خود دیل وثبوت ہے مضرورت تو اس کی ہے کہ شرک کی عنجائش کے لیے دلیل طلب کی جائے۔ اس طرز وعنوان ہے قرآنی استدلال اورانسانی استدلال کا واضح فرق ظاہر بھوج تا ہے۔ ﴿ فَنُ مَا كُذْنُتُ بِذِ عُنْ فِهِنَ النَّسُل وَمَا آذریٰ مَا یُفْعَدُ بِنْ وَ لَا بِکُفْد ﴾

[سورة الأحقاف: 9]

نر حمة آپ كہدو يجئے كديش رسولول بيسكوئى انوكھا توئيس ہوں، يس توبي بھى نہيں جانتا كدمير سے ساتھ كي معامله كيا جائے گا اور تمہار سے ساتھ كيا۔ يس توصرف اى كى بيروى كرتا ہوں جومير سے پاس وحى آتى ہے اور يس واضح طور پر ڈرائے والا ہول۔

تعسیر ' نبوت ورس لت ایک اجنی چیزنیس کیم شک وشبیس پر جاؤ، برارول سال سے نبوت کا سلسد چل رہا ہے پھر میری نبوت پر کیول تعجب کرتے ہو۔ میں نے نبوت کا دعوی کیا ہے نہ کہ غیب دانی اور مافوق الفطرت قو تول کا۔ جیسے اللہ کے سب بندے ہیں، میں بھی اس کا ایک بندہ ہول۔تم میں اور مجھ میں فرق سے کمیرے پاس وی اوراس کا کلام آتا ہے جس کی میں تم کودعوت دیتا ہوں۔

منسون تحتیم الامت مین لکھتے ہیں کہ آیت ہے افراط عقیدت کار دنگائے۔ آیت میں رسول اللہ ایک کا پورا تعارف بیان کردیا گیا ہے تو چھرادلیاءاللہ کو ہرائی وجزئی کاعلم جائے والا مجھنا کس قدر گمراہ بات ہے۔

اَفْهَنْدُهُ طَيْلِتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النُّرني وَ سَتَمْتَعْتُمْ بِنَهِ السورة الحداف 20]

ئر حملهٔ من اپنی لذت کی چیزیں دنیا ہی میں حاصل کر بچکے ہواور ان کا خوب عزہ اٹھا بچکے ہو۔ آج تنہیں ڈلٹ کا عذاب دیاجائےگا۔

مسير آيت ميں مُجرمول كوخطاب ہے كدوني كى حرام لذتوں ميں بتلا ہوكرتم اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے مسير تنے حتى كات كو كال يو يہ اللہ على اس لذت خورى اور آخرت فراموثى كے صله ميں جہنم كا عذاب چكھو۔

سُموٹ تھیم الامت سینے تکھا ہے کہ آیت ہے زہد کی ترغیب تکلتی ہے اوراس طرف اشارہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات میں اس قدر توسع کرنا کہ معاصی میں اہتلاء ہوجائے اخطرے کی بات ہے۔

﴿ فَاضِيرُ كَمُا صَارَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الزُّسْلِ وَ لا تُسْتَغْجِلْ لَّهُمْ ﴾

إسورة الأحقاف: 35 ]

ر حمة آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جلد کی نہ سیجے۔
مسبر مخالف اور معاند کے لیے انقام الٰہی کا تقاضہ پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ رسول اللہ عظیر کے قلب
مبارک میں بھی جمعی حیال آیا کرتا تھا کہ ان مخالفین ومعاندین کی ضدوعنا دیر انبیس فوری سمز امل جائے،
تو اچھا ہے یہ کسی صورت مانے کے لیے تیار ہی نہیں جیں۔

آیت میں آپ کومبر کرنے کی تعقین کی گئی اور صبر خیر بی پیدا کرتا ہے۔

نسوك عارفين نے لكھا ہے كە كمال درجه كا صبر كرنا نبيول كى خصوصيات ميں شامل ہے، نبيول جيسى عالى ہمتی و كشاد وظر فى نه كسى كى قدرت ميں ہے، نه اس كاكسى كوحوصلد،

\*\*\*

# سورة مجمل

### يارو: 26

وَمَثُنُ الْجِنْكُةِ اللَّهِي وَعِيدَ لَمُتَقَوْنَ فِيهَا 'نَهْرِ مَنْ مَآوِلَيْرِ سِنِ ١٠٠٩ و عسد

جس جنت کامتقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت میہ ہے کہ اس بیس الیمی نہریں ہیں جن کا پانی متغیر ہونے والنہیں۔ اور دووھ کی الیمی نہریں ہیں جن کا ذائقتہ بدلنے والنہیں۔ اورشراب کی اسک نہریں جونوش کرنے والوں کے لیے صرف ذائقہ بی ذائقہ دالی ہیں۔ اورشہد خالص کی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں کے لیے برقتم کے پھل ہوں گے اور اللہ کی خصوصی بخشش بھی۔

خلاصہ یہ کہ اہل جنت ہرتشم کی ہ دی وروحانی نعتوں سے مالا مال ہوں گے۔ دنیا کی ہر مادی نعت فنا پذیر ہوتی ہے، پانی سڑ جاتا ہے، دود در بگڑ جاتا ہے، شراب تلخ و تیز ہوجاتی ہے، شہد گدلا اور میلا ہوجا تا ہے لیکن جنت کی یفتشیں دائی ، ابدی ، خوش ذا کقہ ورتر و تاز ور ہاکرتی ہیں۔

علیم الامت سینے نکھا ہے کہ اہل اشرات نے پانی کوحیات روحانی ، دودھ کوعم الی اورشراب کو شوق ومحیت اورشہد کو وصل وقرب کی صورت مثالی تبحویز سیا ہے۔

٤ ومنهم من ينشئ إين حتى إذ خرجو الحد عدد ١٠.

رحمة ان منافقین میں بعض ایے بھی ہیں جوآپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس

ے ہا ہرآ جاتے ہیں تو جولوگ علم والے (سحاب) ہیں ،ان ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں (نی ) نے کیا

کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر القد نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات پرچل رہے ہیں۔

منافقین کا ذکر ہے کہ یہلوگ بھی بھی رسول القد سے کی کیلس میں آیا کرتے ہے لیکن نہایت بے دلی

اور رواروی میں ،ان کے چہرے مہرے ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آپ کی گفتگو کو توجہ سے تن رہ

ہیں جار تکہ واقعہ ایسا نہ تھا، مجس رسول میں بیٹھنے کے بعد بھی ایسے کورے کے رہتے تھے کہ جب مجس

ہیں جار تکلے تو بڑاوٹ وتکلف میں اہل ایمان ہے پوچھا کرتے کہ جناب ایسی جوارشا وہوا، وہ کہ تھا؟

ہیاں کی منافقت تھی کہ وہ ایمان والوں میں اپنی نیک نائی کو برقر اررکھنا چا ہے تھے۔

ہیاں کی منافقت تھی کہ وہ ایمان والوں میں اپنی نیک نائی کو برقر اررکھنا چا ہے تھے۔

و کیم الامت سے نے لکھ ہے کہ صحبت وہم نشینی بڑے سے بڑے عالم ومرشد کے پاس بھی ہے اثر ہوجہ تی ہے جب کہ بیٹھنے والے کے دل میں استیف د ہ وطلب حق کا ارادہ نہ ہو۔

(قَاعْلُمْ أَنَّهُ إِلَا إِلَمْ إِنَّا مِن وَاسْتَغْفِرْ بِنَ نَهِى وَلِلْمُوْمِئِينَ وَالمومِنتِ الْ

#### [سورة محمد: 19]

سر حمد آپ اس کا یقین رکھے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی قابل عیادت نہیں اور آپ اپنی خطا کی معافی طلب کرتے دیے اور تمام ایمان والے مرداور عور توں کے لیے بھی۔اور اللہ خوب یا خبر ہے تم سب کے چلنے پہلے نے اور دیئے سمنے بر۔

تفسیر استفقار کے معنی معافی اور بخشش طلب کرنا۔ بیٹمل صرف گناه یا معصیت پر بی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہر آن وہرشن اس کو جاری رکھا جاتا ہے کیونکہ بغیر اللہ کی دشگیری کے کسی کو پچھ بھی نہیں ماتا۔ خطا میں نیت شامل ہویا ندہوء بہرصورت استغفار وعابی ہے۔

ذنب کا اردور جمہ خطا ، لغزش کیا جاتا ہے جب کہ اس کا صدور معصوم شخصیت سے ہو۔ اس کھا ظ سے نبی ورسول کا ذنب غیرنی سے بالکل مختلف ہوگا جس کا اردور جمہ خطا یا لغزش ہی ہوسکتا ہے۔

سنوك حكيم الامت نين في الكلام كرة يت اشاره ملتا ب كرمشائ ابني دعاؤل بين البي متعلقين كوجى شريك ركها كرس-

1 ( وَ وَ نَشَاءٌ كَرِينَاكُهُم فَلَعَرَفْتَهُم بِبِينهُم ) اسورة محمد 30

تر حملہ اور اگر بم چاہتے تو آپ کوان کی پوری پوری نشاند ہی کر دیتے ، سوآپ ان کے صلیہ سے پہچان چکے ہیں۔ اور آئندہ ان کے طرز کلام سے ضرور پہچان لیس گے۔

تفسیر: منافقین کی رفتار و گفتار کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالی آپ سے فرماتے ہیں کہ باوجود ہمار تے تفصیلی طور پر بتانے کے آپ اپنی فراست ایمانی اور بصیرت قلبی سے ان کے لب ولہد پرغور کر کے انہیں پہچان میں کے کیونکہ نفاق کفر کی طرح واضح نہیں رہتا۔

سلوك. صوفياءاورعارفين نے لكھا بكر آيت مفراست مومن كى اصل معلوم ہوتی ہے۔

علیم الامت نیست کلمتے ہیں: فراست کی بناء پر کسی پر بدگمانی کرنا درست نہیں۔البتہ مرشد و مصلے کوئفیش کرنا جائز ہے جیسا کہ واقعہ افک میں رسول القد ساتھ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سینا اور بعض دیگر اصحاب سے تقییش کی ہے۔

(داقعد ک تفصیل "بدایت کے چراغ" جلد صنحه ۱۸۹۲ پرد کھیے)

🚯 ﴿ وَ لَا تُبْعِبُوا آعُمَا لَكُمْ ﴿ ) أسورة محمد: 33 ]

ترجمة: اورائدالالبربادندكرو

تقسير اليخى القداوراس كرسول كي مخالفت كرك البية اللمال ضائع ندكراو

مخالفت، اصول وین اور اعمال وین دونوں میں ہوسکتی ہے۔ آیت اگر چ مطلق تھم بیان کرتی ہے لیکن اہل

تر من تعيدات

سنت علماء نے اس کواصول دین کی مخالفت پر شار کہا ہے کہ گفروشرک کر کے اپنے انٹمال بریاونہ کرلو، حبط انٹمال کا مسکد صرف کفروشرک ہے متعلق ہے۔

نسوك: علامه آلوى بغدادى كين نها كه آيت كي تغييريس الم فحاده تستريس كيت بين كه من وكرك اپناعمل برياد نه كرلوعمل مراد نش عمل نبيس بلكه نويعمل مراد ب كه معصيت و نافره في عمل كه انوار د بركات بجمه جاتي جب تك توبيت كرفي جائد (روح المعاني)

﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْلِ لَ قَوْمًا غَلِيرَكُمْ الْقَعَ لَا يَكُونُوا الْمِقَا لَكُمْ إِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْلِ لَ

نر همة. اوراگرتم روگردانی کرو گے توالشتمهاری جگددوسری قوم پیدا کرے گا پھروہ تم جیسے ندہول گے۔

تعسیر: اللہ نے جس حکمت ومصلحت کے تحت اپنے بندول کواللہ کی راہ یس خرج کرنے کا تھم دیا ہے ، اگر تم اس کی پابندی نہ کروتو اس روگر دانی کے باعث کسی دوسری قوم کو بیضد مت دے دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی ۔ ایسی قوم ہے اللہ دین کی بیضد مت لے لے گا البتہ تم اس سعادت سے محروم ہوجاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وودوسری قوم کون ہے؟

آپ روائد في عضرت سلمان فاري رات كند هير باته ركار فرهايا:"اس كي قوم"

لائمي کے۔

سلوك عليم الامت المسيد في فدمت كواپئ ذات پرموتوف نه سمجے كه بيكام ميرى وجه سے مور باہے - بيدو كوت وتبليغ، درس و تدريس، تصنيف و تاليف، وعظ و نصيحت، بحث ومباحث، اجتماعات، سيادت و قيادت، اتحاد و اتفاق، جنگ و جهاد وغيرو ميرى جدوجهد وقكر سے قائم ہے - ايسانحيال كرنازعم و بندار ہے جو ترام و مذموم خصلت ہے۔



## سورة الفتح يازة: 3

ر حمد وہ اللہ وی تو ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینہ نازل کیا تا کہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ دان کا دوسراایمان اور زیادہ ہوجائے۔

ھسے سکینہ کے معنی تسلی اوراطمینان قلب کے ہیں۔ عربی لغت میں اس کے معنی نور، قوت اورروح کے آتے ہیں۔ یہ آیت سلح حدیدیہے متعدق ہے جو ہاہ رجب ۲ ھرمطابق ہارج <u>۴۴۸ ک</u>ا واقعہ ہے۔

نی کریم بیت چودہ موصی ہے ساتھ عمرہ کرنے مکہ المکرمۃ آرہے تھے، مشرکوں نے آپ سین کوردک دیا اور جنگ کی تیاری شروع کردی۔ ایسے نازک دفت میں جب کہ صحابے کے پاس ہتھیار تھے نہ سازوسامان، مدینہ منورہ سے صرف عمرہ کرنے کی نیت سے چھے تھے، انہی حالت میں مقابلہ کرنا سخت مسئلہ تھا۔ لیکن صحابہ کے اخلاص اواطاعت شعاری نے مشرکوں سے مقابلہ کرنا ھے کرلیا پھرائند نے ان کے قلوب پر سکینہ نازل کیا جس کی وجہ سے جمت واستقامت کے قدم جم گئے۔

سبون نزول سکینہ سے قلب کوهمانیت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں اعمال آسان ہوجاتے ہیں اور ضبط و خمل پیداہوتا ہے۔

🕒 دان الذي يُبِي يَعُوْنُكَ إِلَىهِ يَبْدِيعُوْنَ اللَّهُ يَعَالَمُا فَقِقَ ٱلْبِدِينِهِمْ ١٠ - ١٠ منه ١٥٠

نر حمة جولوگ آپ ہے بیعت کررہے ہیں، وہ القدی ہے بیعت کررہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں یرے۔

عسر محابرام کی مید بیت منع حدیبید الدے کے موقع پر بیت علی الموت (شہادت فی سبیل اللہ) تقی سید بیعت اس وقت ہوئی جب پینجراڑی کہ سیدناعتمان نے کوکافروں نے شہید کردیا ہے۔

سیدناعثمان تر کورسول الله سیونی بات چیت کے لیے مکہ المکرمیۃ بحیثیت سفیررواند کیا تھا۔اس افواہ پر چودہ سوصحابہ نے جو بے بتھیا ر،احرام کی حالت میں تھے،رسول اللہ نوٹ کے ہاتھ پرعبد کیا کہ یا بہم مکہ فتح کریں گے یا بھراپی جان دے دیں گے،اس بیعت کو'' بیعت رضوان'' بھی کہا جاتا ہے۔اس بیعت پر اللہ نے خوشنودی کا اعلان فرمایا۔[سورۃ المعتج: 18]

بعت تورسول الله المن المحد كالمراك يربورى تحى ليكن الله في الكوافي المحمد يربعت بهونا قراره يا

سنبوك علامة الوى بغدادى من في الكلام من الثاره برسول الله من كرشان فناوبقا كالم

﴿ عَلَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنِي الْمَوْمِدِينَ فَرْيُبَ يِغُوْلَتَ تَكْتَ الشَّجَرَة فَعَيمَ مَا فَى قَلْوْبِهِمْ ﴿

[سورة المتح 18]

یر حمه بے شک اللہ توش ہواان مسلمانوں سے جوآپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے بینچے۔اللہ کوخوب معلوم تھ کہ جو کچھ بھی ان کے دلوں میں تھا، سواللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔

مسير · وي صلح حديبيكا تذكره ب- آيت بل صحابة كرام كايمان واخلاص كى شبادت دى كى بكدان كالمسير · وي صلح حديبيكا تذكره بهان واخلاص معمور بي معمور بي محابة كرام كى صداقت كے ليے صرف ايك يكي آيت كانى ب-

مدون فقباء نے لکھا ہے کہ نیت اگر کہی ہوتو تو فیق الی ضرور دیکھیری کرتی ہے۔ (جفاص)

ومحمَّد أَسُولُ المَيَّ وَانْدِينِ مَعَدُ شِدَرَاعُ عِن لَكُفُر رُحَمَالُ مَيْنِهِمُ تُرى ١

[سورة المتح 29]

ر حمدہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ زور آور ہیں کا فروں پر اور زم ہیں آ کہی میں (بینی مہریان ہیں)

آیت میں صحاب کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ بیان کرنے والا رب الع لمین ہے۔ آیت میں صحاب کرام کی پوری کی پوری جماعت کا تذکرہ ہے کہ بیلوگ کا فروں کے مقابلہ میں تخت مضبوط بقوی بیل جس سے ان کی کفر وشرک سے بے زاری کا اظہار ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھا ہُوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑم اور خلوص وجمیت کا رہا کرتا ہے۔

نسلون صحاب کرام کی اس کیفیت کو اہل علم نے حب فی اللہ و بغض فی اللہ قرار دیا ہے جوتصوف میں کثرت سے لکھاو بولا حاتا ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاص حالت میں مومن کے ساتھ تنی اور کا فر کے ساتھ فرق کا برتا و کر نا پڑے تو یہ ممل آیت کے عام حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔

صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ موس کالل صفات جلال وصفات جمال کا جامع ہوا کرتا ہے۔

# سورة الخالث

### يازة: 26

﴿ يَايُنُهَا آلَوْنِينَ مَنْوُ كَ ثُقُتَوْمُوا بَائِنَ يَدَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ [ور الححرب ١٠]

ترحمة. اے ایمان والواتم القداوراس كرسول بيك كى كام مي سبقت ندكرو-

تھ ۔ یعنی جس کس معاملہ میں القد اور اس کے رسول القد سے کی طرف سے کوئی تھم یا فیصلہ طفے کی تو تع ہوتو اپٹی رائے پرکوئی فیصلہ نہ کرلو بلکہ تھم النی کا انتظار کرو۔ نبی کے فرمانے سے پہلے پھھ بولنے کی جرائت نہ کرو پھر جوتھم آپ سیجہ سے ل جائے ،اس کو قبول کرو۔

سوك عيم الامت نيج لكع جي كرآيت من احكام اللي اور احرّ ام رسول كا اوب سكها يا كميا به اورا بنى طبعت كـ تقاضول كوني كي موجودگي من مغلوب ركھنے كا علم ديا كيا ہے-

﴿ يَايُهُمَا أَثَرَيْنَ امْنُو كِتُوفَعُوا أَضُوا تَتُثُمْ فَوْقَ صَوْتِ اللَّهِي وَلَا تَخْهَرُ وَاللَّهُ بِالْقُوٰلِ ﴾

اسورة حجرت 12

نر حمة اے ایمان والو! اپنی آ واز کو تبی کی آ واز ہے بلند نہ کر واور ان سے ایسا کھل کرنہ بولا کر وجیسے آپس میں کھل کر بولا کرتے ہیں کہیں تمہارے اعمال ہر بادنہ ہوجا نمیں اور تہبیں فہرتک نہ ہو۔

تفسیر: اپنی آوازوں کو لیت رکھنے کا حکم اس وقت ہے جب آپ مجلس بیں بیٹھے ہوں اور گفتگوفر مارہے ہوں۔ مجلس نبوی کا بیاد ب ہے کہ اگر آپ سے خطاب کرنے کی ضرورت ہوتو نہایت ادب واحز ام کے ساتھ لیت آواز بیس عرض معروضہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک باادب بیٹا اپنے باپ سے ، ایک لائق شاگر داسپنے استاذے ، ایک مخلص خادم اپنے آتا ہے ، ایک فرما نبر وار مرید اپنے فیخ ہے ، ایک سپانی اپنے افسر سے جس طرح بات کرتا ہے ، اس ہے کہتی زیادہ اوب واحز ام کا معاملہ کیا جائے۔

سعوك مذكوره آداب توآب كى حيات طيب وابستهال-

آپ ﷺ کی وفات شریف کے بعد آپ سیجا کی احادیث پڑھنے، سننے کے وفت بھی یہی آ داب ملحوظ رکھنے جاہئیں ،محد ثین کرام کاحدیث پڑھتے وقت یہی اوب ہوا کرتا تھا۔

ای طرح قبرشریف کے پاس حاضری کے وقت بھی یمی آ داب محوظ رکھنے جا بیس-

اورتقریباً بهی معامله آپ کے خلفاء،علیاء ربانتین اوراولوالا مر کے ساتھ درجہ بدرجدر کھنے کی ہدایت مفہوم ہوتی ہے۔ مصحوصہ مہند و پاک کے شہر وُ آفاق سیرت نگار علامہ سلیمان ندوی نیسیّان آ داب کواس طرح تنظم کرتے ہیں : سوغ مخديد

اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ بے قاعدہ یال صبحش لب بے ادبی ہے آہت قدم تیکی نگاہ پت ہو آواز خوابیدہ یہاں روح رمول عربی ہے

( لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيْدٍ مِنَ الْأَصْرِ لَعَنِيتُهُمْ ﴾ [سورة ححرت ٢٠]

ترجمة: بہت ی باتیں ایک ہوا کرتی ہیں کداگروہ اس میں تمہارا کہامان لیا کریں تو تم کو بڑی مفترت پہنچے۔ تفسیع : رسول املد ﷺ اگر تمہاری بات یا رائے پر عمل شکریں تو برانہ مانو کیونکہ حق لوگوں کی خواہشات کے

تا بعنهیں ہوتا، رسول جوفیصلہ کرتے ہیں وی حق وصواب ہوا کرتا ہے۔

سُلوك: كَيْمُ النَّرِينَ امَنُو لَا يَسْخَرُ قُومُ مِن قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَنَوْنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ 

( يَايَنُهُ النَّرِينَ امَنُو لَا يَسْخَرُ قُومُ مِن قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَنُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾

[سورة الحجرات: 11]

اے ایمان والوا شمردوں کومروں پر بشنا چاہے، کمیا عجب کہ وہ الن ہے بہتر ہوں۔ اور ند کورتوں کو کورتوں پر بشنا چاہے۔ کمیا عجب کہ وہ الن ہے بہتر ہوں۔ اور ند کو برے القاب بشنا چاہے کمیا عجب کہ وہ اس ہے بہتر ہوں۔ اور ندایک دوہ رے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے ، اور جو بازشآئے وہی لوگ ظالم چیں۔ اے ایمان والوا بہت سے گہ نوں ہے بچو۔ کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے چیں اور ند سراغ لگا یا کر و ( یعنی جاسوی تدکرو) اور کوئی کی کی فیبت بھی ندکی کرے۔ کیا تم جس کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ؟ کیفیبت بھی ندکی کرے۔ کیا تم جو۔ اور القدے ڈرتے رہو۔ بے شک القد تو بقول کرنے والا ، جہریان ہے۔

سلوك: عكيم الامت نيو كلهة بي كرآيت من مكارم اخلاق (بلندر ين اخلاق) كاتعليم لمتى ب (جوتصوف مين خصوص بدايت ركهتي ).

سعوصه فقتها مرام نے تصریح کی ہے کہ کسی کوعیب دارتام ہے یا دکر نااس صورت میں حرام ہے جب وہ جناغرض صبح ہولیکن ائر کو کی مختص ایسے ہی نام سے جانا پہچانا جاتا ہو جوعیب دارہے اور دہ فخص اس کو اپنی تو ہین نہیں مجھتا تو اس کو اس عیب دارنام سے پکار ناجا مُزہے۔ مثلاً نامِنا سکیم صاحب بنگڑے حافظ صاحب،

عنج وکیل صاحب ہلیمان الاعرج ( لنگزا) ،سفیان الثوری ( نیل ) وغیرہ۔ تبحس حرام ہے یعنی کسی کے عیب اور کمزور یوں کی تلاش میں پڑے رہنا،مسلمانوں کے عیب کی پردہ در ک

کرناممنوع ہے، پردہ پوشی واجب ہے۔

علیم الامت ﷺ لکھتے ہیں جبس میں بیٹل بھی شامل ہے کہ ٹھپ ٹھپ کرکسی کی باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا کر دوسروں کی باتیں سننا، بیسب حرام عاد تیں ہیں۔

### يارة: 26

🕕 ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الزَّالَدَائِهِ رَقِيْلِ عَتِيْنَ 🕝 احر 🗴 🕒

تر حمة ووكونى لفظ اليخ من الله النخيس با تامكريكاس كآس باس بى ايك تاك يس لكار بنو والافرشة المراجعة ا

عسیر انسان کے منے سے کوئی بات نکلی خواہ خیر کی ہو یا شرکی ، ادھر لکھنے والا فرشتہ فور کی نوٹ کر لیتا ہے۔ انسانی اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو''کرانا کا تبین''کہا جاتا ہے۔ بیفر شنے ہرانسان پرخواہ وہ کا فرہوں یا مسلمان ، مسلط کرو یے گئے جیں۔ وائنی جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب کا فرشتہ برے اعلی اور خ کر لیتا ہے۔ بی نوشتے حشر کے دن ہرایک کے ہاتھ بیس دید ہے جائیں گے۔

سوك. عيم الامت يو لكف على كرآيت مين زبان كي تفاعت كاعم ب-

(انسان كى زبان جيئ كيول كاسرچشم ب، ويي بى برائيول كاپئاره بھى ب-)

ا لَقَادُ كُنْتُ فِي عَفْدَة فِنْ هٰذَ الْكَشَفْنَ عَنْدَ عِظْآة لَى فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدً ...

نے حملة البیت تواس دن سے بے خبر تھا، سوہم نے تجھ پر سے تیرا پر دہ ہٹادیا، سوآج تیری نگاہ ہڑی تیز ہے۔
تھسبر آیت میں کا فروں سے خطاب ہے۔ حشر کے دن ان پر غیبی حقیقتیں ثوب واضح ہوجا کیں گی، ان سے کہا
جائے گا کہ دنیا کے مزوں میں پڑکرآج کے دن سے غافل تھا، تجھ کو دنیا میں پکھی بھی دکھائی شددیتا تھا، آج
ہم نے تیری آتھوں سے پر دہ ہٹادیا ہے اور نگاہ تیز کروی ہے۔ اب ایٹی آتھوں سے نود بی دیکھ لے
دنیا میں جو ہا تیں کہی جاتی تھیں، وہ جے تھیں یا غلط؟

سندو عليم الامت في لكي بين : بلاكس رياضت ومجابده ككشف بهونا كافرول تككوميس بتو چرموكن كا مطلوب شهونا جائي -

٥ فَاضْعَبْرُ عَيْ مَا يَقُونُونَ وَسَنِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَنْوَ الشَّمْسِ وَ قُبْلُ الْفُرُوبِ ١٠٠

اسورتاق 19 ا

نوحمہ : سوآپ ان کافروں کی ہاتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تنجیج و تحمید کرتے رہے سورج کے نگلنے سے پہلے اور ڈو بے سے پہلے۔ ر <del>- 109 مار مار 109 مار 109 مار 109 مار 109 مار 1</del>

تفسیر · قرآن حکیم کی بیآیت جب نازل ہوئی کہ ہم نے زین وآسان وساری کا نتات کو چھادن میں پیدا کیا ہےاوراس پیدائش میں القد کو کئی زحمت یا مشکلات چین نہیں آئیں۔

یبود یوں کے شریر عالموں نے مکہ المکرمہ کے شرکوں کومسلمانوں پر بیطعندد ینے کے لیے جملہ کسا: ہفتے

کے سات دن میں چھون میں تو زمین آسان بیدا کیے پھر ساتویں دن اللہ نے جھکن ہے آرام کیا۔

اس تشم کی بے ہودہ بکواس پرالقد تعالی نے آپ کومبر کرنے اوراپنے رب کی تبیج وہلیل کرنے کامشورہ دیا۔ سبولا: تحکیم الامت سے نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ مصائب ومشکلات کے وقت القد کی یادیس مشغول

ہوجانا سکون دِسلی کا توی ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

تخلیق کا نتات میں چھ یوم کا بیٹھارانسانی تغمیم کے لیے کیا گیا ہے۔ مقصودتو یہ ہے کہ اسے عظیم کارخانے

كومخضر وقت من بناديا كيا-

اعتراض تو ہرتعبیر میں کیا جاسکتا ہے کہ چھون کیوں، چارون میں بھی ہوسکتا تھا۔اگر دو 💽 دن کہا جائے توایک دن میں کیوں ممکن شد ہا؟ای طرح ایک دن بھی کہا جا تا تو اس پر بھی اعتراض ہوسکتا کہ ایک دن کی کیا ضرورت؟ بیدوراصل شیاطین وسادی ہیں جو حق کومشتہ کرنے کے لیے ڈالے جائے ہیں۔



### يَارَة: 26

## ﴿ كَانُواْ قُولِيدٌ قِنَ اللَّهِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [سور: مدرد ١١٠]

ترجمة: وولوك رات كوبهت كم موت إلى-

تفسیر اللہ کے نیک بندوں کا عال بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جبال کی ایک نیک خصلتیں ہیں، ایک خصلت سے جمعی ہے کہ دوراتوں کولبوولاب، سیروتفری کھیل تماشوں، رنگ رلیوں وفیش کاربول میں جاگ جاگ کروقت بر باونہیں کرتے بلک راحصہ ذکر وگلر تبیع و تلاوت میں صرف کرتے ہیں۔

اس کے باوجود اپنی عبادت وریاضت کو کوئی بڑا کارنامہ نہیں سجھتے بلکہ آخر شب استعفار میں مشغوں ہوج تے بیں اور اللہ سے معافی ومغفرت طلب کرتے ہیں۔

سلوك: كيم الامت في تكوي بن كرة يت من الل القد ك بعض تصوص اعمال كاذكر ب

جولوگ شب میں نوافل تک کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہوں تو وہ فرائض دواجبات کی ادائی میں شب و روز کتااہتمام کرتے ہوں مے۔ النہ فر الحصاب منہ فر

### 2 (وَ فِي أَنْفُسِكُمْ \* أَفَكَ تُبْصِرُونَ \* ) إسوال ما يعد الله

تر حمة · (زمین کی پیدائش میں بہت ساری نشانیاں ہیں بلکہ )خود تمہاری ذات میں بھی ہیں۔ کیا تمہیں دکھ کی نہیں دینا؟

تفسير . انسان خودا پنے ظاہری وائدرونی اعضاء و نظام پرغور کرے تو وہ ضرور قائل ہوجائے گا کہ اس چھوٹے عالم کا بنانے والا ایسا حکیم و مد بر ہے تو کا کتات کے اس سیچ و عریض نظام کا بنانے والا کیسا پچھظیم و قدرت والا ہوگا؟

منسوك: علم تصوف من انساني نظام كوعالم اصغراورا فاتى نظام كوعالم اكبركهاجا تاب-

معوصه سيدناعلى الرسع چنداشعارم وي اين:

دَوَاءُكَ فِيْكَ وَمَا تَشْعُرُ وَدَاءُكَ فِيْكَ وَمَا تُبْصِرُ وَأَءُكَ فِيْكَ وَمَا تُبْصِرُ وَأَنْتَ الْكِثْبُ الْمُشْمَرُ وَأَنْتَ الْكِثْبُ الْمُشْمَرُ وَيَنْكَ انْطَرَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ وَفِيْكَ انْطَرَى الْعَالَمُ الْآكْبَرُ

3 (قَفِرُّوْ الْكَالْمُهِ ۚ الْنِّلْكُمْ مِمَنْهُ نَذِيْرٌ مُّهِمِينٌ ﴿ ﴾ [سوره عدرعات 50]

تر حمة الله بي طرف دوڑو ميں تنہيں اللہ كي طرف ہے ڈرانے والا ہوں -

تَفسير. او پرکی آیات میں مشرک و گراہ قو مول کے تذکر ہے اور ان کے انجام کوسنانے کے بعد کہا گیا: اب تو

الله كي طرف رجوع بوجانا چاہيے ، فقلت ووورى كى بھى ايك صد بوتى ب فارى كامقولد ب: تا بكتے؟ سلوك: حكيم الامت نيئية في لكھا ہے كے فرار كے لفظ سے بياشارہ لكاتا ہے كة وجدالى القدنها يت ذوق وشوق

كرماته مونى چا بي (كيونكه دوز من توجه و جلت و تيزى مواكرتى ب)

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ) الحرر ﴿ مَا رَاتَ ١٤٠)

ترجمة: اوريس في جنات اورانسان كوصرف اس ليے پيداكيا ب كدوه يرى عبادت كريں-

تفسیر ا مام تفیر قادہ نیتہ ہے مردی ہے کہ لیفندوں کے عنی سیعر فوں ہیں۔ یعنی انسان و جنات کو اللہ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے (کدوہ اللہ کاحق پہچانے)

سلوك عليم الامت نيز لكمة بي كرعبادت بغير معرفت كے قابل لحاظ نبيل ہوتی ، اى طرح معرفت مجى بغير عبادت كے عاصل نبيل ہوتی ۔

ال ظاہر علاء نے صرف صورت عبادت کو اختیار کیا ہے اور جانل صوفیاء نے معرفت کا دعویٰ کیا ہے ( دونوں ہیں ناقص ہیں )

معصوط آیت میں انسان کی پیدائش کی غرض وغایت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی واطاعت کے لئے پیدا کما تھا ہے۔ کیا تھا ہے۔

اس پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بندگی کی کیا حکمت ہے؟ بندگی کیوں کروائی جاری ہے؟

اس کاایک جواب تو اہل علم نے''ابتلاء''(آزبائش) قرار دیاہے کہ کون اطاعت پر قائم رہتاہے تا کہ اس کو انع م دیا جائے (جنت)اورکون انکار کرتاہے جس کومزادی جائے۔ (جہنم)

صوفیاء کرام نے اس کا جواب ' ظبور اساء الہید' لکھا ہے یعنی اس بندگی سے اللہ کی صفات رحم وکرم فضل و عنایت کاظبور ہو محل خیر پرفضل و کرم کاظبور ہواور محل شر پرفتمت وعذاب کاظبور ہو۔ ( کتاب " حکیم الامت '

ازمولاناعبدالماجدوريا آبادي) بردو ( جواب كي قرآن وحديث تائيد كرتے بي - قوله تعالى و ثُمَّ بَعَيْنَاتُهُ

خَلِيْهَا فِي الرَّاضِ } اسورة بوس 14 } قولم لؤ لاَ أَنْكُمْ تُدُنْمُونَ لَحْمَقَ اللهُ حَمَّقًا.

(الديث ، ترندي جلد: ٢ رصفي ١٩٨)

# سُورَةُ الطُّورُ

#### يازة: 2

ا اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا و نے بھی ایمان شی اف کا ساتھ و یا بہم ان کے ساتھ ان کی اولا و اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا و نے بھی ایمان شی ان کا ساتھ و یا بہم ان کے ساتھ ان کی اولا و کو بھی شامل کردیں گے ، ہر شخص اپنے اعمال کا پابند ہے۔
ائل ایمان کی اولا و اور متعلقین اگر ایمان پر قائم رہیں اور انہی کی راہ پر چلتے رہے ہوں اور جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام وی شیس ، انہوں نے بھی ان کاموں کی تحمیل میں اپنی زندگی بسر کی ہوتو اللہ سی لی نازگ بسر کی ہوتو اللہ سی لی نازگوں کے ساتھ جنت میں یکجا کر دیں گے اگر چان کے اعمال اپنے بزرگوں کے اجم واثو اب میں اعمال کے اجم واثو اب میں کی ندگی جاتے واثو اب میں کی ندگی جاتے گئی دیکی جاتے گئی دیکی جاتے گئی۔

علیم الامت این نے آیت سے بید سلد اخذ کیا ہے کہ نبی شرافت آخرت میں کام آئے گی لیکن بید شرافت دینی وایمانی مورد نیوی شرافت مرادنیوں ہے۔

🛭 ﴿ مِن أَغُونَ فِيهَا كَأَمُنَا لَا غُوْ فِيهَا وَ لَا تَأْتِلُونٌ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُ هُونِ وَهُمَا وَلَا تَأْتُلُونٌ ﴾

جنت میں جنتی آپس میں جام شراب پر چھینا جھٹی کریں گے، وہ شراب ایسی ہوگی جس میں نہ بک بک ہوگی اور نہ کوئی ہے ہود ہ ہات۔

جنتی دوستوں میں دورشراب بھی چلے گا۔ بطور خوش طبعی وانبساط ایک دوسرے سے چینا جھٹی کریں گے،اس طرح بیمخفل شراب و کماب تفریح اور لطف وسرور کا ذریعید ہے گی۔

آیت بیں بیدواضح کیا گیا ہے کہ جنت کی بیشرامیں صرف اور صرف لذت ونشاط و پیش کے لیے ہوں گی۔اس سے من فی پہلو،نشہ، چکر، متلی ، بکواس، عقلی فتر روغیرہ کھے نہ پیدا ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔

تھیم الامت نہیں نے آیت سے سیاخذ کیا ہے کہ دوستوں میں بنسی مزاح اور اکل وشرب برانہیں جیسا کہ زاہدان خشک نے اس کووقار کے خلاف سمجھا ہے۔

آیت سے بیکھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دوست کی خوش ولی کاعلم ہوتو اس کے مال میں تصرف بھی کیا جاسکتا ہے۔ سورة النور کی آیت ۲۱ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے۔

١٥ ضبر لِحُكْم رَبِعًا فَنْكَ بِأَعْيَنِنَا وَسَيْخ بِحَدْدِ

ِ همانی اورآب اینے رب کی تجویز پر صبر سے قائم رہنے ۔اس کیے کدآپ تو ہماری مین حفاظت میں ہیں اور جب الليس توالقد كي بيح كيا تيجيّ -نسسبر . آیت کالفظی ترجمه توبیه بوگا که آپ جماری آنکھوں میں ہیں لیکن اس کلام سے حفاظت و پناہ مراد ہوتی ہے۔(روح المعانی) لینی آپ اپنے کام میں مشغول رہیئے ،آپ کی حفاظت ونصرت جمارے ذیتے ہے۔ نسول کیم الامت سے نکھا ہے کہ سکون وطمانیت کاتعلق ' مراقبہ حضوری' ہے متعلق ہے۔ جس فحض کو ریکیفیت نصیب ہوجائے ، یہی ایمان کی اعلیٰ صفت ہے جس کوحدیث میں احسان کہا گیاہے۔

ليورة النجيس ﴿ فَمَرْ ثُوَّا أَنْفُسَكُمْ \* هُوَ آعْمَمُ بِعَنَ أَتْقَى ﴾ ﴿ . سورة المحم ٤٠ ] نرجمه. سوتم ایخ آپ کومقدس نه مجھو۔ وہی خوب جانتا ہے تقو کی والوں کو۔ تفسير قرآن عكيم كي اجم ترين نصائح ميں ايك نفيحت بدييان كو كئ ہے كدا گراملد نے تنهميں تقوي كى توفيق دى ہے تو پینی نہ مار واور اپنے آپ کو بزرگ نہ بناؤ، وہ سب کی بزرگ و پارسائی خوب جانتا ہے۔ آ دمی کو چاہیے کہ اپنی اصل کو نہ بھو لے،جس کی ابتداء ایک ضعیف و نا پاک قطر وُ آ ب سے تھی پھر بطن مادر ک تار کیوں بیں نا پاک خون سے پرورش پائی پھر دنیا میں اللہ نے اسے بلند مقام دے دیا ہوتو ایسے ضعیف البناء کومراونجا کرتے شرم آنی جاہے۔ سوك حكيم الامت المي لكت إلى كدآيت سائة آب كومقدى وبزرگ يجھنے كى مم نعت ابت بوتى ب 🕹 ﴿ وَ أَنْ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْقِي ﴿ ﴿ إِنَّالِهِ مِنْ عَجْمَ 39 مرحمة اورانسان كوصرف ابنى بى كمائى طے كى۔ تفسیر · انسانی کے مل کا فائدہ خودای کو ملتا ہے۔ یہیں کہ کوئی دوسرائے اڑے۔کرے کوئی ، یائے دوسرا ،ظلم کا دراصل اس میں یہود ایوں کی قدیم بدعقیدگی کی تردید کی تی ہے۔ ان کے بعمل عاملوں نے یہ بات عام کر دی کہ نیک و بزرگوں کی اولاد ہے ہوتا نجات کے لیے کافی ہے۔لہذا جولوگ پیفیمروں کی سل ہے ہیں ،انہیں ہاتھ میر ہلانے کی ضرورت نبیس اپنے بزرگول کے ساتھ جنت میں چلے جا کیں گے۔ عیسائیوں نے تونجات کا سارا بدارصلیب کوقر اردیا ہے کہ حضرت بیسلی میڈ نے سول پر چڑھ کراپنی است کی نجات حاصل کر لی ہے۔ جاہل مشرک قوموں میں توبیدہ باعام بی رہی ہے۔ قر آن محکیم کی اس آیت نے اس وہم وخیال کی شدت سے تر دیدگی ہے کدایک کا ایمان دوسرے کے کام نہ آئےگا۔ (معالم، روح المعانی) سُموك. تحكيم الامت ميسيَّ لكهيت بين كممل مص مقصود الله تعالى كا قرب ادراس كي خوشنودي حاصل كرتي هوتي چاہیے اور بیٹوشنودی غیر کے مل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خود کو مک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اوراگرالتدكى كواپني طرف يخوشنودى ديناچا بينويداوربات ب-

# ٩

### يَارُةِ: 🗷

### 1 (تَجُونَى بِأَغْيُنِنَا جَزَآءَ لِيَنْ كَانَ كُلُورَ ﴿ ) اسورة عسر 11 ]

تو حمة. (بهم نَنْوَح كوكشتى ميس واركرديا) جو بهاري تكراني ميس چل ري تقى بيسب الشخف كا انتقام تفاجس كى يے قدرى كي تنتقى -

تُفسير: سيدنانوح مين كوان كى قوم في جيناه ديا اور سنگسار كردين كى وهمكى بھى ديدى تقى - انجام قوم كى غرقا لى كى شكل بيس ظاہر ہوا۔ بيتها بى دراصل سيدنانوح مينا كوستانے اور ان كوجينال نے كے صله بيس چيش آئى دھيقت بيس مدانقد كا انقام تھا جو حضرت نوح خينا كے انقام بيس قوم سے ہيا گيا۔

سنوك: حكيم الامت المينة بين كمآيت معلوم بواكه القدتعاني المين مقبول بندول كاانقام خود مياكرت بين (البذائيكول كواسية كام مين مشغول ربها چاہيے، مخالفول كے ستانے اور پريشان كرنے پر توجه نه د في جاہيے)

## ﴿ سَيَعْنَبُونَ غَدًا مَّنِ الكُذَابُ الْإِلَيْدُ : ﴾ [سورة العمر 26].

ترحمة ان كافرول كوعقريب معوم بوجائ كاكيجمونا شيخي بازكون ب؟

تقسیر سیدنا صالح ﷺ کا تذکرہ ہے۔آپ نے اپنی قوم کو اپنی رسالت اور توحید کی دعوت دی۔ قوم کے سرواروں نے کہا: بھارے رہتے ہوئے صالح خود سروار بنتا چاہتا ہے۔ کی سرواری کے لیے ہم کافی میں؟ یقین صالح جموناو شخی بازے۔ العیاذ باللہ۔

آیت بیس اس بکواس کا جواب دیا گیا کہ بہت جلداس کا فیصلہ ہوجائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون ہے۔ پھر کیا تھا، فرشنے کی صرف ایک چینے نے ساری قوم کے دل گردے پھاڑ دیے اور پوری قوم خس و خاش ک میں تبدیل ہوگئی۔[سورۃ القسر: 31]

سُلُوكَ تَحْيَم الامت نَعِيَّ نِهَ آیت ہے ایک نکتہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی کی اصلاح سے ماہوی ہوجائے اور وہ تشلیم کرنے کو تیار نہ ہوتو جواب میں ایسا عنوان اختیار کرنا چاہیے جو آیت میں بیان کیو عمیا ہے۔ (عنقریہ معلوم ہوجائے گا)ائل الندائے مخالفین کے ساتھ ایسا بی برتاؤ کرتے ہیں۔



# سورة الحين

يازلا: 🕡

🕕 ﴿ فَهِمَانِي ۚ أَرِّهِ ( بِكِأْلِمَهُ تُكُلُونِينِ 🕒 حوره - همل 😘

مرحمة سوتم اعين وانس! الين يروردگاري كن كن نعتول كوجينلاؤك؟

تفسیر دنیا کی ساری نعتیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں جن کا ثار انسانی علم سے باہر ہے۔ اتنی کثیر وعظیم نعتوں کاشکرا دانہ کرتا بلکہ ان کو بے قدر وقیت سجھنا کفران نعت نہیں تو اور کیا ہے؟

اس سورت میں بیآیت اکتیس ﴿ مرتبہ آئی ہے اور ہر موقع پرنی نعت کے اظہار پرلائی گئی ہے جیب کہ آسانی کتابوں کا طرز ہوا کرتا ہے کہ اہم امور کو بار بار دو ہرایا جاتا ہے۔ سیدنا داؤد ﷺ پرنازل شدہ کتاب'' زبور'' میں

مناجات ا ١١١ مين ايك فقره" ال كى رحمت اب تك ب " تجيين هم رتبه أيا بـ

سدو۔ عکیم الامت کے لکھے ہیں کہ انتدکی نعمتوں سے فائدہ اٹھ نامطلوب ہے۔ بیٹمل زہداور تعلق مع اللہ کےخلاف نہیں جیسا کہ جفس اہل تقضف نے مجھ رکھا ہے۔

سورت میں اکٹیں (ف) مرتبہ جن وانس ہے مشقلاً خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قر آن محیم میں جنات کا بکٹرت ذکر آیا ہے۔ ان صرح آیات ہے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنت بھی مستقل مخلوق ہے، انہوں مخلوق جی انہوں نے جن کو تیار نہیں ہیں کہ جن بھی کوئی مستقل مخلوق ہے، انہوں نے جن کو انسانوں بی کی شریر شم قرار دیا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد چونکہ موجود ہ فرنگی تحقیقات میں ان عقلندوں کو جنات کا ثبوت نہیں ملا ،لبندا جن دن کوئی چیز نہیں ہے۔ اکبرالہ آیادی نہیں نے ان روثن نسالوں کو یہ جواب دیاہے :

> کیونگر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نیس ملا

ا يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْنَهُمْ فَيَؤْخَذْ بِالنَّوَاضِي وَالْإَقْلَ امِرِ ﴿ السورِهِ رحمن اللهِ اللهُ الْمُحْرِمُونَ بِسِيْنَهُمْ فَيَؤْخَذْ بِالنَّوَاضِي وَالْإَقْلَ المِرِهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

نو همه مه مجرم اوگ توا ہے صلیدی سے پہچان لیے جا کی گے۔ پھر پیشا تیوں اور پیروں کے بل پکڑ لیے جا تیں گے۔ نفسسبر قیامت کے حشر میں مجرم اوگوں کا چہرہ خودان کے جرائم کا آئیند دار ہوگا، پکڑنے والے فرشتوں کو مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایسے شریروں اور کیا ٹیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں اوند مصر منہ بھینک ویا جائے گا۔ د آلی تعییات 💮 417

سُنوك صوفیاء عارفین نے نکھا ہے كہ دنیا كى زندگی میں گناہ كے نقوش چېرے اور سارے بدن پر مرسم ہوجاتے ہیں اور آخرے میں بھی نقوش جو آج فنی ہیں ، واضح اور تمایاں ہول گے۔ (﴿ وَ وَجَدْ وَ مَا عَیمُوْا كَيَا ضِرَّا ﴾ الآیة ۔۔ورہ كہف كی ایک تغییر یہ بھی بیان كی گئی ہے۔)



# سورة الواقعة

### يازه: 27

(والشيقُونَ الشيقُونَ \* أُولِيكَ المُقَرَّعُونَ \* ٤ - ره و فعه ١١٠٠).

تر همة اورجواعل درج كيين وه تواعلى درج بن كيين دخاص ترب واليين

معنی ان سے حضرات انبیاء کرام اوران کے بعد اولیاء امت اور متقین کاملین لوگ مراد ہیں۔سابقون کے معنی اپنی اطاعت وعبادت کے لحاظ ہے درجہ اول دالے۔(روح المعانی)

ن علیم الامت نیز کلیم ہیں کہ تقربین کارشہ عام صلی مونین ہے او پر ہوگا۔ اہل تصوف کا یجی مقصود ہوا

كرتاب كدوه مقريين بين شامل مول-

إِذَا لَهُ طَهُرُونَ \* وَاحْدَةً وَقَعْةً إِنَّا لَهُ طَهُرُونَ \* وَاحْدَةً وَقِعْةً أَنْ الْمُحْلَقُونَ \* وَاحْدَةً أَنْ الْمُحْلَقُونَ \* وَاحْدَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

ترحمة ال كودى چوت إلى جوياك بنائ كي إلى -

ھسير . شاه عبدالقادرصاحب محدث التي لكھتے ہيں كدوه كتاب قرآن مجيد ہے جس كوفر شيتے ہاتھ لگاتے ہيں۔ يعنی اوج محفوظ جس ميں قرآن مجيد محفوظ كيا گيا ہے، فرشتوں كے سواجو كه ہرگناہ سے پاك ہيں، اور كوئى وہاں تك رسائی نہيں يا تا۔

نسوك حكيم الامت نظر لكھتے ہيں كرصوفياء عارفين نے كہاہے: قرآن كے اسرار ووقائق تك وہي لوگ پينج عكتے ہيں جو ہوائے نفس كي آلور يُوں سے ياك وطاہر ہيں۔

3 ﴿ فَأَمَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَرُقٌ وَرَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّتُ تَعِيْمِ ﴿ )

[سورة الواقعة: 88 تا 89 ]

تر حمة سوجوكونى مقريين ميں ہے ہوگا، تواس كے ليے راحت بے ،عمد ه غذا كيں اور عيش كى جنت ہے۔ تفسير اروح وائمان كے معنى رحمت و توشيو كے بھى بيں۔ اسى طرح مففرت واستر احت كے معنى بھى بيان كيے گئے بيں۔ (معالم)

سول عليم الامت نيه لكھے ہيں كر آيت معلوم ہوتا ہے كداللہ كامقرب بنده وہى ہوتا ہے جس كواللہ اپنا مقرب بنالے (ندكه عام لوگ اس كومقرب مجمعيس)



### يازة: 27

## ﴿ اَلَمْ يَاْنِ بِتَانِيْنَ امْنُوْ أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِإِنْ كُو اللَّهِ وَمَا تُؤلُ مِنَ الْحَقِّ ﴾

[سورة خديد 16]

ترجمة کیا بیمان والوں کے بیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نفیحت اور جودین حق نازل ہوا ہے ، اس کے آگے جھک جو کئی اور نہ و وان لوگوں کی طرح ہوجا کیں جنہیں ان سے پہلے کتاب البی ملی تھی پھر ان پرایک طویل زہندگز رکیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں کے بہت سارے نافر ، ان تھے۔ تقسیر اللہ کی کتاب کے آگے دل جھک جانے کا مطلب سے کہ وعظ وقصیحت کو تبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ، اس میں سستی باخفات کوراونہ بنا دینا مرادے ۔ (روح المعانی)

امام اعمش نیست کہتے ہیں کہ مکھ السکرمۃ ہے ہجرت کر کے مدیند متورہ و کنچنے کے بعد صحابہ کرام کو محاثی فرا نی اور آ رام ملا ۔ بعض صحابہ میں عمل کی وہ جدوجہد پچھے کمزور پڑگئی جس کی انہیں عادت تھی ۔ اس پر بیر آیت نا زل ہوئی۔ حضرت عبدالقدین عیاس بھراس آیت کو' آیت عماب' کہا کرتے تئے۔ (رواواین الی حاتم)

حضرت شدادین اوس سرتر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سینؤ نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جو چیز اٹھالی جائے گی، وہ دل کاخشوع ہے۔ (این کثیر ) یعنی اللہ کی طرف جھکنے کے لیے آبادہ ہی ندہو، قرآن حکیم نے ایسی کیفیت کو اُ دلول کا زنگ قرار دیاہے۔

سلوك. عكيم الامت ت كلية بين كرآيت تتين 1 باتين معلوم بوتى بين:

- 1 خشوع كالزوم اوردوام (يعنى ول كى نرى اوراس كى بقاء كاابتمام)\_
  - (2) طول غفلت سے دل میں قساوت ( سطی ) پیدا ہوجاتی ہے۔
    - ③ دل کی قساوت ذکرانقہ کی کثرت سے دور بوجاتی ہے۔
- ﴿ وَ الَّذِينَ ا مَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُدِهِ أُولِيكَ هُمُ الصِّيلَ يُقُونَ ﴿ وَ الشُّهَرَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ \* لَهُمْ الصِّيلَ يُقُونَ ﴿ وَ الشُّهَرَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ \* لَهُمْ الصَّدِيدِ : 19 ]

تر حمة. اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ، وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیق وشہید ہیں ۔ان کے لیے ان کا خاص اجر وثواب اور ان کا ضاص نور ہوگا۔

تفسير: الل ايمان يعنى موشين الله ك بالصديق اورشبيد شاركي جات بي صديق ايمون كوكر جاتاب

جس کے بڑمل میں جیائی وا خلاص بمواور شہید کے معنی حق کی گواہی دینے والا (لیعنی تو حید کا اقر ارکر ناسب سے بزی گواہی ہے )۔ لبذا جولوگ القداور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں کیونک ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے حق کی شہادت دک اور سچائی پر قائم رہے ہیں۔ سوال صکیم الامت سے نے لکھا ہے کہ مونین کوصدیق اور شہید قر اردیتا اس بات کی علامت ہے کہ صدیقین میں بھی مراتب اور ورجات ہیں اور صدیقیت کا سب سے اونی درجہ موکن کو حاصل ہے جیسا کہ تلاوت

عامكا دفى ورجه يرموك كوماصل بيد [سواء سده الالم) عامكا دفى ورجه يرموك كوماصل بيد السورة عديد المان المنظر الماسورة عديد الالم

و حمد ایر بات معلوم ہوجائے) تا کہ جو چیزتم سے لی جارہی ہے، اس پرتم رنج ندکرواور جو چیزاس نے تم کو وی ہے اس پر اتر او نہیں۔اوراللہ کسی بھی اتر انے والے شخی باز کو پسندنیس کرتا۔

تفسیر انسان کواپٹی زندگی میں جوبھی حالت ڈیش آتی ہوخواہ وہ خیر ہو یاشز 'لوے محفوظ' میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ا اطلاع اس لیے وی جار ہی ہے کہ دکھ ومصیبت یا ناموافق حالات ڈیش آنے پرغم نہ ہواور راحت وجین کے وقت پیخی نہ ہو بلکہ اللہ کاشکر اوا ہو ۔ کیونکہ جب انسان کا خیر ونٹر مقدر ہو چکا ہے تو پھرغم وصد مہ کرنے اور اس طرح افرائے ویجنی کرنے ہے کیا حاصل ؟

آیت میں تقدیر پرایمان رکھنے کافائدہ بیان کیا گیا ہے۔

ت محکیم الدمت میں میں کہ آیت میں حزن وغم کا علاج بتایا گیا ہے کہ ایسے وقت نقد بر کو یاد کرلیا جائے ،رنج وغم دور ہوجا کیں گے۔

📵 داررنین نینځنگوی و نیامگرون الله کس پالپغیس 🛪 سوره حدید (۱۹۹

سر حمد وہ لوگ ایسے ہیں جوخود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسر دل کوبھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔

ھسسر آیت میں اترانے والے اور شیخی باز انسان کی عادت بیان کی گئی ہے کہ وہ بیٹیل ہوتا ہے اور دوسروں کو مجمی بخل کی ترغیب دیا کرتا ہے۔

بخل کے معنی حق القداور حق العباد کو اوانہ کرنا۔ آیت میں خصوصیت سے اشارہ ہے کہ ضروری طاعات میں شریق

کرنے ہے رک جا نالقہ کے بیمال نالبتدیدہ اور مردود ہے۔

منسو ف حکیم الامت نیس لکھتے ہیں کہ آیت ہے اس بات کا انثارہ ملتا ہے کہ حب و نیا ایک بری چیز ہے کہ اس سے اکثر بری صفات پیدا ہوجاتی ہیں مشلأ شان و تکبر ، بخل و غفلت وغیرہ -

﴿ وَ رَهْبَ نِيَّتَةً إِنْتُن غُوْهَا مَا لَتُنَبِّنُهُ عَنْيُهِمْ إِلَّا نِبَغَآءً رِضُوْنِ النَّهِ ﴾ . ور؟ . حديد ١٠٠٠.

تر حمة. اورر ببانيت كوان لوكول في خودا يجاد كرليا تهاء بم في ان يرمقر رئيس كيا تها-

تمسير: حفرت يمين ما كآ الول پر اتحاليه جانے كى ابتدائى صديوں ميں ان كے علاء اور مشائخ نے

ر ہمانیت اختیار کر کی تھی۔

ر ہبانیت سے ترک لذات، ترک حیوانات، ترک نکاح، ترک طہارت، ترک انسلاط، ترک دنی، گوششین، صحرانور دی دغیر دجیسے نامانوس اعمال مراویس اوران اعمال کوان لوگوں نے مقدس اور عندالقد بلندور جرقر اردے لیا تھا۔ آیت سے پہلے تو بیدواضح کیا ہے کہ القدنے ایسے اعمال مقرر ہی نہیں کیے شعے کیونکہ ترک دنیا کا فلسفدالہی تعلیم کے مطابق بھی ندتھا بلکہ یہ تمام تر انسانی اختر اعظمی جو بے علی و کم علی کے تیجہ میں پیدا ہوئی، اسلام میں رہبانیت ک

اجازت نیں ہے۔

سُلوك عَيْم الامت نَظِيمُ فِي اللها ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ سلوک وتصوف ہے مقصود رضائے الٰہی ہے شد کہ مراتب ودرجات عالیہ کا حصول (حبیبا کہ بعض نادان خیال کرتے ہیں )۔



# سُورة الحِارلين

# ﴿ وَانْدِيْنَ يُطِهِرُونَ مِنْ لِمُسَآيِهِمْ ثُولَةً يَعُودُونَ زِينَا قَ لُوا فَتَتَحْدِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْسِ آنَ يَتَتَمَالَتَمَا ﴾ [سورة المحادلة: 3]

نر حملہ اور جولوگ اپنی بیو یول ہے'' ظہار'' کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرتا چاہتے ہول توان کے ذھے ایک فلام آزاد کرتا ہے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے۔

اسلام سے پہلے مورتوں کو طلاق دیے کا ایک طریقہ '' ظہار' تھا اور اس کا پیطریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہد دینے یا ماں بہن کے کسی پوشیدہ حصہ جسم سے اپنی بیوی کے جسم کو تشبید دینے پر حرام ہوجا یا کرتی تھی مشلا کسی نے اپنی بیوی سے کہا: است علی کصفر آئ ( تو میرے بی میں ایسی حرام ہے جسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے )۔ اس طرح کہنے پر ظہار کا تھم لا گوہوجا تا تھا، پھرا گرا ہے اس قول سے رجوع کرتا چاہے تو ظہار کا کفارہ وینا پڑے گا، اس کے بعد بیوی اپنی سابقہ نکا تی حالت پر لوٹ آجائے گی۔ کفارہ کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ویکھ کی جائے۔

اسلام میں بھی بیطریقہ برقر اررکھا گیا ہے۔

نسوك تحكيم الامت سي تكھتے ہيں كہ آیت میں ظہار کے اس كفار ہ كومو جب وعظ وز جرقر اردینا اس یات کی دلیل ہے کنفس کی اصلاح میں مالی بار کوجھی دخل ہے۔

مشائخ طریقت نے اس تدبیر ہے بیا خذ کیا ہے کہ مریدوں پران کے کسی جرم یا غفلت کی وجہ ہے مالی جرمانہ عائد کہا جائے تا کہ آئیس تھیجت و تنبیہ ہو۔

سعوصہ کیفس دنیا دار مرشدوں نے اس بہانے اپنے مریدوں سے ہر ماہ نذرانہ وصول کیا ہے۔

﴿ وَإِذَا كِمَا مُؤْلَ حَيُّونَ بِمَا لَمْ يُحْيِنَ بِدِاللهُ ﴾ أحورة محدمه ٨

نر حمة اورجب بياوگ آپ كے پاس آتے ہيں آو آپ كوا يے لفظ سے سلام كرتے ہيں جس سے اللہ نے آپ كوسلام تيس كيا ہے۔

منافقین کی عادت کا ذکر ہے کہ پہلے تو یے کلس رسول میں بہت کم آتے ہیں اور جب آتے ہیں توشرہ صفوری میں آپ کوسلام کردیتے ہیں لیکن سلام کے وہ معروف الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ ذبان موثر تو ژکر السلام علیکم کے بجائے السام علیکم کہتے ہیں۔ (یعنی تم پرموت آئے)

سُلوك: تفسير ماجدى كےمفسر نے آیت سے بیاخذ كيا ہے كەمسلمانوں ميں آج كل سلام كرنے كے جوغیر اسلامی الفاظ رائج ہو گئے ہیں مثلاً آ واب عرض ہے، كورنش، بندگی، آ داب آ داب اور عربول میں صوب الخير، صباح النور وغيرہ اور اس سے بڑھ كر ہندوستان میں جے ہند، نمستے وغيرہ، بيسب تعبيرات غير اسلامی ہیں، ان سے پر ہيز كرنا چاہيے۔

🚯 ﴿وَ تَتَنَاجُوْا بِالْهِرِ وَالنَّقَوْي ﴾ اسورة عج 🕠 🕙

ترجمهٔ . اورنیکی و پر بیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کیا کرو۔

تھسیر: آیت میں سلمانوں کو یہ ہدایت کی جارہی ہے کہ جب کس سے سرگوشی کرنی ہوتو گناہ یاظلم اور رسول ک نافر ہانی کے بارے میں سرگوشی کرنی جائز نہیں ہے، نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں سرگوشی کرنی چاہیے۔ ضرورت کے وقت مسلمانوں کو سرگوشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ گناہ کی بات نہیں امبیتہ فساد و بگاڑ کے لیے

منصوبدہنا ناحرام ہے۔

ن وك: حكيم الامت نية نے لكھا ہے كہ شخ كوتخليد ميں تعليم وگفتگو كرنے كى اجازت مغبوم ہوتی ہے۔ (حيسا كربعض مشائخ كاطريقة رہاہے)

﴿ يَايَنُهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَعُوا فِي الْمَجِلِسِ فَفْسَعُوا ﴾ سوره محدله ١٠

تر حمة. اے ایمان والو! جب تم ہے کہا جائے کہ مجلس میں جگد کھول دوتو جگد کھول دیا کرو، القد تهمیں ( جنت میں ) کھلی جگہ دے گا اور جب کہا جائے: اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرد۔

تصسير: مجلس كة واب بيان كي محمّ بين كصدر كلس كوبدايات وي كافتيارات إلى -

سلوك: عيم الامت نيز لكن بي كشخ طريقت الى جلس اور ملاقات كي كوآ داب وضوابط مقرر كرد ي و آيت ساس كي تائير تكل بي مي المرتبع بي الم

علاو وازیں شیخ کے لیے جائز ہے کہ اپنے اسحاب کے درمیان خواص اورعوام کے فرق کی رعایت رکھے۔

﴿ رَسْتَعْنُوذَ مَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ قَائْسُهُمْ ذِكْرَ اللهِ ﴾ [حوره محد ١٠٠٠]

ترحمة: ان پرشيطان چها كيا إسواس في الله كي إدائيس جملادي .

تفسیر . منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مخالفت رسول اورغفلت ونسیان اورمسلمانوں کے خلاف سر گوشیاں ، بیان کے ایسے اعمال تھے جس نے اللہ کی یاد سے انہیں غافل کردیا تھ پھرا دکام البی بھول بیٹھے۔ حقیقت بیتھی کہ شیطان ان پرمسلط ہو گیااوراس نے انہیں حق کی راہ سے دورکردیا۔ بیسب شیطانی جماعت کے کارند سے ہیں اور بیوا قعہ ہے کہ شیطانی طاقت بہت جلد مغلوب بھی ہوجاتی ہے۔



سورة الجشر يارة: 28 ﴿ هُوَا أَيْنِ ثَى كُنْنَ آئَرْ يْنَ كَفُرُوا مِنْ آهْبِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ إِدُوبِ الْحَشْرِ ﴾ إسورة الحشر: 2 إ ر حمة · الله و بي تو ب ب نے كفار الل كماب ( يبود يول كو ) ان كے محمر ول سے پہلے اكشا كر كے نكال ويا۔ تمهارا گمان بھی نہتھا کہ و نکلیں گےاورخودان کا بھی بیزنیال تھا کہان کے مضبوط قلعےان کواللہ کی گرفت ے بیالیں گے ۔ موالقد کاعذاب ان پرالی جگہ ہے پہنچا کہ انہیں خیال مجی شقا۔ تقسيبر كفارابل كتاب سے مراد مدين طيب كے مشہور قبيل بنونغيروالے يبودي ہيں۔ يہ قبيل مدين طيب سے تين میل کے فاصلہ پر تھا، دولت مند، طاقت وقوت والے تھے، ان کواپٹی دولت وحشمت پر ٹازتھا۔ رسول الله سرقية جب مدينة منوره تشريف لائے تومنجملہ اور قبائل اس قبيلہ سے بھی معقول شرا كط پرسلم كر لی تھی لیکن پدید باطن لوگ دو 🗨 مرتبه عبد شکنی کیے جن جس ایک سازش آپ کے آل کی بھی تھی۔ آ خران کی غدار یوں کی وجہ ہے آپ سبج نے انہیں دس دن کی مہلت دی کہ اپنے ضروری سامان ( بحز اسلی ) لے کر قلعہ خالی کردیں اور شہر چھوڑ ویں ورند شہر بدر کردیے جا کی گے۔ لیکن بنونضیرنے اپنے قلعوں سے نکلنے کا اٹکار کردیالیکن آپ سیج نے ان پرنشکرکشی کی اوران کے قلعوں کا عاصرہ کرنیا پھروہ بےبس ہوکر با برنگل آئے اور ملک شام اور خیبر کی طرف خفل ہو گئے۔ (تفصیل اہدایت کے چراغ" طدع میں دیکھنے) سبوك عليم الامت المين في الكلام كرآيت معلوم بوتا ب كريد ابير على متقل تا ثير وقوت نبيل كرو کامیاب ہوں، عارفین کامزاج بھی بھی ہواکر تا ہے۔ ﴿ وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وْ رَوْ ثَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ . تر حمة: اوروه مقدم کرتے ہیں ان کواپنی جانوں پراگر چیخود فاقد بی میں ہوں اور جواپتی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا ،سوایسے بی اوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تصبير انصار مديند ك تعريف كى جارى بي كديدلوك افي مهاجرين بهائيول كے ساتھ جس ايثار وقرباني كا معالمد کیا ہے، ووان کے ایمان واخلاص کی علامت ہے۔مہاجرین کے تقاضوں کو پہلے پورا کیا اورخود فاقد وتنظی اختیاری حتی کمان می فکرتک پیداند مونے دی۔

سوك آيت سے ايثار كي فضيات ظاہر ہوتى ہے (اپنی ضرورتوں كود باكر دوسروں كي ضرورتوں كو پورى كرنا) ليكن اس ميں ايك شرط بيتھى ہے كداس ايثار ہے كوئى شرى داجب فوت نه ہوتا ہو۔

تھیم الامت ﷺ بیجی لکھتے ہیں کہ جو بخل وحرص جبلی وطبعی ہو، وہ بری نہیں۔ بری طبع وہ ہے جوغیر شرعی ہو (جیسے سود، رشوت ، حرام کاروبارے نفع در نفع حاصل کرنا )

﴿ وَالنَّذِيْنَ جَمَّا ۚ وَهِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُونُونَ رَّبَنَا أَغْفِرْ لَنَا وَ الرِّخْوَانِئَا الَّذِيْنَ سَبَقُونًا ﴾

[سورة الحشر: 10]

سر حمة اوران لوگوں كا بھى حق ہے جوان كے بعد آئے، دوبيد عاكرتے ہيں: اے ہمارے پروردگار! ہم كو بخش دے اور ہمارے ان مجائيوں كو بھى جوہم ہے مسلم ايمان لا بھے ہيں۔

نفسیر صحابہ کرام کی تعریف وتوصیف بیان کی گئی ہے کہ بید وفوں مہاجرین وانصار ایسے لوگ بیل کراپنے سے معمد اور بعد والے لوگوں کو دعاؤں بیل یا در کھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔

سلون. حفرات صوفیاء کے ہاں اپنے بزرگوں کے لیے دعائے خرکرتے رہنامعمولات میں شامل ہے۔

﴿ يَأْيُهَا أَنَّ نِنَ أَمَنُوا أَتُقُوا اللهُ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مِنَ قَذَمَتْ لِغَيرٍ ﴾ [سوره حشر ١٠٠]

نر حمة اے ایمان والو!القدے ڈرتے رہواور برقخص دیکھ لے کہ اس نے کل (آخرت) کے لیے کیا بھجا ہے۔ تعسیر قرآن مکیم کی میہ جامع آیت جس میں فکر آخرت کا عظیم درس ہے، اس سے بہتر اور کوئی ورس نہیں۔ انسان کوائی زندگی میں یہ طے کرلیما ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کے لیے طاعات وعبادات کا کتنا ذخیرہ اب تک بھیج چکا ہے، آج عمل ہے لیکن کل صرف اور صرف حساب ہے۔

سود عيم الامت عيد في يت المراتب كاصل ابتكى إصر جوتسوف من بكثرت رائج ب



# سورة المتجنئ

#### يازلا: 28

## ﴿ إِنْ كُنْتُمُ خُرِجُتُمْ جِهَادًا فِي سَمِينِي وَالْبَيْغَاءَ مَرْضَا فِي "تُسِرُونَ اِيمُهِمْ بِالْمَوَدَّةِ \* •

تر حمة: اگرتم میری راه میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی طلب میں نگلے ہوتو تم ان سے چیکے چیکے مجت کرتے ہوجالانکہ وہ لوگ حق کا اٹکار کر چکے ہیں۔

تعسیر. آیت کا پس منظریہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ سر ( یمنی ٹم کی ) ایک بدری صحابی ہے۔ نود تو مکت المکرمة ہے جبرت کر کے مدینہ طعیبہ آگئے تھے لیکن سماد اخاندان جواپے سمابقہ فی بہ مکت المکرمة بی جس موجود رہا۔ فتح کہ ہے چندون پہلے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو فاص طور پر بعض سر برآ ورولوگوں کو خطاکھا کہ مسلمان عفقریب مکت المکرمة پر جملہ کرنے والے ہیں، ہوشیار خبر وار رہو۔ یہ خطابی خاتون کے ذریعہ ملک المکرمة روائد کردیا۔ یہ عورت شہرے با برنگل بی تھی کہ جرئیل المین نے آپ ہی کا اس راز کی اطلاع وی اور وہ مقام بھی بتادیا جبال وہ عورت جیزی ہے جارتی تھی۔ آپ سے خاصلہ آپ ہی کا کو اس کی گرفتاری کے لیے روائد کیا۔ وہ عورت پر کر لائی گئی۔ آپ سے خاصلہ بھی خوالہ بھی عرض کیا: یا حول اللہ ایمن نیت بری شکی اور نہ میں۔ حاطب خیز نے اس خطا کا اعتراف کیا اور یہ می عرض کیا: یا کہ مور اللہ ایمن کے کہا تھی ہے۔ جس نے تو تھی میں نے اسلام سے بغاوت کی ہے۔ جس نے تو تھی میں نیا ل کر میں اس اطلاع ہے اللہ تم میر کے کو فکہ تھیں۔ کرے گا اور مکہ المکرمۃ اسلام کے تحت آ جائے گا۔ اللبت میری اس اطلاع ہے الل مکہ میر سے کہ میں بان بہ جا میں گے اور کم از کم میر ہے خاندان والوں کا پاس میں و کا فار کھیں گے اور کم از کو کی رشتہ وارتیں ہے۔ یا رسول اللہ ایس اس کا کوئی رشتہ وارتیں ہے۔ یا رسول اللہ ایس اس کے کو کہ فرض نے تھی۔

پارسول اللہ علیہ ا آپ جوفیصل فریا کیں گے، حاطب (سیر) اس کودل وجان سے قبول کرنے کو تیارہے۔ نی کریم علیہ نے ان کے حسن نیت کی تصدیق فریائی اور انہیں معاف کردیا۔ ای واقعہ پر خدکورہ آیت نازل جوئی اور مسلمانوں کو عام ہدایت کی گئی کدائمان لانے کے بعد کفر اور اہل کفر سے ساز باز کرنا ورست نہیں۔ جوکوئی ایسے تعلقات قائم کرے گا، وہ راویت سے دورگر پڑے گا۔

سُدوت. حكيم الامت يسير نے لكھا بكر القد تعالى سے حققى محبت كے بعد اس كے كالف سے قطع تعلق كرنا

ضروری ہے۔

(ایمان واسلام اور کفر وشرک آگ پانی کی طرح متضاد ہیں۔آگ، پانی کواٹرادیتی ہے اور پانی، آگ کو بچھادیتا ہے، کافروں ہے دوئتی ایمانی غیرت کے فلاف ہے۔)

وَلاَ يَنْهَاكُمُ شَهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِنُوْكُمْ فِي سِيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ هِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
 تَكَبُرُوْهُمْ ) [سورة المستحنة: 8]

نہ حمیۃ القد تہمیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اورانصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارہے میں لڑیے نہیں اور تم کوتم ہارے گھروں سے نکالانہیں۔ بے شک القد انصاف کا برتاؤ کرنے والوں کو ووست رکھتا ہے۔

مسير جرت كے بعد مكة المكرمة من چندا يہ بھى لوگ تھے جوابھى تك مسمان نبيں ہوئے تھے ليكن ان اسلام اور مسلمانوں كوكوئى نقصان يا حرث نبيں پنچا تھا۔ يه مرنج مرنجان قسم كے لوگ تھے، مسلمانوں كومكة المكرمة سے باہر كرنے من ان كاكوئى حصد شقا۔

آیت میں ایسے ہی قتم کے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

اسلام کی یتعلیم نہیں کہ اگر کا فروں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کوستایا ہوتو دوسرے تمام کا فروں کوستایا جائے ۔ایسا کرنا حکمت اورانصاف کے خلاف بھی ہے۔

ن علیم الامت نیسے نکھا ہے کیعض بزرگوں کی وہ عادت جو کافروں کے ساتھ زمی اور مبر بانی بر سے کے نقل کی جاتی ہے۔ کنقل کی جاتی ہے۔ حتی کہ انہوں نے کافروں کے ہدایات ، تخفہ جات بھی قبول کیے ہیں۔

( ) إِنْ يُهُ الَّذِينَ امَنُو إِذَا بَاءَكُمُ الْمُؤْمِنت مُهْجِرْتٍ فَمْتَكِنُوهُنَ ) [سو ، المتحنة 10]

رحمة اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان مور تھی (وار کفرے) جبرت کر کے آجا کی توقم ان کے ایمان کا استخان لیا کرو۔اند تو ان کے ایمان کا استخان لیا کرو۔اند تو ان کے ایمان کے ایمان کا فرقو ہروں) کی طرف واپس نہ کرو۔اند عور تیں نہ کا فروں کے لیے طال ہیں اور شدہ کا فروں کے لیے طال ہیں۔

نفسیر ولوں کا حال تو اندخوب جانیا ہے لیکن ظاہری طور پر ان عورتوں کی جانچ کرلیا کرو، آیا وہ واقعی مسلمان ہیں اور صرف اسلام کی ضاطر انہوں نے وطن چھوڑ ا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عمر شکڑا کی عورتوں کا امتحان لینے پر مقرر تھے اور پھر رسول القد سیجان کی جانب سے انہیں بیعت بھی کرلیا کرتے اور کبھی خودآپ کا پیٹا بغس نفیس بیعت فرمالیا کرتے تھے۔ بہرحال ایسی خواتین کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے نکاح کرنے کی اجازت ویدی جاتی تھی کیونکہ انتگاف وین سے ان کے کافرشو ہروں کے نکاح باطل ہو چکے تھے، اب بیمسلمان خواتین اپنے پہلے شو ہروں کے لیے حلال نہھیں۔

## ﴿ إِنْ يُهَا اللَّهِ مُ إِدَا جَآءَكَ لَنُوْمِنتُ يُبَايِعْنَتَ عَلَى آنَ ؟ يُشْوِلْنَ بِالنهِ شَيْئًا ﴾

[سورة المتحمة: 12]

رحمة. اے نی اجب مسلمان کورٹیل آپ کے پاس بیعت کرنے آئی اس بات پر اللہ کے ساتھ کی کو شریک مذھرا کی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اول وکو مار ڈالیس گی اور نہ کو کی بہتان کی اول ولا کیں گی جے انہول نے اپنے آپ گھڑ لی ہو ( یعنی ولد انز نا ) اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیا سیجت اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا سیجت ہے کہ اللہ ہو کی رحمت واللہ ہے۔

عورتوں پر جیسے جمعہ، جماعت فرض نہیں ،اسے بی جہاد بھی فرض نہیں۔ بیا عمال مردوں پر ضرور کی جی ۔ البیتہ ہنگا می حالات میں امیر الموشین عام جہاد کا حکم جاری کردیں تو پھر بلا استثناء سب پر جہاو فرض ، موجا تا ہے۔ (تفصیل کتب فقہ میں دیکھ لی جائے یا سی عالم سے دریافت کر لی جائے۔ )

عورتوں کا جہاد، بیعت ملی الا محال قرار دیا گیا ہے جس کا تذکر ہ آیت مذکورہ آیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وسر سے تھیم الامت سیسے نے لکھتا ہے کہ بیعت کے اغراض و مقاصد کے بارے میں مذکورہ آیت واضح بیان کرتی ہے (اور بیس رے احکام مردا در عورتوں دونوں میں مشترک ہیں ).

علاوہ ازیں آیت ہے اس رکی بیعت کا فلا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جس پیس ٹمل کا اہتمام ہی ندہو۔ (صرف رمی پیری مریدی ہوا کرتی ہے، ایک بیعت فریب، دھوکہ اور نفع خوری کے سوا پھی بھی نہیں۔) حکیم الامت نہیں نے آیت ہے ہے بھی اخذ کیا ہے کہ مرید کا ایک حق بیابھی ہے کہ اس کا ثین ومر فی اس کی اصلاح وفلاج کے لیے دعا کیا کرے۔

\*\*\*

# سُورَةُ الصِّف

### ياولا: 28

﴿ يَايُهُ اللَّهِ إِنَّ امْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَنُونَ ﴿ ﴿ ...ورَ الصفِ ١٤

نر حمدہ اے ایمان والو! ایک بات کیول کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ القد کے ہال بیہ بات بخت ناراضی کی ہے کہ ایک بات کہو جو کر ونہیں۔

تفسیر اسلام ہرمسلمان کوملی انسان ، سیرت کا پختہ اور کردار کا جا مجاہد بنانا چاہتا ہے۔ نفاق (وو ۲ رقی) بلکہ شک وشہہ ہے بھی دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ قول ومکس کی ایک نیت پرشدت ہے ہدایات ویتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بعض مسلمانوں نے آپس میں کہا تھا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوجائے کہ فلاں فلال عمل اللہ کے یہاں محبوب تر ہیں تو ہم ان کوخر دراختیار کرلیس کے حالانکہ اس سے پہلے معرکہ احدیث بعض حصر احت ٹابت قدم مجی نہ روسکے بتھے، آپ میں اس پر گرفت کی جاری ہے۔ (مظہری)

سُمولا ابل علم کہتے ہیں کہ آیت ہے معلوم ہوا کہ واعظ اور دائی کے لیے باعمل ہونا اور زیادہ ضروری ہے البتہ آیت سے می غلط بنی شہونی چاہے کہ بےعمل یاضعف العمل کو وعظ وتھیجت کرنا درست نہیں، آیت عمل کی اہمیت وضرورت کواجا گر کرتی ہے نہ کہ علم کی فدمت کرتی ہے۔ ف فیل

﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسى بِقَوْمِه يُقَوْمِ لِمَ تُوِدُّوْ نَنِي وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ آنَىٰ رَسُوْلُ اللهِ رَلَيْكُمْ ﴾

إسورة الصف: 5]

اور جب مویٰ نے اپنی توم ہے کہا: اے میری توم کے لوگو! تم مجھے کیوں ایذ اویتے ہو؟ حالانکہ تم کو خوب معلوم ہے کہ م خوب معلوم ہے کہ میں صرف اللہ کا تمہاری طرف بھیجا ہوارسول ہوں۔

سسر ۔ قوم بنی اسرئیل کی پوری تاریخ بیشہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ برا ہے برا سلوک کیا ہے، ستا پر بیثان کرنا تو در کنار، ضرب قتل سے بھی نہیں چو کے ۔طبقہ انبیاء میں سیدنا موک سینہ کو جتنا ستایا گیا، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ سیدنا موک سیڈ اینٹی قوم سے بہی شکایت کر رہے ہیں کہ اعلمی اور نا واقعی میں کسی کو پر بیثان کرنا اور بات ہے لیکن تم لوگ تو میری نبوت ورسالت کوجانتے بہجانے انکار کررے ہوا ورایڈ ا ، وہ ہی کے جرم میں جتلا ہو۔

نسوك: حكيم الامت المين أيت من بداخذ كيا ب كدا بي شيخ ومرشد كوايذاء دينا بهى ال قبيل سے ب-(اپنااستاذ شيخ نبي كانا ب وجانشين ہوا كرتا ہے -)

ترجمة اورايك نعت اورجى بيش كوتم پندكرتے بو (يعنى )الله ك ايك مدداور قريبي فق-تصسير: اصل اوربرى كامياني توويى بجوآخرت من طي جس كمقابله مين بفت الليم كى سلطنت بهي كوئى حيثيت نبيس ركفتي البتدونيا كي زندگي مين مجمي جونعت تم كومجوب و پيند ہے يعني الله كي كلي مدواور قريبي فتح، وہ بھی تنہیں حاصل ہوگی ۔اس قر ہی فتح سے دولت مندیہود یوں کا شبرخیبراور ملک عرب کی شدرگ مکنة

المكرمة م ادبيں جوائ خشخری كے بعدمسلمانوں كے اقتدار میں آ گئے۔

سُلوك. تحكيم الامت نهج نے آیت ہے بیاخذ کیا ہے کہ جس دنیا ہے دین کو تقویت مطے ، ایک دنیاطلبی مذموم نہیں ،اس کوطلب کیا جاسکتا ہے(البتہ وہ دنیاطلی مذموم ہے جس سے دین کونقصان سنجتا ہو۔)



#### يَاوَة: 28

### ﴿ هُوَ الَّذِي يَعَثُ فِي الْأَصْدِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ ﴿ وَحَمَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمَّةُ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

ترجمة: القدوى بجس في الحكول من أنيس من سايك رسول بميجا جوان كوالقد كى آيات يزهر سناتا باور (برائيول س) ياك كرتا باور أنيس كتاب وحكمت كى باتيس سكماتا ب جب كديه يبل س كالح مرابى من يزيم وع تق م

تفسیر اسمین (ان پڑھ) اہل عرب کوکہا کیا ہے جن میں نظم دہنرتھا، نہ کوئی آسانی کتاب معمولی پڑھنا لکھنا کھیں ہے جی میں نظم دہنرتھا، نہ کوئی آسانی کتاب معمولی پڑھنا لکھنا کھی نہیں جانے تھے۔ان کی ناواقلی اور بے علی ضرب المشل تھی۔اللہ کو بلک بھولے ہوئے ، بت پرتی میں جتل افسی جتل اللہ بھی پر قائم سمجھے ہوئے میں جتل اللہ بھی ہارا ہیں پر قائم سمجھے ہوئے سے ایک رسول اٹھا یا جس نے عرب ہی سے نہیں ہیں سے ایک رسول اٹھا یا جس نے عرب ہی سے نہیں ہیں ہے ایک رسول اٹھا یا جس نے عرب ہی سے نہیں میں اسماد ہے اور عالم کوعلم وحکمت، دیا نت وصدافت کے سیراب کردیا جی و بطل جُدا جُدا ہو گئے اورانیانوں میں اطاق وکر دار کے رہنما پیدا کے۔

شلوك: عكيم الامت نيز ني آيت سے مداخذ كيا ہے كہ ولايت كالترت كے ساتھ جمع ہونامكن ہے (يعنی ائی هخص بھی ولی ہوسكتا ہے۔) البتدا سے مخص كوشريعت كا ضرورى علم لازم ہے خواہ وہ علم علاء كی صحبت و مجلسوں ہے حاصل كيا ہو)

### ﴿ مَتَنَ أَنْ إِنْ كُنِيلُوا الثَّوْ إِنةَ ثُمَّ لَمْ يَخِيلُونَ كَمَثْنِ الْجِمَارِ يَخْيِلُ أَسْفَرًا ﴾

اسورة الجبعة: 5]

ترجمة: جن لوگوں کو کتاب تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا،ان کی مثالیں اس گدھے کی تی ہے جو کتا بول سے لدا ہوا ہو۔

مسسر جس طرح کتابوں کے بوجھ ہے لداہوا گدھاعم کے نقع سے محروم ہے، ای طرح بیہ بے مل لوگ بھی علم کے باوجو علی نفع سے محروم ہیں ، محرومیت میں ہے مل انسان اور گدھا برابرہو گئے۔

سُلوك: قرآنی مثال سے بِعُملی کی مذمت ثابت ہوتی ہے، علم کی مذمت نہیں علم بہر حال اللہ ہی کا نور ہے (یعنی آیت میں بے مل عالموں کی مذمت کی تن ہے، عالموں کی نہیں).

(سلوك ٢٣٥ إيرايك بارد كيدلياجات)

 ﴿ قُلْ يَالِيُّهَا أَنَّذِينَ هَا دُوْارِنَ رَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَا ءَيْنَهِ مِنْ دُوْنِ لَنَاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لِنَا اللهِ عَلَيْنَا مُلْمِي اللهِ عَلَيْنَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَقَلْلَانَ وَعَلَيْمُ اللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ ومَنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ ولَا لَمْ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا ل اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَ

نر حمة آپ کہددیجئے: اے میودی ہونے والو!اگرتمہارا یہ دعوی ہے کہتم ہی بلاشرکت غیراللہ کے جہیتے ہوتو پھرموت کی تمنا کردکھا وَاگرتم سے ہو۔

تھسیر ۔ یہودیوں کے برقمل عالموں نے آ ہت آ ہت ہے عقیدہ عام کردیا تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہے ہیں ،
لہذا ہماری پیفشیلت ضائع نہ جائے گی ہمیں کھے زیاد و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ،ہم اللہ کے بیٹے اور
اس کے دوست ہیں ۔ بھلاکسی دوست نے دوست کوعذاب بھی دیاہے؟

آیت میں اس زعم کا جواب دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے دوست ہوتو دوست سے ملاقات کرنے کے لیے موت کی تمنا کر و کیونکہ بیتمنا بغیر موت کی بوری نہ ہوگی۔

بعض تفیری روایات میں بدیات ندکور ہے کہ اگر ان میں سے کوئی یہودی موت کی تمنا کرگز رتا تو ای وقت اس کے گلے میں نیبی مچندا پڑجا تا اور وہ ہلاک ہوجا تا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے موت کی تمنا کرنا چھوڑ ویا اور موت سے خت خوف اور نفرت کرنے گئے تھے۔

ا فَاذَ تُضِيبَ اصَّاوَةً فَانْتَشِرُوا فِي الْكُرْضِ وَالْبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ شَوِ ١ ١٠٠٠ حدم ا

ترحمة كرجب نماز لورى بوجائة زيين برجلو بعرواوراللدى روزى تلاش كرو

تفسیر نمازے جمعہ کی نماز مراد ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کا خاص تھم ہے کہ جب اس کی اذان دی جے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس حال میں اور جس مشغولیت میں ہو، چھوڑ کر مسجد کا رخ کرے، کا رو بار کر تا یابات چیت میں مشغول رہتا منع ہوجا تا ہے۔

فقہ ء نے لکھ ہے کہ بیتھم نماز کا وفت شروع ہوتے ہی لا گوہوجا تا ہے خوا واؤان ہویا نہ ہو۔ چونکداؤان وفت پر ہی دی جاتی ہے ،اس لیےاؤان کے ساتھ ہی کاروبار بند کردینا ضروری ہے۔

سنوك: كيم الامت نيت في الكهام كرآيت مريدين كى كيفيت تربيت كى طرف اشاره م جب ان كوك الله الله الله الله الله ال

华华华

## سورة المنافقون

### يارة: 28

### الْ فَمْ اللَّهُ إِنْ يَقُولُونَ إِلا تُتَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْ اللَّهِ حَثْى يَنْفَضُوا اللهِ عَثْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْدَ رَسُوْ اللهِ حَثْمَى يَنْفَضُوا اللهِ عَثْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

[سورة المنمقون: 7]

ے حمد ، کی لوگ تو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول القد (سینہ ) کے پاس جمع ہیں ، ان پر پکھٹر کی ند کرویہاں تک کہ میا ہے ا میا ہے آ ہے علی منتشر جوجا تھی گے۔

هسير: سيكسن بات كني والے مدينہ كے منافقين تھے۔ بدا پنے مسلمان پر وسيوں ہے كہا كرتے تھے كہ آم نے كہ كہ كہ ان عر كہ كے ان غريب وفقير مسمانوں كوا پنے يہاں پناه دے كرا پنے سرچ هاليا ہے، ان كافر چه بندكرووجو انہيں مدد كے طور پر ديا كرتے ہو۔ بينخود بخو دور ہوجا كي گے۔ كہاں كا اسلام اور كہاں كی فيرخواہی۔ رسول القد (سبق كي كے اطراف ان كا جمكھنا اور ججوم سب پہلے تتم ہوجائے گا، بيال ودولت كے حص ميں جمع جي ۔ ( تَعَنَّتُ اللّٰهِ عَلَى الْكُنْ بِهِنْ )

نسلوك عليم الامت عينے نكھا ہے كہ مال ودولت كى كى كے باعث الل الله كوحقير اور بے قدر جھنا اپنی حماقت كا ظهباركرنا ہے۔ (بزرگی ایک بزی نعمت ہے اور مال ودولت اور ثی ہے۔)



### سورة النعابن

### يازه: 28

### ﴿ مَنْ كَمَا بَصْ مِن مُصِينِكَةٍ إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ وَ مَنْ يُومِنُ بِاللهِ يَهْدِ قُلْبَدْ ﴾

[سورة التعابق: 11]

نر حمة ، کوئی بھی مصیبت القد کے تقم کے بغیر نہیں آتی۔اور جوشخص القد پر کال یقین رکھتا ہے،القداس کے قلب کو(صبر ورضاکی)راود کھاویتا ہے۔اورالقد ہر چیز کوشوب جانتا ہے۔

تھسیں ایمان بالقد میں تا ثیر بجی ہے کہ وہ قلب کوتسلیم ورضا کا راستہ دکھا تا ہے، جس کا ایمان جس قدر بھی مضبوط اور بلند ہوگا ، بجوم مصائب میں ای قدر سکون قلب اور اطمینان حاصل ہوگا۔

وہ ناموافق حالات سے ناامیرنہیں ہوتا،اس کی نظر اللہ کی قدرت ورحمت پر رہتی ہے۔وہ نظین رکھتا ہے کہ جس ذات نے ناموافق حالات پیدا کیے ہیں،موافق حالات پر بھی قادر ہے۔وہ جباں حاکم ہے، حکیم بھی ہے، ہمارے لیے جومناسب تھا،وہ فیصلہ کیا ہے۔

سنوك عليم الامت اليه آيت كي تغير الحدر اعلان كرتے بيل كر تجريد كى بات ہے جو چاہے تجربه كرد كھے۔ ا فَ تُنْفُوا مِلْدُ مَا الْمِنْتُ عُلْقُوا وَ اللَّهِ عُوْا وَ اَطْلَعُوا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ الل

تر ھے، سوجہاں تک ہوسکے، اللہ ہے ڈرتے رہواور اس کے احکام کوسٹو اور مانو اور ٹرج بھی کرتے رہو۔ بیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

تعسیر اللہ نے مال و دولت دے کرتہمیں جانچا ہے کہ کون ان قانی وزائل چیز وں میں پھنس کر آخرت کی ہاتی و دائی نعتوں کو بعول جاتا ہے اور کس نے ان سمایانوں کو آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو ترجح وی ہے لبندا جہاں تک ہوسکے، ڈرتے رہواور ثابت قدم رہو۔

مسلوك تقوى الهي ميس ``مه استنصعتْمه ` جهال تكميمكن جوكي قيد لگا كرضعيف و نا توال بندول كوآسانی و سهولت و به دي ورندتقو کې الهي کاخت کون اوا كرسكتا تفا۔

صوفیا م مختقین نے آیت سے استنباط کیا ہے کے سلوک واصلاح نفس میں آمدریجی اقدام کافی ہے۔ ( محکمیل ہوہی جاتی ہے۔)



بازلا: 28

وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

إسورة الطلاق: 2 تا 3 ]

رجمه اورجوکوئی اللہ ہے ڈرتار ہتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ اور اس کوالی جگہ ہے رزق پہنچا ہے جہاں اس کا گمان بھی تہ تھا۔ اور جواللہ پرتوکل کرے گا، اللہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔

سبر القد کا ڈروخوف دارین کے خزانوں کی کنجی اور تمام کا میابیوں کا ذریعہ ہے، اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بہر بے عمان و قیاس روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتا ہے اور قلب کو ہمیشہ سکون واطمینان نصیب رہتا ہے۔ جس کے بعد کوئی بختی سختی نہیں رہتی ، تمام تنظرات اندر ہی اندر کا فور ہوجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں حق و باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔

نی کریم سیزو نے ارشادفر مایا: اگرتمام جہاں کے لوگ اس آیت کو اختیار کرلیں تو ان کو کافی بوجائے گی۔ (روح المعانی)

الله پرتوکل کرنے کامیں مطلب ہے کہ جائز اساب اختیار کیے جائیں پھر کام ہونے نہ ہونے کا یقین الله پر کر اپ جائے اور جو بھی فیصلہ ہو، اس کواللہ ہی کی جانب ہے یقین کیا جائے۔

ب رسول الله سين نے ارشاد فرمايا: اگرتم حقیق توکل اختیار کرلوتو الله تهمبیں ایسے رزق دے گا جیسا که پرندوں کو رزق دیتا ہے صبح کے دفت وہ اپنے گھونسلول سے خالی پیٹ اڑتے ہیں اور شام کوجب واپس آتے ہیں تو ان کے

پيد بر عاد عادت الله ( ترفري) ( يا دوار الله

سلوك عليم الامت نت لكھتے ہيں كة وكل اور تقوى كى بركات كوالل طريق ہروقت مشاہدہ كرتے ہيں۔



### يازلا: 28

### ﴿ يَاأَيُّهُمَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَنَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ احرد نتحره الله

ترجمة: اے نی! جس چیز کوالقدنے آپ کے لیے طال کیا ہے، آپ اس کو کیوں حرام کر لیتے ہیں۔
تصسیر : واقعہ بیہ کدرسول القد سیجیز کی عادت شریفہ تھی کہ جرروز عصر کے بعد کھڑے کھڑے اپنی از واخ
مطہرات کے جرول میں خیر خیریت دریافت کرلی کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دن ام اموشین
سیدہ زینب سیح کے جرے میں معمول ہے کچھ زیادہ تھم گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سیدہ زینب سیم
نے شہد چیش کیا تھا، اس کونوش کرنے میں پچھ دفت صرف ہوا، پھر ہرروز تقریبا بیم معمول چیارہا۔
دیگر از واج مطہرات پر میصورت حال گرال گزرنے تھی۔ خاص طور پر سیدہ حفصہ بھی اور سیدہ عائشہ سیم
نے اس کو پھوڑیا وہ تی محسوس کیا۔

عثق است بزار بدگمانی

پھر دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس صورت حال کو بدلنا چاہیے۔ پھر یہ طے کیا کہ سیدہ زینب جائے تجر سے کے جر سے جب آپ سابقہ ہمارے پاس تشریف لا کمی تو انجان حالت میں یوں کہد دیا جائے کہ غالباً آپ سابقا نے مفافیرنوش فرمایا ہے۔ (بیایک گوند جیسامادہ ہوتا تھا جس میں تیز بوہوا کرتی تھی) ویسے بھی رسول اللہ سابقہ کو ہر تیز بوہوا کرتی تھی اور پھر اس گوند میں پچھ بوتھی ہوا کرتی تھی۔

اس حادثہ پر مذکورہ آیت نازل ہوئی اور آپ سیجہ کواپٹی تھم توڑنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچہ آپ سیجہ نے کے قشم تو ژکر کفارہ اوافر مایا۔

سلوك. عليم الامت نين لكيم إلى كسى كى اتنى رورعايت ندكى جائے كداس بخودكوديني و ونيوى ضرر پنجنے كئے اس طرح دوسروں كے اخلاق كى اصلاح بھى ہوجائے گى۔

 ﴿ يَقُونُونَ رَبَّكَ أَشِيهِ لَنَا نُورَى وَ غَفِرْ لَنَا ' رِنْكَ عَى كُلِ شَكْءٍ قَيرينُرْ ﴿ ﴾ وه كتب جاتے مول كے: اے مهرب يروروگار! مارے ليے اس نوركو آخر وقت تك قائم ركھيے اور ہماری مغفرت فر ماہ ہجئے۔ بے شک آپ ہر چیز پر قاور ہیں۔ بیدی پل صراط پراہل ایمان پڑھا کریں گے جب کہ اس پر بیگز درہے ہوں گے کیونکہ اس بل پر جوجہنم کے او پر قائم ہے، نہایت ہی گہری تاریجی ہوگی ۔ اس پر گزر کر ہی آ گے جنت کی حدود شروع ہوتی ہیں ۔ اس گز رگاه پر ہر نیک و بد،مومن و کافر سب کوگز رنا ضروری ہوگا۔مونین کا ایمان اس وقت نوروروشیٰ کا کام دےگا۔جس کا بیان جس قدرتو ی اور کامل ہوگا ، اس کا نور بھی تو ی اور دراز ہوگا ، ایں جخف اس سخت تار کی میں تیزے تیز ترکز رجائے گاحتی کہ کامل الا بمان برق دیکی کی طرح گز رجا کیں گے۔ اور بے ایمان ومنافق لوگ اندھیری میں گرتے پڑتے بنیج جہنم میں گر پڑی کے کیونکسال کے پاس نورجیسی کوئی چیز نہ ہوگی ، اہل ایمان کی روشن میں چلنے کی کوشش کریں مے لیکن بیروشن ان کا ساتھ شدد ہے گی اور وہ چیجے رہ جا تھی سے۔ اس طرح جہنم ایسے ہے ایمانوں سے پُر ہوجائے گی۔ (تفصیل سورہ حدید: ۱۴، ۱۳ میں پڑھ لی جائے ) سولد بعض علا مختفین نے عالم آخرت کی ای دعا ہے بیٹیجدا خذکیا ہے کد بندے کی حاجت مندی اور عبودیت سمی حال اور سی عالم میں بھی اس سے زائل نہ ہوگی (لبندا بندگی اور نیاز مندی سے باہر ہوتا جا ہے) (ضَرَبَ اللهُ مَثَدُ إِنْدَيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُفِحَ وَالْمَرَاتَ نُوطٍ السورة سحرس 1٠ ے معقد اللہ ان لوگوں کے لیے جو کا فریس ، مثال بیان کرتا ہے تو حسی<sup>ن</sup> کی بیوی کی اور لوط می<sup>نا ک</sup>ی بیوی کی۔ ہی د دنوں ہمارے خاص نیک بندوں میں ہے دو بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن ان دونوں نے اپنے شوہر کے حق ضائع کیے تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرائجی کا م نہ آ سکے۔ نصب تریت میں ایمان اور کفر کے انجام کو بتایا حمیا ہے۔ سیدنا نوح اور سیدنا لوط وہ جلیل القدر انہیاء میں شمار كِيجاتِ بِين بَكْسِيدًا نُوحَ لِهُ كُونِي كُرِيم نِي "أولُ الرَّسْ فِي الأرضِ" روح زيمن كا پہلا' <sup>دعظ</sup>یم رسول'' ارشاد فر ما یا ہے۔ دونوں کی بیویاں منافق تھیں۔ بظاہرا پے شوہر کے ساتھ تعلق تھا لیکن دل سے کا فروں کے شریک حال تھیں ، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے مرنے کے بعد انہیں دوزخ میں ڈھکیل دیااوروہ اہل جہنم میں شامل ہو گئیں بنیوں کارشیۂ زوجیت ذراہمی کام نہ آیا۔ کفرونفاق الیک بدترین خصلت ہے کہ نبی کے بستر پرسونے والی بھی نجات پانسکی۔

پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سی میں مثال بیان فرمائی جوابیان داراور

اللہ ہے ڈرنے والی بندی تھی، جن کا شو ہرخدا کا سب سے بڑا باغی وسرکش فرعون تھا۔ وہ نیک یہوی (آسیہ عقر) اپنے کا فرشو ہر کوعذاب سے بچانہ کی اور وہ غرقاب ہوگیا۔ یوی کی نیکی اور ایمانداری اس کو کام نہ آئی اور نہ شوہر ک بغاوت وسرکشی کا یوی پر کچھا شریز ا۔

شاه عبدالقادرصاحب محدث منه لکسته بین که اپناایمان درست کرلو، ندخاوند ی سیکنه جورو (موضح القرآن) سلوك. آیت پین سیدنانوح وسیدنالوط میه کو "عدد صدحین" "معبدص لی" کها گیا ہے۔ نداوتار، ندمظیم خدا، ندسماید خدا، نظل سجانی، نظلی منہ بروزی وغیرہ۔

دونوں میو یوں نے اپنے شو ہر کی خیانت کی یعنی ان کے حق کوتسلیم شکیا اور سب سے بڑا حق میری تھا کہ ان کی نبوت ورسالت کی تصدیق کرلینیں اور ایمان لے آئیں۔

" تحت عسدیں" ہے واضح ہوگیا کہ بیوی شوہر کے ماتحت ہی ہوتی ہے، برابری وہمسری کا خیال فیر اسلامی نظریہ ہے۔

### ﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِ بُنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ وَ نَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ ﴾

[سورة التحريم: 11]

تر جمدة جب كرانبول نے دعا كى: اے ميرے پروردگار! ميرے سے جنت ميں اپنے قريب ايك مكان بناد يجئے اور مجھ كوفرعون اوراس كے عمل ہے نجات دیجئے اور مجھے ظالم لوگوں ہے بھی بيد ہے۔

تفسیر فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ علی کی دعائقل کی گئی ہے۔جب ان کامسممان ہونا اس کومعلوم ہو گیا توطر ح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا تا کہ وہ اسلام کا انکار کرد ہے۔ یہ وہی خاتون تھیں جس نے سیدنا موی علیہ کودریا ہے اٹھا اوران کی پرورش کی تھی۔

سیدہ آسیہ اس کوجب فرعون بخت ہے تخت ایذاء دیتا تو وہ القد کو پکارا کرتی تھیں۔ اس پرانہیں جنت کا وہ کل جوانہیں آخرت میں ملنے والا ہے، دکھایا ج تا تھا کہ مبر کر و پھر تنہیں یے ظلیم نعت ملنے والی ہے۔ اس مشاہدے سے سیدہ آسیہ سند کوسب ختیاں آسان ہوجاتی تھیں۔

> آ خرضبیٹ فرعون نے انہیں قتل کرد یا اور وہ جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق حقیق سے جامیس ۔ ہزار ہا ہزار رحمتیں ہوں اس پاک رون پر

نی کریم سات نے سیدہ آسے سیح کے کال اللیمان ہونے کی شہادت دی ہے۔ (حدیث)

سلوك: حكيم الامت على تكفيح بين: آيت عمعلوم بواكه بربلا ومصيبت ع تجات كى وعا اور الله سعد مناجات كرتے ديناصالحين كى ميرت دى ہے-

# سورة الملك

### يازه: 29

### ﴿ الَّذِي خَنَقَ سَنْنِعَ سَبُونِ طِلْمَاقًا ﴾ اسورة منت ٤ .

تر جمه جمس ذات نے سات آسان تہ بہتہ پیدا کیے۔ (اے مخاطب!) توالقدر حمن کی صنعت میں کوئی فتور نہ و کھے گا۔ لہذا پھر نگاہ ذال کرو کھے لے۔ کہیں تجھ کوکوئی خلل نظر آتا ہے؟

ھسیر آ تانوں کی پیدائش التد تکیم وقد پر کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے جو ہر عیب و ہر تقص ہے پاک وصاف ہے، اس میں کہیں کوئی بوسید گی جنگی ، پتگی نہیں ملے گی نہایت مضبوط اور حسین وجمیل آسان کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ۔ گو یا اس طویل وعریض زمین کواس نے اپنی گود لے لیا ہے۔ اللہ کی اس قدرت وصنعت کو دیکھواور بار بار دیکھو کہ کس قدر منظم اور مرتب طور پر قائم ہے، آسان کی خوبیوں اور فوائد کا احاطہ کرتا انسانی عقل وہم سے باہر ہے لیکن قرآن تھیم کی خدکورہ آیت بیدورس دیتی ہے کہتم اس میں کم از کم غورو فکر انو کی کو واللہ کی صنعت وقدرت کا تہمیں بھین ہوجائے گا۔

سود. والشخفيل علاء ن لكعاب كرآيت من تين مرتبه الل نظر كودعوت غور وقكر وي كن ب-

و رجع البصر 11: يريملي نظر عوام كى ہے جوآسانوں كے وجوہ اوراس كے ظاہرى حسن كود كيم كرانقد تعالى كى كمال صنعت كے قائل ہوجاتے ہيں۔

ن ارجع البصر (عن بيدوسرى نظرائل حكمت كى بجوبر مخلوق كى مصلحول كود كيكر كسجه جاتے ہيں كه موجوده مكوني نظام ممكن تيس -

بنفیت الیف السصر (ف: بیتیری نظر تواس اللحق کی ہے جوابی نظر وقکر پر تادم ہو کرا سے مجز وجبل کا عترف کرنے مگتے ہیں۔ (بیضاوی)

﴿ وَقَ لُوْا لَوْ لُكَ شَمْعُ أَوْ لَعْقِبُ مَا لَنْ فَى أَصْحُبِ الشَّعِيْرِ › ) أسورة الملك 10 أ

ر حمة اور (وہ کافریہ بھی) کہیں گے کہ اگر ہم (ونیا کی زندگی میں) من لینتے یاعقل سے ہی کام لینتے تو آج ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے۔

مسیر حشر ونشر کے بعد جب جنت وجہنم کے فیصلے ہوجا کی گے اور جرفریق اپنے اپنے شمکانے بیٹی جائے گاتو اہل دوزخ اپنی بدبختی وشامت اعمال پر اس طرح نوحہ کرتے رہیں گے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے لیکن ان کا بینو حدواعتر اف کچھ بھی کام نددے گا کیونکہ آخرت صرف دار جزاء ہے ، دارعمل نہیں ۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ اخروى صلاح وفلاح كے دو 💽 طريقے ہيں: ايك تقليد، دوسر اتحقيق. یعنی ہے علم انسان کے لیے کسی نیک وصالح انسان کی تقلید کرنی ضروری ہے۔ ووسرے بیر کدا گرخو دعلم وحکست رکھتا ہوتو برا و راست قر آن وحدیث کی ویروک کرنی چاہیے۔ کا فروں نے دنیا کی زندگی میں دونوں طریقوں ہے اعراض کیا تھا لبندا آخرت میں نا کام وتا مراد ہوئے۔ عكيم الامت سية لكھتے ہيں كه جس مريد ميں تحقيق كى قابليت نبيں، ال كواپے شيخ سے مزاحت يا دليل كا مطالبہ کرنا ورست نیں ہے۔

### پازلا: 29

### 🕕 ﴿ وَ رِنَّكَ لَعَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [سور: مصد 1]

ترحمه اورب فل آپ اخلاق كاعلى مرتب برفائزيل ـ

تفسیر القد تعالی نے جن اخلاق پر نبی کریم سی کو پیدافر مایا ہے، قرآن کیم آپ کے اعمال واخلاق کی خام موٹ تغییر ہے۔ پیدائش طور پرآپ کی ساخت اور فطرت ایے ہی واقع ہوئی تھی کہ آپ کا کوئی عمل اور سکون حد تناسب واعتمال ہے ادھر اوھر ہونے والا نہ تھا۔ قول وعمل ہی کی، آپ کی حرکات وسکنات کے میں اعتمال واستحکام پایاجا تا ہے۔

شیخ البند نیز نے مذکورہ آیت کا ترجمهاس طرح اداکیا ہے: "اور توپیدا ہوا ہے بڑے فئق پر۔" قر آن عیم کی یہ آیت آپ جین کی ساری زندگی کے تعارف کے لیے کافی ہے۔

سُمولا سيده عائش على مذكورة يت كي تغيير مين مينقول ب:

### يرضى لرضاه ويسخط بسخطه

اللہ کی رضا پر آپ راضی رہتے اور جس چیز پر اس کی تاراضی ہے، آپ بھی اس سے تاراض رہتے۔ علیم الامت سے لکھتے ہیں کہ آیت میں اشارہ ہے تخلق با خلاق اللہ کی طرف جس کا حاصل فن فی اللہ ہے۔

4 وَالْإِنْشُونَ كُالَ حَلَانِ فَمِهِ بَينِ ١٠٥ سورة عدم ١٠٥

تر حمة اورآپ کی ایسے محض کا کہانہ مانے جو بہت منسم کھانے والا ہو۔ بوقعت ہو، طعنہ وینے والا ، چغلیال لگاتا پھرتا ہو۔ نیک کام سے رو کئے والا ہو، حد سے گزرتے والا ہو، گنا ہول کا کرنے والا ہو۔ سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زاد بھی ہو۔

ھسیر آیت کامغبوم اگر چیعام ہے لیکن اس کا شان نزول ایک کا فرمر دار کے بارے میں ہے جس کا نام دلید بن مغیرہ المحز ومی تھا۔ یہ بداخلاق انسان مذکورہ صفات کا حال تھااور ایتی آوم کا سر دار بھی۔ نبی کریم سیجیے کواس کی بات نہ سفنے اور اس ہے دورر بنے کی تعلیم کی گئی۔

الموك منيم الامت نيت لكيت بي كه آيت من اصولي طور پر برے اخلاق كا ذكر ہے۔ (جوام الخبائث كى ديشت ركھتے ہيں۔)

3 (يُوْمَرُ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى الشُجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ﴿ ) وَإِذَا هَا الْ

ئر حمد جس دن ساق کی جُلِی فریائی جائے گی اورلوگول کو بجدہ کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا تو وہ لوگ بجدہ نہ کر سکیے مرم

نفسير الخارى وسلم مين اس آيت كي يتفيير طتى بيكر حشر كدن القد تعالى تمام انسانون كي موجود كي شن اپني

ساق (پنڈلی) ظاہر فرمائی کے اس کی کود کھے کرتمام الل ایمان مردو توریش تجدہ ش کر پڑیں ہے۔

( كونكدان لوگوں نے دنیا میں جو تجدہ كيا تھا، دراصل وہ اللہ كے آ كے تجدہ ش كر پڑے تھے۔ يكى

حقیقت اس جل کے وقت ظاہر ہوگی۔ ) مگر جولوگ دنیا مس مجد ولیس کرتے تھے یار یا کاری دنفاق میں

جتلا تقر، و دہمی سجد و میں گرنے کی کوشش کریں مےلیکن ایسے وقت ان کی پشت تختہ بن جائے گی، وہ خم

بھی نہ ہو تکیں گے۔ بیسب اس لیے ہوگا کہ حشر ہیں مومن ، کا فر پچلع ومنافق واضح طور پرکھل جا کیں

اور ہرایک کی قلبی کیفیت مشاہد ہوجائے۔

الله بى كومعلوم ي

عكيم الامت على تصح بي كموفيا ، كرام في اس بكل كوفلابر يرمحول كرك" بخل صورى" كي جواز پر استدلال كيا بيكن و مكر علاء في اس كواور اس جيسي آيات كوقت ابهات بيس ثاركيا بي حن كي حقيقت

🕕 ﴿ فَاصْبِرْ لِعُكُمْ رَبِكَ وَ لَا تُكُنُّنَ كَصَحِبِ لَغُونِ ﴾ ﴿ ﴿ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

توآپاپنے پر در دگاری تجویز پر مبرنہ سیجئے اور (شکلہ لی میں) چھلی دالے پیفیبر کی طرح نہ ہوں۔جب

كرانبول في ( مجيل كي بيدجن ) القدكو يكار ااوروهم كمدرب تق

تمسير کفاري تکذيب اورايذا ورمانيون پرآپ کومبركر في اور برداشت كرف كي ترغيب دي كي سادرال

ك مريدتقويت كے ليے شم منوى كے يغيرسدنا وأس و كادا قدد كركيا كيا ہے-

(جس كى كمل تفعيل" بدايت كے جراغ" حصدوم ارسني ١٠٠ پرمطالعد يج جوقر آني هم على

الثان قعه ١٠)

سُموك. تحكيم الامت عني في سيرنا يوس كوا قد بداخذ كياب كه صاحب حال كاعمل صاحب مقام كي لير اسوونيس بناء اى طرح صاحب مقام عالى كاعمل صاحب مقام اللي كي ليرجم كقص وعيب

شار ہوتا ہے اور اس سے منع بھی کیا جاتا ہے۔

(آیت خاوره یل تی کریم ایک کوصاحب الحوت کی طرح پریشان وخوف زده مونے سے مع کیا گیا۔)

﴿ وَإِنْ يُكَادُ الْذِيْنَ كَفُرُوا لِيُزْلِقُوْنَكَ بِالْصَارِهِمُ ﴾ ﴿ إِنْ يَكَادُ الْذِيْنَ كَفُرُوا لِيُزْلِقُوْنَكَ بِالْصَارِهِمُ ﴾ ﴿ إِنْ يُكَادُ الْذِيْنَ كَفُرُوا لِيُزْلِقُوْنَكَ بِالْصَارِهِمُ ﴾

ترحمة اوربيكافرلوك جبةر آن سنة بي توايما مطوم بوتا بكرآب كواپني كابول بي يسلاكر كرادي

سورة أهامان 44.4 قرآن

مر اور کہتے ہیں کہ بہتو مجنول ہے مجنول۔

تفسير: آيت ميس الدوت قرآن يركافرول كاتاثر بيان كير كياب كدوه آيات ألى سفة بى غيظ وغضب ميس بعر

جائے ہیں اور آپ مجا کی جانب اس قدر تیز نظرول سے د کھنے لگتے ہیں گویا آپ کواپٹی نظرول سے پنگ

دیں گےاور پھرای پھربس نہیں کرتے بلکدزبان ہے بھی آوازیں کتے ہیں کہ میخف توجیون ہوگیا ہے۔

بعض روایات میں یتفیر بھی منقول ہے کہ مکہ المكرمة كے بعض كافر مرداروں نے آپ ساتین كونظرو محر ہے

بھل روایات میں بیر سیر بی مفول ہے لہ ملہ استرمہ ہے جس کا فرمر داروں کے آپ میں ہو و فر سے مناثر کرنے کے اپ میں ا مناثر کرنے کے لیے چند نظر یازوں کی خدمات حاصل کی تھیں تا کہ آپ میں ہی پر نظر ممل جاری کیا جائے۔ چنانچہ

ا کی ناکام سی بھی کی گئی لیکن جب آپ سربین کو می معلوم ہوا توآپ سربین نے لا حَوْلَ وَلاَ قُومَ اللَّ بِاللَه پڑھا، نظر بازناکام ونامرادوا پس ہو گئے۔ (موضح القرآن)

پ و اس رہا ہے۔ نسلوك مسلم الامت بين نے آيت سے كے اقتضاء سے بيدا خذ كميا ہے كدابل باطل سے بھی تصرفات ہو سكتے

یں اور وہ جمی اٹل حق پرطیعی اثرات مرتب کرنے میں کامیاب بھی ہوجاتے ہیں۔

( جیسا که ملعون لبید بن اعظم اوراس کی خبیث از کیوں نے آپ پر جادو کیا تھا جس کا چند ہفتے تک آپ پر اثر

(-26)

تھیم الامت کے بیجی لکھتے ہیں کہ کسی پر تا ثیرات پیدا کرنا ہزرگی کی علامت نہیں ہے۔ (عمل، رمل، جفر ہے بھی متناثر کیا جاسکتا ہے۔)

ہے بھی متا تر کیا جا سک ہے۔)



#### يازة: 29

# (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَمَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْنِ ﴿ لِآخَذْنَا مِنْهُ بِلْيَوِيْنِ ۞ تُقَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْرَبَانِيَ ﴿ لَكُونَا مِنْهُ عَلَيْنِي ۞ تُقَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ إِلْيَوِيْنِ ۞ تُقَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ترجمة: اوراگر (بية بينبر) ہمارے ذہبے کچھ باتی لگادیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھران کی رگ دل
کاٹ دیتے۔ پھرتم میں سے کوئی ان کا بچانے والانہ ہوتا۔ اور بیقر آن بے فنک نصیحت ہے متقبول

تفسیر آیت میں بیبتلایا گیا ہے کہ قرآن تکیم القد کا خالص کلام ہے جس میں ایک حرف تو کیا، ایک حرکت بھی نی کریم کا بھڑنے نے اپنی جانب ہے شامل نہیں کی، آپ القد کے برحق پیفیر ہیں۔ بھلا بیہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ البی امانت میں خیانت کریں جب کہ معمولی در ہے کا انسان بھی خیانت کو جرم جھتا ہے۔

اس کے بعد بطور فرض مید کہا گیا گر ایسا ہوتا تو ہم خود نی کو پکڑ لیتے اور آئبیں ایسی سز ادیتے کہ ان کا بچانے والا مصرفا

ندوك حكيم الامت نيز كليم جي كرنبوت چونكه ايك ظاهرى وكلى حقيقت به البندااس كاجمونا مدى يمي ظاهراً الماك كرديا جاتا ب اورعوام مين مردود بوجاتا ب-

کیکن ولایت کا جمعوثا مدگی باطناً ہلاک ہوجا تا ہے۔ بیاس لیے کدولایت ایک قلبی و باطنی چیز ہے اوراس باطنی کیفیت کا ادراک ابل اللہ بی معلوم کر لیتے ہیں۔

پھر حکیم الامت ﷺ کھتے ہیں کہ جس مدمی ولایت ہے اکثر اہل القدیے زار ہوں ، ایسے محف سے دور رہنا چاہیے۔



## سورةالمعاج

### يَارُوْ: 🐠

## اَسْمَالُ سَاتَهِلُ جَدَاب وَاقِيجٍ ( آلْكَفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَافِئُ اللَّهِ فِي اللهِ ذِي اللَّهِ إِلَى اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَّهُ إِلَيْنَ اللهِ إِلَّهِ إِلَيْنَ اللَّهِ إِلَيْنَ اللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهِ إِلَيْنَا إِلَّهُ إِلَيْنِينَ اللَّهِ إِلَيْنَالِحُلْمِ الللَّهِ إِلَيْنِينَ الللهِ إِلَيْنَ اللَّهِ إِلَيْنَا إِلَيْنِ الللَّهِ إِلَيْنِينَ اللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنِ الللهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنِ الللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَالِينَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلَيْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِلْمِلْمُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِلِيْلِيْلِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ ا

ر حملہ مانگا ایک مانگئے والے نے اس عذاب کو جو کا فروں پر واقع ہونے والا ہے۔جس کا کوئی دفع کرنے والا خبیں۔(اوروہ)اللہ کی طرف ہے ہوگا جو بلند ہوں والا ( آسانوں والا ) ہے۔

عد ير معارج كاواحد معرج بجس كم منى آليرع وج (سيرهى، آسان) هيل-القد كي سيا يك صفت بكدوه ذوالمعارج (آسانون والا، بلنديون والا) ب

آیت ش جس عذاب کے طلب کرنے والے کا ذکر ہے، وہ کو کی معین شخص نہیں بلکہ عام کا فرمراد ہیں۔ پیلوگ ازراہ تمسخ مطالبہ کیا کرتے ہے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی دھمکی ہم کو دی جاری ہے۔ کا فروں کی بیرحماقت تھی کہ ایس خطرناک بات کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کی آمد پر ان کو کوئی بھی بچپانے والا شہوگا پھر بیہ عذاب اس اللہ کی طرف ہے ہوگا جو بلند آسانوں کا مالک ہے جس کی جناب میں پہنچنے کے لیے فرشتوں کو پچپاس ہزار سال کا دفت درکار ہوتا ہے، بھلاا لیے زبر دست اور قادر مطلق کے عذاب کا کوئی متحمل ہوسکتا ہے؟

نسو - عليم الامت تكميح إلى كالل اطائف مشاك صوفياء في كها ب كرآيت من الله ك صفت ذى المعارج لاف من وو (1) تكت إلى:

ایک 10 توبید کسرمالک کے لیے تملی و تسکین ہے کہ وہ اپنی سی واستعداد کے مطابق جس مقام پر بھی قدم رکھ گا، ذات کبریائی اس کی پذیرائی کرے گی۔

دوسرے 1 میرکہ اس صفت میں سالک کے لیے شوق افزائی بھی ہے کہ وہ جس منزل پر بھی پیٹنی چکا ہو، اس پر قناعت ندکرنی چاہیے بلکہ آگے ہی بڑھتے جانا چاہیے۔ ( کیونکہ اللہ کی ذات عالی بلند تر ہے۔ )

2 ﴿ رَنَ الْإِنْسَانَ خَبِقَ هُمُونًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تر همه بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو تکلیف پنچی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے۔

مسر آیت میں الانسان ہے ، کا فرانسان مراد ہے۔ چونکداس کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ ہرغم ومصیبت

پر پریشان ہوجاتا ہے، اپنے انجام کوالقد کی طرف خیال نہیں کرتا۔ ایسے ہی جب اس کوفراخی و کشادگ
میسر آتی ہے تو اتراجاتا ہے اورغفلت وشہوات میں جتال ہو پڑتا ہے لیکن ایمان والے نمازی اس کیفیت

تر آلی تحلیمات

ے دورر ہے ہیں۔

آیت میں کا فرانسان کے تین وصف بیان کیے گئے ہیں:

اوبالهدوع : بهمت ديست

دوم الحزوء: گهرانے والا مزول۔

سوتم ( ) مَنْهُ عان الله الله الله على والله

سُلوٹ: عَلَيْم الاَمت ﷺ نَهِ کَلَا مِ اَسْان کَ اس بِست اخلاقی ہے مسلمان نماز ہوں کا علیحدہ ہونا یعنی ان کا بدہمت، ہز دل و کنجوں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ طاعات (نماز) کو دل کی تقویت اور خمل

شدائد میں عظیم دخل ہادر بیعلامت تمازیوں میں دیکھی جا تتی ہے۔



## سُورُةُ نُوجٍ

### يَازِةِ: 29

### وَثُمُّ إِنِّ دُعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ) [سورة وح ١٨]

تر حمه میر ( بھی ) میں نے اس کو باواز بیند بلایا ہے۔ پھر علائی طور پر بھی سمجھا یا اور خفیہ طور پر بھی۔

تفسير: آيت من سيدنا نوح ميط كي دعوت وتبليغ كا ذكر بكرانبول نے اپني قوم كوساز هے نوسوسال تك

مجھایا، منیا اور ہدایت ونصیحت کے لیے وہ عنوانات اختیار کیے جوایک ناصح وخیرخواہ باپ اپٹی اولاد
کی نصیحت ور بہری کے لیے کیو کرتا ہے۔ لیکن قوم نے جو متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ نوح مذہ کی کوئی
بات قطعا قبول ند کی جائے گی ، آخر کا رقوم کا انجام عظیم خرقائی کی شکل میں فاہر ہوا۔ (''ہدایت کے
حراغ'' حصاول ، نذکرہ سیدنا تو ح ﷺ مطالعہ سیجئے۔)

نسوك عليم الامت نين لكسة بين كرسيدنا نوع من كالير فيرخوا باندعنوان ظاهر كرتا ہے كه في المئ امت كے ليے اللہ الم ليے كيسا كري فيرخواه وشفق بواكرتا ہے-

پھر لکھتے ہیں کہ جا ہوں کے ساتھ ایے بی شفقت دعنایت کا معاملہ کرنا جاہیے۔

اس کے بعد حکیم الامت کیجا یک اہم شہ کودور کرتے ہیں جوآیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیقر آن حکیم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی ہدایت وصلاح وفلاح کے لیے اس قدر در پ نہ ہوتا چاہیے کہ بس سے ایک کام روہ ہے اور باقی کام معطل ہو ہو تھیں۔ سیدنا نوح سینڈ کی ساڑھے نوسوسالہ جدوجہد بیس ایس بی کچھے حوس ہوتا ہے۔ (ایسے عمل کوتصدی کہا جاتا ہے جوشر بعت کی نگاہ میں پہند یدہ عمل نہیں ہے۔)

اس شبكايد جواب ديا ہے كديهال دو 😃 عليحد مباتم إلى:

🕕 ایک دعوت و تبلیغ 🕒 دومر کی بات دعوت تبلیغ کے نتائج و ثمرات۔

دعوت وبلنج میں توسرا پامشغول رہنا چاہیے،البته نتائج وثمرات کے در پے نہ ہونا چاہیے۔

ند کورہ آیت میں سیدنا نوح سیاف کی جدو جہد دعوت وہلیغ میں مخصر ہے، نتائج وثمرات ہے متعلق نہیں ۔ لہذا ہیہ

تعدی بیں ہےجس سے مع کیا گیا ہے۔

سيدنا نوح سيا كى دعوت وتبنيغ كے عنوان ميں تين طريقے مفہوم ہوتے ہيں جس سے انہوں نے كام ليا:

اول 1 عوام میں علی الاعلان تقریری کیس اور خطاب عام سے کام کیا۔

دوم 😉 خطاب خاص سے کام لے کرافراد سے الگ الگ بھی تھلم کھلا گفتگو کی۔

سوم 🚯 بالكل نجى اورتخليه كى صحبتول ميں فروا فرواستحجما يا۔

وعوت والين كريد عنوان سيدنانو حدة كي حكمت عملى كاثبوت بير اللهذ الحعسا منهم

﴿ قَ لَنُوا لَا تَذَرُنَ الْهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَى وَدًّا وَ لَا شُواعًا ۚ وَ لَا يَغُونَ وَ يَعُوقَ وَ

لَشْيَرًاهُ ﴾ أسورة بوح 20 يا 4 .

نو حمة: (قوم كے سرواروں نے) كہا: تم التي معبودوں كو برگز ند چھوڑنا (خاص طور ير) وذكوند سواع كون نه الله على ال

نفسیر: یقوی بتول کے نام ہیں جوسدنا نوح نیائے بعدقوم نے گھڑ لیے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کی کرتے سے اسلیز ول قرآن کے عبدیس بھی جاری تھا۔

🗓 در بیان مشرکین کے زعم میں قوت وطاقت اور عشق ومحبت کا دیوتا تھا۔ اس کی مورتی قوی ایکل

🕹 نیو غا پیشن و جمال کی د یوی تھی۔اس کی مورت بھی حسین مورت کی شکل پرتھی ،اس کی پوجا قبیلہ

بذيل يس جاري سي-

ا ینگوٹ سیر بت توت وطاقت جسمانی کامعبود سمجھا جاتا تھا۔اس کی شکل شیر اور قد آور بیل کی شکل پر تھی ،ملک یمن میں اس کی بوجا جار کی تھی۔

🕩 عنوْق بیا بھاگ دوڑ کا دیوتا تھا۔اس کی مورتی بھی گھوڑ ہے کی شکل کی تھی ،اس کی پوجا بھی اہل یمن

کیاکرتے ہتھے۔

اسرا دور بین اور تیزنظری کا دیوتا سمجھاجا تا تھا۔ اس کی مورت بازیا عقاب کی شکل پڑھی۔ عرب کے جائل لوگوں نے بھی ان قدیم معبودوں کی پوجا کوا پنے ملک بیس رائج کرلیا تھا اور اپنے مقاصد کوال دو بیتا ؤں ہے دابستہ کررکھا تھا۔

ہندوستان میں بھی ای شم کے پانچ بت 1 بشنو 1 برہا 1 اندر 1 شیو 5 ہنومان کے نام سے رائج ہو گئے اور آج بھی انہی کی پوجا کی جاتی ہے۔

نسون تحکیم الامت نبی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ تو منوح کے یہ معبود دراصل طت نوح کے بزرگان وین تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی یادگاری کے طور پر ان کی تصویری عام کیں پھر رفتہ رفتہ ان کا تقدی عام ہوا اور انجام ایک زمانۂ دراز کے بعد ان کی بت پرتی کی بھیا تک صورت میں ظاہر ہوا۔

پھر حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں لہ نیک و ہزرگ لوگول کی تصویریں رکھنے کا یہ براانجام بت پرئی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس لیے صلحاء کے آثار و بر کات کا زیاد واہم تمام کرنا جب کہ دین میں بگاڑ کا اندیشہ ہو، واجب الترک ہے۔ 3 ﴿ وَ لَا تَنْ دِائْصِیلُونَ الْاَ خَسُلاً ﴾ اسور وسط 42

نر حمة اوراے اللہ!ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھاد پہنے ۔اورتو ح نے یہ بھی عرض کیا: اے میرے پروردگار! زمین پر کافروں میں ہے ایک ہاشدہ بھی زندہ نہ چھوڑ ہے۔

ھسیر سیدنا تو حیشا کی بیدعا اپنی قوم کی سلسل نافر مانی و بغاوت کی انتباء پرآپ کی زبان سے جاری ہوئی۔ گراہی وہلاکت کی بیدعا یا توخودا پنے تجربہ کے بعد ضروری سمجھ گنی یا پھر دمی البی کی اس اطلاع کے بعد کدانے نوح! ابتمہاری قوم سے کوئی ایک بھی اطاعت قبول کرنے والانہیں ہے تو سیدنا نوح ملیشانے وعاکردی۔

چنانچے سیدنانو ت سائے ایس دعا کی کہ طبقہ انبیاء میں بھی اس کی مثال نبیس ملتی۔

نسوك في م الامت في نيون كوري كوري من الفول براضلال اور ابلاك كى دعا كرنا صاحب وى كے لياتو هائزے، دوسروں كوري نبيس كواسي خالفول برائي دعا كريں۔

ليكن بعض نادان ورواجي مشائخ في يعنوان النه للشتكي



### سورةالحن

#### ياره: 2

### ﴿ وَ اَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ قِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ قِنَ الْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًالُ ﴾

الورة حي ١٥

نر حمة اورانسانوں میں بہت سرے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے جنات میں ہے بعض جنول کی پناہ پکڑلی ہے۔ سوان لوگوں نے ان جنات کی تخوت وزعم کواور بڑھادیں ہے۔

تفسیر ۔ عرب میں جب لت بہت پھیلی ہوئی تھی کہ جنات غیب کی خبریں جانے ہیں، پھران کی نذر و نیاز چنے لگی اورا ثنائے سفر جب کسی وادی میں رات کو قیام کرنا پڑتا تو ندالگاتے کہ اس وادی کے سر دار جن کی ہم پناہ چاہتے ہیں تا کہ وہ اسپ ، تحت جنات سے ہوری حفاظت کر ہے۔ ان با توں سے جنت کے دہائے اور سڑکے اور وہ غرور و تکبر میں انسانوں کے سرچ وہ گئے ۔ آخر قرآن حکیم نازل ہوااور ان کی حقیقت ظاہر کری اور انسانوں کوان سے بخوف کر دیا۔

سلوك عيم الامت نيز لكيت بين كبعض لوگ جوز بردى صوفياء بين شمار كيه جات بين ، وه ايتعويذات و عمليات بين مشغول بين كرجن بين جنات وموكلات كي ندااوران سے بناه عاصل كي جاتى ہے، ايسے اعمال كاخروم ہونا آيت سے ثابت ہوتا ہے۔

و فُنُ إِنِيْ لِا أَمْمِيتُ نَكُمْ صَوَّا وَ لا رَشَدَّان ﴾ سور ﴿ حَسَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

آپ کہددیں کہ مجھے کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم ہے وعدہ کیا جاتا ہے، آیا وہ قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کے ہے کوئی خاص مدت مقرر کی ہے۔

تفسیر او پرکی آیات میں توحید کا ذکر تھا اور جرفتم کے شرک کی تر دید تھی۔ مذکورہ آیت میں اس قدیم جابل عقیدے کی تر وید کی گئی ہے کہ نبی ورسول بھی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ آیت واضح طور پر ایسے تصور کی نبی خود نبی کی زبان مبارک ہے کر دار ہی ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں ، نہ تمبارے نقصان کا (بلکہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں فیر کے خزائن جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی )۔ میں تو ہے بھی نہیں جانتا کہ عذاب کا جود عدہ تم ہے کیا گیا ہے ، وہ کب آ نے والا ہے۔



رُسُونِ ﴾ [سورہ لحق 16 یا 22 ا

### سُورةِ اللزمِكَ يازه: ع

### ﴿ يَايَيْهَا الْمُزَّمِنُ أَنْ قُورِ لَيْنَ إِلاَّ قَبِينًا ﴿ ) حوره خوص ( ١٠٤)

ترجمة ال يرون من لين والي المارية والمارية

تصب بر: عربی زبان میں مزل اس محض کو کہتے ہیں کہ جو بڑے کشادہ کیڑے چادروغیرہ کواپنے او پر لیبیٹ لے۔ آغاز وی میں آپ دہشت و یو جو محسوں فرما کر کا نینے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا: ر صفو بی ر صنو بی جا در اوڑ ھادو، جادر اوڑ ھادو۔ گھر اللہ نے آپ کوای نام سے مخاطب کیا اور آئی دی۔

سبوك. شاه عبدالعزيز محدث أيت لكسة بيل كما يت ع فرقد يوشي كاوازم اورشر و طامعلوم موت إيل -

علیم الامت نیست لکھتے ہیں کہ نے کورہ آیات میں صوفی کے مشاغل پرروشیٰ پڑتی ہے، یعنی رات میں نمازوں کے لیے کھڑے ہونا، قرآن کی حلاوت خوب صاف صاف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور سب سے قطع ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ ہی کواپنا کا رساز قرار و سے لینا،صبر سے کام لینا، مخالفوں سے درگز رکرنا۔

إسورة المرمل: 1 تا 3 |

### (وَ ذُرُو السَمَ رَبِكَ وَ تَبَيْثُلُ إِللَّهِ تَبْتِيلًا ١٠ سوره مرمل ١٨

سرهمة اورائي پروردگارك نامكو يادكرته ريداورسب فوث كراى كى طرف متوجد ي-

تعسیر ' آیت میں اسم رب ( یعنی اللہ ) کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ خواہ زبان ہے ہویا قلب وجوارح ہے ہویا احکام البی کی یابندی کا نام ہو،سب منہوم مرادییں۔

سلوك صوفياء كرام في آيت عددام ذكر كاستلها خذكيا ب(يعني مروقت الشالشكهنا)

عارفین نے آیت سے بیجی ثابت کیا ہے کہ مقام ذکر ، مقام فکر سے مقدم ہے۔ (حبیل غور وفکر ہی کا نام ہے ) تفسیر مظہری کے مفسر نے لکھا ہے کہ اسم رہ بیٹنی القدالقد کی تحرار کرنا بھی مطلوب و مامور یہ ہے۔ (جن علاء نے اسم ذات (اللہ اللہ کی تحرار ) کو بدعت کہا ہے ، وہ کچھ درست نہیں ہے۔ )



### يَارُةِ: 29

1 ﴿ وَكِرْ تَبُنُّ لِنُشِّئُنُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نر حمه اورسی کواس غرض سے شددیں کدریاد و معاوضد ملے گا۔

تقسیر ، کمی شخص پراحسان اس نیت سے شکر تا چاہیے کہ جو پکھاس کودیا ہے، اس سے زیادہ وصول ہوجائے گا۔ جسے کسی کو ہدیہ یا تخفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ معاوضہ دے گا،

يذموم اور مكروه نيت موكي\_

سندون. صوفیاء نے کہا ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کوزیادہ ندخیال کرنا چاہیے اور بعض دوسرول نے کہا ہے کہ اپنی نیکیوں کوزیادہ مجھے کرا حسان ندجتا یا جائے۔

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْدِضِينَ إِنَّهِ ﴾ [سوره مدنر 49]

تر حمة توان كوكيا مواكراس نفيحت بيدو روكر داني كرتے بين؟

تعسیر نصیحت وخیرخوا بی ہے اعراض کرنا دراصل قلب کے اس روگ کی علامت ہے جو آخرت سے خفلت و یے زارگی کے صلہ میں پیدا ہوا ہے۔

ب وارس کے معام الامت نہیں نے کھا ہے کہ جولوگ کاملین کی اتباع سے عارمحسوں کرتے ہیں اور خودا پے احوال و سندوك. عليم الامت نہيں نے کھا ہے کہ جولوگ کاملین کی اتباع سے عارمحسوں کرتے ہیں اور خودا پے احوال و

واروات کی توقع وطلب میں گھر ہے ہیں،آیت سے اس کی فرمت تابت ہوتی ہے۔



بازد: 29

(وَكَرَّ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ النَّوَامَةِ مَ ) اسورة لعبه 2]

ترجمة: اورتشم كها تا بول ملامت كرنے والنفس كى۔

تفسير. مرنے کے بعدووسری حیات کے مضمون کو قیامت اور تفس لوامد کی قتم سے بیان کیا گیا ہے کہ مرنے

کے بعدس رے ان نوں کا حشر ہوگا اور وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنی زندگی کے اعمال کے مطابق جز اوسز ائے مستحق ہوں گے۔ بیا یک ایسی حقیقت ہے جس میں شرنہیں۔

سلوك قرآن عَيم فِنْس انساني كي تين قتم بيان كي بي:

🕕 نفس امارہ: (برائی کا تقاضہ کرنے والانفس ) پیفس سرکشوں ، باغیوں اورمجرموں کا ہوا کرتا ہے۔

🕒 نفس لوامه: ( ملامت وندامت کا تقاضه کرنے والانفس) غفلت یا شامت ہے کوئی لغزش ہوگئ تو تو بہ و

ندامت کا تقاضہ کرتا ہے، پنفس مومنین صالحین کا ہوا کرتا ہے۔

لنس مطمعنہ: (محفوظ اور پر سکون نفس ) ہیانہ دساوی سے متزلز ل ہوتا ہے، نہ نفسانی تحریکات سے منتشر ہوتا ہے۔ایسانفس انبیا ،کرام اور خاصان خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

(نفس لوامداور مطمعه الله كى برى نعتول مين شار كيه جاتے ہيں۔)

(بَنِ الْإِنْسَانُ عَلْ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ اللهُ لَوْ أَنْقُ مَعَا ذِيْرَةً ؟) [سوره معيمه 4، 11]

نرجمة: اصل به ب كدانسان خودى اپنى حالت پرخوب مطلع ب اگر چه حيله حواله پيش كر ،

تفسیر مطلب میاکہ ہرانسان اپنی حالت پرخود گواہ ہوگا۔ بغیر جبلائے ہوئے بھی اے اپنا حال خوب معلوم

ہوگا۔ بیدادر بات ہے کہ ملیے اور جحت بھی اپنے بچاؤ کے لیے تر اشار ہے لیکن حشر میں سب پکھ عیاں ہوجائے گا۔ وہاں اپنی زندگی کے اعمال خود ہی نہیں ، دوسر ہے بھی ویکھے میں گے۔

سُلوك · عارفین نے لکھا ہے کہ حق کی معرفت ہرا نسان میں ودیعت کردی گئی ہے۔ کوئی عارف بالفعل (موجودہ حالت میں )ہوتا ہے۔ کوئی عارف ہالقو ۃ ( فطرت کی صلاحیت میں )۔ یہی استعداد قیامت کے دن ہر

ایک کے لیے جحت ٹابت ہوگی۔

( أُوجُودٌ يَنْوَهَمٍ فِنَ فِحَرَةٌ أَنْ إِلَى رَفِيهَا لَنْ فِرَةٌ أَنَّ ) أسوره عبيم (20 في 21).

ترجمة: اور كتنے بى چېر سال دن مشاش بشاش مول ك\_ائے پرورگار كى طرف د كھار بهول ك\_

نصسیر دیدارالی کامسکدموجوده دنیا میس مختلف قیہ ہے لیکن آخرت میں دیدارالی سب کونصیب ہوگا۔ وہاں اہل ایمان اس نعت ہے سر قراز ہول گے اوراس کی لذت وسرور سے کا مران ہوں گے ۔ آیت میس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

نسوٹ عارفین نے آیت ہے بیکتہ اخذ کیا ہے کہ کمال قرب اور کثرت انوار کے باوجود دیدار الّہی کرنے والوں بیں احساس شخص اور درک باتی رہے گا اور لذت وکیف پوری طرح محسوں ہوگا، انتہاء قرب کے باوجود قنا چھن کی کیفیت طاری شہوگ۔



### سورة الإنسان يازه: ٠

﴿ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَى حُتِهِ مِسْكِنَدًا وَ يَتِينَا وَ أَسِيْرًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

و حمه: وه نیک لوگ الله کی خوشنودی کے لیے محتاجوں، تیموں اور قید یوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

تصبیر: اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے اپنا کھانا باوجود خواہش وضرورت نہایت ذوق وشوق ادراخلاس سے ضرورت مندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ان ہیں سلم وغیر سلم کا بھی فرق روانہیں رکھتے۔جو بھی ضرورت مند

موتاب،اس کی مدد کردیتے ہیں، نبیوں کاخلاق دراصل ایسے تی ہوا کرتے ہیں۔

نسوك: فقهاء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ غیر سلم قیدیوں کی اھداد واعانت کرنا بھی موجب ثواب ہے اگر چہ بعض دوسر بے فقیاء نے اس میں چندا یک قیدیں لگائی ہیں۔(روح المعانی)

إِنَّ فُؤُلًا، يُحِبُّونَ الْعَجِنةَ وَ يَكَ رُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا تُقيلًا.

إسورة الدهر: 27 إ

سر حمه یدلوگ توبس دنیا ہے دل لگائے بیٹے ہیں اور آ گے آنے دالے ایک بھاری دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ مصبیر کافر لوگ اس دن کو جو ان پر بھاری اور سخت ہوگا، بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کی آئی وفائی نعمتوں پر مطمئن ہیں، بیان کی سخت خفلت ولا پر وابی ہے۔ قیامت کے دن انہیں کون نفع دے گا جب کہ وہ خود ایٹے نفع کو پیچان شہ سکے۔

سُلوك: آیت مِی لا مُدَّبِی وَ ہنیت کو واضح کیا گیا ہے کہ ان دین بے زاروں اور آخرت فراموش انسانوں کی عقلی وفکری پروازیں کتنی سطحی اور کھوکھلی ہوتی ہیں۔ بیصرف'' حاضر پرست'' بلکہ'' آج پرست'' ہوا کرتے ہیں، دوراندیش ہے ان کو دور کا بھی واسطنیس ہوتا۔ (تفسیر ماصدی)



## سُورَةُ الْمُسَيلاتُ

### يَارَهِ: 29

### ﴿ اِنْطَائِقُوْا اِلْ ظِلْ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ أَنَّ ظَلِيْنِ وَلا يُغْنِىٰ مِنَ التَّهَبِ ﴾

[سورة المرسلات: 30 تا 31]

تر حمة · (اے کافرو!)ایک ایسے سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں۔جس میں ند شنڈ اسامیہ ہے اور ندوہ سوزش ہے بچا تا ہے۔وہ انگارے برسائے گاجیے بڑے بڑے کل کو یا ووزر درنگ کے اونٹ ہیں۔

تفسیر ، آیت میں میدان حشر کا ذکر ہے۔ وہاں کل انسان دو 🙋 حصوں میں بٹ جا کیں گے: یا موٹن ہول گے یا کا فر \_موٹن ایک جماعت ہوگی اور کا فرتمام خاہب والے ہول گے۔

ابل ایمان کواس میدان میں شمنڈ افرحت بخش سامیہ نصیب ہوگا اور وہ اس میں خوش ومطمئن حساب و کتاب کا انتظام کررہے ہوں گے۔ بیشنڈ اسامیہ عرش الّٰہی کا ہوگا۔

کافروں کے لیے جہم ہے ایک سیاہ اور گھنا دھواں نظے گا اور اس شدت و کشت سے نگلے گا کہ او پرجا کر تین کلزوں میں بٹ جائے گا اور حساب کتاب ہوئے تک کافرای دھویں کے احاط میں گھرے دہیں گے ، اس دھویں میں نہ سایہ ہوگا اور نہ سوز ونیش سے نجات رہے گی ، ای کرب ونیش میں ان کا حساب ہوگا اور سے پھر جہنم میں جھونک وشے جا کیں گے۔

حشر کے اس دھویں کو'' طلّب دی ٹلٹ شغب 'بہا گیا، تین شاخوں والا (سدرتی)۔ سُدوك ' روح المعانی کےمفسر نے لکھا ہے كہ تین عدد کی تخصیص میں پیکلتہ کموظ ہے كہ کم سیح کی راہ میں حجابات تین جوا كرتے ہیں:

> آ حس ﴿ نيال ﴿ وَبَهُم ای طرح مگل صحیح کی راویس تین تجابات ہوتے ہیں:

- 1 قوت وہمیہ
- 2 قوت غضبيه
- آن توت شهوانید

یمی نقاضے گراہی و بے ملی کے اسباب بنتے ہیں۔

اس عنوان کواس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ انسان کوعذاب کی طرف لے جانے والی تین تو توں کا غلط استعمال ہے:

- 1 عقل وادراك كي محراميان
- 🧷 جذبات وشہوات کی لغزشیں
  - آوت ارادی کر مجر میاں
- ﴿ وَإِذَاقِيْنَ لَهُمُ الْكُوْالَا يُرْكَعُونَ ۞ ﴾ الورد مرسلات ١٩٠]

ترجمة: اورجب ان عكماجاتا عكركوع كروتو وه ركوع نيس كرتي

تصبیر: دنیایش کافروں کی حالت بیان کی جاری ہے کہ جب انہیں نماز کا حکم دیا جاتا توا نکار کرتے ہیں اور نماز
ادائییں کرتے ۔ آیت میں رکوع کا لفظ آیا ہے جونماز کا ایک رکن ہے بعنی رکوع کرتا لیکن اس کے لغوی
معنی خشوع خضوع وتو اضع کے بھی ہیں ۔ اگر آیت میں بھی مراد لیے جا کی تو مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی
انہیں اطاعت وفر ما نبرداری اور حق قبول کرنے کا درس دیا جاتا تو میے تکم واعراض کیا کرتے ہے ، ایسے
انکار کرنے والوں کی آخرے میں بڑی خرائی ہے۔

سلوك صوفياء عارفين نے كہا ہے كركى بھى حق بات كوقيول كرنے كا مقدمة خشوع وتو اضع ہے اوراس كى بڑى ركاوت كروغوت ہے۔ (جونشوع وتو اضع كى ضد ہے۔)



#### man Japan

### ٤

### يازلا: 30

### ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَرًّا ﴿ حَرَّ إِنَّ وَاعْنَاكُ ﴿ وَكُواعِبَ اثْرًا بِّالْ وَكُأْسٌ وِهَا قُدْ ﴾

[سورة النباء: 31 تا 34]

نر حمة الله سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیا لی ہے۔ یعنی باغات اور انگور۔ اور بھر پور جوانی والی کیسال عرمورتیں۔اورلیالب جام شراب۔

تمسیر . آیت ش انل جنت کے انعامات کا بیان ہے۔ انہیں وہ ساری مادی لذخی و نعتیں حاصل ہوں گی جن ہے وہ و نیا بی لذت یاب ہوا کرتے تھے۔ سبز باغات ایک نہیں ، کئ کئی عدو شیریں انگور اور حسین و جمیل نو خیز از کیاں ، شراب ہے ہمر پورلڈت وسرور والے پیالے وغیرہ ، بیسب نعتیں اہل جنت کے لیے پروردگار عالم کی عطاو بخشش ہوں گی۔

نسوك عيم الامت أييد لكه بن كرآيت بن جنت كي نعتول كوكاميا في قرار ويناس بات كي وليل ب كد جنت بي لا برواي ياستغناء ظام كرنا باطل اور گمراي ب-

البتہ جن تنبع سنت بزرگوں ہے ایسا ٹابت ہے، بیان کا اپناغلبۂ حال ہے جس میں وومعذور ہیں اور دوسرول کے لیے قابل جمت تنبیں۔

معدمه جنت کی ان نعمتوں کو ذکر کر کے تمن مختف کلمات سے ان کی کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے: حواف

حر ﷺ بعنی جنت کی بیفتیں ان نیک اعمال کا جالے ہیں جو دنیا کی زندگی بیس کیا کرتے ہتھے۔(اس بیس عمل کی ضرورت اورا بیت عابت ہوتی ہے)

عص : اینی جن کی نیستیں اللہ کی عطاد بخشش ہیں۔ (جومل سے کن گناوزیادہ ہیں۔ لبذا اپنے ممل کے وزن پر کامل ہمروسہ نہ کرنا جاہیے۔ )

مسن العنى جنت من جو يحي على المربع المدونين ،حسب مراتب واخلاص على الدراب



### سُورَةُ النّازعَاتِ

### يازلا: 30

ترجمة: اور جو فخض اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرا ہوگا اورٹنس کوخواہشات سے روکا ہوگا۔ اس کا شھکانہ جنت ہوگا۔

تفسیر رب کے سامنے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں حرام خواہشات اور ماجائز اٹمال ہے بچتار ہا۔اور بیاس لیے کہ اس کویقین تھا کہ آخرت میں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا اور حضور رب میں اس کا فیصلہ ہوگا توالیہ فخض کا انجام جنت کے سوااور پچھنیں ہوگا۔

سود عيمالامت الله للصع بل كرآيت من ضبطنس كى الميت ابت موتى ب

محققین اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہروہ ذکر یا مجاہرہ جولدت نفس کے لیے اختیار کیا جا ہو، وہ بھی ہوئ

(خواہشات نفس) کے تھم میں داخل ہے۔اس لیے اہل بدعت کو اہل ہوئی کہنا درست ہے۔ ( کیونک

ان کے اکثر اعمال صرف اپنی لذت اورعوا می تقاضوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔)

صوفياءعارفين في "حدف مفام رنه" عنوف كيمن درج لكصايل:

- پہلا درجہ: یدکہ اپنے قول وعمل میں آخرت کے مواضدہ کا دھڑ کا لگار ہے۔ بیمق م ال الی تقوی کا ہے۔
- 😃 دوسرا درجہ: بیرکہ گناہ دلغزش میں امتد کی نظر وکرم ہے گر جانے کا اندیشہ لگار ہے۔ بیہ مقام 🕐 ہل محبت کا ہے۔
  - نیسرادرجہ: بیرکھف عظمت وہیت البی سے لرزتار ہے۔ بیمقام ( عبدیت ہے۔

عبدیت کا مرتبه اہل تقوی اور اہل محبت دونوں سے بلندتر ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو یہی کیفیت حاصل رہتی ہے۔ (تفسیر ماجدی)



### يَارُةِ: 🐠

🛈 (عَبَسَ وَتُوكَىٰ ﴿ كَنْجَاءُ وَالْإَعْلَىٰ ﴾ الحرر، عس ال 2

ترحمة: بغيررش روبو كي اورمتوجدند بوع -جب كدان كياس ناجنا آيا-

نفسیر: نبوت کے ابتدائی دور بیں ایک دفعہ رسول اللہ سین کی خدمت بیں قریش کے چند سردار بیٹھے تھے،

آپ انہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے۔ ایے دقت ایک نابینا سحائی عبداللہ بن ام مکتوم سائنہ

آ گئے اور آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے گئے۔ نبی کریم سین کوان کا ہے موقع سوال کرنا گرال

گزراے علاوہ ازیں ان قریش سرداروں نے بھی اس کوا پنی عزت وشان کے خلاف سمجھ کہ ایک غریب
وفقیرانیان جاری مفول بیں بیٹے گیا۔

نی کریم سی نے ضبط نفس سے کام لیا اور ان صحالی کو پکھے جواب ندویا اور اپنے سابقہ کام بیس مشغول رہے۔ وہ نا بینا صحابی اٹھ کر چلے گئے ۔ پکھ دیر نہ گئی تھی کہ آپ سی پنٹے پر قرآن کی مذکورہ آیات نازل ہو کیس اور آپ سی ک کوآگوہ کیا سمیا کہ نفع عاجل کو نفع آجل پر مقدم کرنا چاہیے تھا یعنی نا بینا صحابی تو نفذ نصیحت و ہدایت لینے کے لیے آئے تھے اور قریشی سمر داروں کا نفع صاصل کرنا بھینی نہ تھا۔

لبندا آپ سی کونا بیناصحافی کی آمد پرترش روند ہونا چاہیے تھا بلکدان کے سوالات کا جواب دے دیا ہوتا۔ سنسوٹ صیم الامت نیسز نے واقعہ سے سیاخذ کیا ہے کہ اگر کسی ناواقف سے کوئی لغزش سرز د ہوجائے تو اس پر مواخذ ونہ کرتا جاہیے۔

مسحوصه آیات کنزول کے بعد نی کریم سیخ نامینا صحابی عبدالقد بن ام کمتوم سائر کی دل جوئی فرما یا کرتے اور ان کالی ظار کھا کرتے ہوران میں آتے تو آپ ان کا فیرمقدم کرتے اوران کے سلام کا جواب و عسید السلام مس عتمین میم رُفِی فرما یا کرتے و علیم السلام اس می تعمین میم رجس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو عماب فرما یا۔



## سُورَةِ التَّكوير

### يَارُلا: 30

🕕 ﴿ وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوْجَتُ لَ ﴾ [سوره اللكوس 🔝

ترحمة: اورجب ايك ايك فتم كاول كياجع كردي عامي ك-

تفسیر . یوم حشر کا تذکرہ ہے۔ وہاں ہرخض اپنے ہم ذہب وہم ملت کے ساتھ اکتھا ہوگا۔ مثلاً موکن موتین کے ساتھ ، یبودی یبودی یبود یوں کے ساتھ ، کافر کافروں کے ساتھ ، ظالم ظالموں کے ساتھ ، قاتل قاتلوں کے ساتھ ، ای طرح ہر مجرم اپنے ہم پیشہ مجرموں کے ساتھ ہوگا تا کہ ہرگردہ وہاں متاز ہوج ہے ، پھرای کے ساتھ ہوگا تا کہ ہرگردہ وہاں متاز ہوج ہے ، پھرای کے ساتھ ہوگا تا کہ ہرگردہ وہاں متاز والنیوم اینے

الْمُجْرِمُونَ) أحورة بسين ٢٩]

سٰدوك : تحكیم الامت نہیں کھنے ہیں کہ جس طرح آخرت میں تناسب وار تباط ، اجتماع کا سبب ہوا ، ای طرح دنیا میں بھی یہی مناسب ارتباط و تناسب کا سبب ہوا کرتی ہے۔ کو لکہ جدری شیخے ہے۔ اور میں میں میں استان کا سبب ہوا کرتی ہے۔

پر لکھتے ہیں کہ شیخ ومرید میں بہی ارتباط وتناسب نفع کامدار ہوا کرتا ہے۔



### لينورة الانفطار

### يازو: 30

10 وَوَرِنَ عَمَيُكُمْ لَحْفِظِينَ أَن الله حور ما مصر الله

وحمد تم يرتكبهان عمل لكين والي معزز فرشة مقرري

بواي

میں ہوان کی دوو (2) گرال فرشے مقرر ہیں جواس کی دن رات کی نیکی و بدی لکھ لیا کرتے ہیں، ان کو قرآنی زبان میں ''کرا آ کا تبین'' کہا جاتا ہے۔ یعنی معزز و باخبر فرشے جوانسانی اعمال کو بروقت لکھے ہیں۔ ندان میں چھو خیانت کرتے ہیں، ند بجول چوک کی وجہ کھتا چھوڑ ویے ہیں۔ ای اوانت و دیانت کی وجہ انہیں ''کر آ' 'معزز کے لقب نے ذکر کیا گیا ہے۔ ووالیے باخبر ہیں کہ باریک سے باریک اورخفی عمل بھی ان پر پوشید و نہیں رہتا۔ القدنے ای کام کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔

بریک اورخفی عمل بھی ان پر پوشید و نہیں رہتا۔ القدنے ای کام کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔

سوال کی مراقبر (غوروفکر) نہایت مفید ثابت

للهم وقفنا لما ثجب وللرضي



#### eeds ha

## سورة المطفقين

### يازلا: 🐠

﴿ كُلُّ بِلُ أَرِنَ عَلَى قُلُوبِهِهُ مَا كَالُوا يُكْسِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُصْفِعِ ١٤

تر حمة (ایسام گرنبیں کہ جزاوسزاندہو)اصل ہے کہ ان کے قلوب پران کے کرتوتوں کا زنگ بیٹے گیا ہے۔ تفسیر کا فروں کی بغاوت وعناد کا ذکر ہے کہ ان کا بیا ٹکاروراصل اس سنے شدہ ذہنیت کا انجام ہے جوانہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ اختیار کررکھی ہے۔

انہیں نہوش کی تلاش ہے، نہ اس کو تجول کرنے کا جذبہ ہے پھر انہیں کیونکر بدایت ل سکتی ہے۔ اس ا تکار و تکذیب کی وجہ سے تکوب میں صلاحیت ہی فاسد ہوگئی ہے اور دل زنگ آلود ہو گیا۔

سنوك عليم الامت نية لكمة بين ك' ظلمة قلب "جسكاذ كرصوفياء كهال بكثرت آيا به السك سنداى

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ زَنِهِمْ يَوْمَهِذٍ لَيَخَجُونُونَ \* ﴾ الورد خصم ١١٠

شر حمة (ہرگز ایمانییں کہ جز اومز اشہو) بیلوگ اس دن اپنے پروردگار کی زیارت سے روک دیئے جا کیں گے۔ خصصبر لین کا فرلوگ اٹکارو تکذیب کے انجام سے بے فکر شہوں، وہ وفت ضرور آنے والا ہے کہ اس وقت الل ایمان اپنے رب کے دیدارے شرف ہول گے اور سے بد بخت کا فرمحروم دیدار ہوجا کیں گے۔

ن علیم الامت ت ن کھا ہے کہ آخرت میں الل ایمان کو القد تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جیسا کہ الل سنت کے اکثر علیاء کی بھی بہی تحقیق ہے۔

١٠ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْرِيْهِ \* لَيْنَا رِشْرَبِ بِهِ النَّقَرُ بُوْنَ ٢٠ ٥ مسم ١٠٠٠ . ١٠٠

نر حمه اوراس شراب خالص میں آبیسنیم کی آمیزش ہوگی۔جوجنت کا ایک چشمہ ہےجس سے اللہ کے مقرب بندے پیا کریں گے۔

تعسیر: تسنیم ، جنت کے ایک عظیم الثان چشمہ کانام ہے جس کا پانی خاصان خدا پیا کریں گے اور اللہ کے نیک بندوں (ابرار) کو بھی شراب خالص کے ساتھ آب تینیم مرحمت ہوگا۔

اس پانی کی طاوت وفرحت و نیاجہال کی لذتوں سے بلندتر ہوگی ، بیابل جنت کے اکرامات وانعامات میں سے ایک خاص انعام ہوگا۔

سنون عليم الامت سيرة لكحة بي كه عارفين في كها ب كرة بيتنيم من شيدا كى كوئى فاص كيفيت بهوگى جو

لذات جسمانی اورخواہ شات نفسانی ہے چھڑ اکر تمام تر ذوق وشوق لقاءرب کے لیے بیدا کردیتی ہو۔ معصوصہ مقربون ، اہل جنت کے افضل ترین مرتب والے ہیں جن کا ذکر سور و واقعة پارہ ۲۵ میں آچکا ہے۔ بعد: محتقہ محتقہ میں میں مصروحہ میں محتقہ میں محتقہ میں محتقہ میں محتقہ میں مصروحہ میں مصروحہ میں معتقبہ میں م

بعض محتفقین نے لکھا ہے کہ جنت میں مقربین تو مشاہد ہ حق کی لذتوں میں مستغرق رہیں گے اور اصحاب الیمین یعنی (امرار) مشاہد ہ حق کے ساتھ مشاہدہ خلق میں بھی۔ (تغییر کہیر)

﴿ فَالْيُوْمُ الَّذِيْنَ امْنُوْ مِنَ الْكُفَّادِ يَضْحُكُونَ ﴿ ﴾ اسوره النصميم 134.

ئو حمة. سوآج کے دن ایمان والے کا فروں پر ہنتے ہوں گے۔اپنی مسبریوں پر بیٹے دیکھ درہے ہوں گے۔ مقسیر دنیا کی زندگی میں تو کا فراور ہے دین لوگ غریب مسلمانوں کا غذاتی اڑا یا کرتے تھے لیکن قیامت کے

دن میمی غریب کمزورمسلمان ان پرہنس رہے ہول گے اور ان کو ان کی بیوقو فی اور صافت یاد دلا رہے

ہوں کے۔

نسلوك تفسير ماجدى كے مفسر نے لكھا ہے كہ يعض بے ادب شاعروں نے اپنی جمافت سے جنت اور اہل جنت پرچوفیس لگائیس ہیں ، انہیں آیت کے ضمون سے ڈرنا چاہیے۔



### سورة الانشقاق

### يَارَةِ: 30

### 🛭 ﴿ لَتَرَكُّبُنَّ طَبَقًا عَنْ تَلْبَقِ مَ ﴾ سور: الانشفار (١١)

تر حمة: تم كوخرورايك حالت كے بعدووسرى حالت پر پنچنا ہے۔

تفسیر: او پرکی آیات میں کافروں کی و نیوی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی لیل ونہار میں نہ یت مست ویے فکر رہا کرتے ہیں اور بیلقین کے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اشنانہیں ہے۔

اس کے بعد القد تعالی دنیا کی بڑی بڑی چیزوں چاند، سورج، شاروں، لیل ونہار کی قتم کھا کر ارشاد فرماتے بیل کہ انسان ایک مخلوق نبیں ہے کہ جس پر شروع سے آخر تک ایک بی حالت قائم رہے، ساراعالم گواہ ہے کہ انسان ایک ترقی پند مخلوق ہے۔ آج معدوم تھا چھرزندہ کیا گیا بھر مردہ ہوا، اس کے بعدزندہ کی جائے گا۔

انسان کی تدریجی ترقی و تنزلی خودایئ آپ دلیل ہے کہ دوایک حالت سے دومری حالت پرجا تا ہے۔ سیول کی تعرب کالامت نہیج کلھتے ہیں کہ سی بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابن عہاس خار سے مروی ہے کہ پی خطاب رسول القد سینڈ کی امت کے لیے مخصوص ہے۔ اگر میہ بات تسیم کر لی جائے تو آیت سے مراتب قرب میں ترقی مراد ہوگی اور یکی شان وارثین رسول کے مراتب واحوال میں ہواکرتی ہے۔



### يَارُو: 30

#### 1 ﴿ وَلِكَ الْفُورُ الْكَبِيرُ \* ﴿ رسورَ مروح الما

ترجمة: كى بزى كامياني بـ

مسیر جنت اور جنت کی نعمتوں کو حقیر اور خواب و خیال تصور کرنے والے خواہ قدیم جابلی صوفیاء ہوں یا جدید روش خیال (مستشرقین) ہوں، بہر حال اگر ان کا ایمان قرآن پر ہے توغور کریں کہ قرآن حکیم نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیے کیے شوق ورغبت دلانے والے کلمات سے کیا ہے اور کس طرح جنت ہی کو انسانی عمل کا انتہائے مقصود بتلایا ہے اور انسان کی حقیقی و دائی کامیا لی کو بھی جنت قرار دیا ہے۔ (کیا یہ ایسی حقیقت ہے جس کو حقیر یا خواب و خیال تصور کیا جائے؟)

مدوك عيم الامت نيية لكعة بال كرجنت انساني كوششول كي معراج به ال كرموااوركوني ورجزيس -﴿ وَ فِي وَمِنْ وَمِنْ فَلْيُكَذِذَ فِيسِ لَمُتَدَاعِمُونَ ﴾ اوراكي بي چيزول ميس حرص كرنے والے كوحرص كرنى چاہيے-



### سُورَةُ الطارقُ

#### يازه: ۱

#### ﴿ وَالسَّمَا ۚ وَالطَّارِقِ أَوْمَ الدُّريكَ مَا الطَّارِقُ أَالنَّجُهُ الثَّاقِبُ أَنْ

[سورة الطارق: 1 تا 3 ]

تر همة: قسم ہے آسان کی اور رات کونمودار ہونے والے کی۔ اور آپ کو پکومطوم ہے کہ وہ رات کونمودار ہونے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک روژن ستارہ ہے۔ کو کی فض ایسانہیں جس پراعمال کا یا در کھنے والافرشتہ نہ ہو۔
تفسیر ۔ یعنی قیامت کے دن اعمال پر محاسبہ ہونا ایسے ہی یقینی وقطعی ہے بھیے رات کو آسان پر ستارے روژن ہوتا ہے جو تے ہیں۔ ستاروں کاروژن ہوتا ایک حقیقت ہے اگر چہوہ دن میں نظر نہیں آتے ہیکن بہر صال موجود ہیں۔ ای طرح انسانوں کے اعمال ایک صحیفہ میں درج ہورہ ہیں جن کو کرا ما کا تبین لکھ کر محفوظ کردیے ہیں۔ ای طرح انسانوں کے اعمال ایک صحیفہ میں درج ہورہ ہیں جن کو کرا ما کا تبین لکھ کر محفوظ کردیے ہیں۔ ای طرح انسانوں کے اعمال ایک صحیفہ میں درج ہورہے ہیں جن کو کرا ما کا تبین لکھ کر محفوظ کردیے ہیں۔ ای طرح انسانوں کے اعمال آیا مت کے دن روژن ہول گے اور ای پر فیصلے کے جا کیں گے۔

سرویے بین کیں ماں یا سے حدوں رو میں اون کے اور ان کا ظہور رات کے وقت ہوا کرتا ہے، ای طرح انسانوں کے اعمال سب کے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہیں لیکن ان کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ ﴿ وَ الْمُعْدَّفُ نَجُرَتُ ﴾ اِلْمُعْدَّفُ نَجُرَتُ ﴾

و و السّبَدَّ و ذَاتِ الرّبَخِيعُ لِهُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصّبَيْعِ فِي الرور ، مصر و ١١ ن ١١ ترجمة تم ہے بارش والے آسان کی۔ اور پہٹ جانے والی زیمن کی۔ یقر آن تول فیصل ہے۔
تفسیر : عربی کلام کی پیرخصوصیت ہے کہ وہ تاکید اور یقین کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا تا ہے جوان نول کی نگاہ میں عظیم شار کیے جاتے ہیں۔ آسان اور زیمن کی قسم کھا کر پیر ظاہر کیا جاتا ہے کہ قر آن علیم ایک قول فیصل لیمن حق وباطل کا فیصلہ کرنے والا کلام اور ایک مفبوط بیام ہے۔

علیم والام میں نہیں نہل میں کھارٹی جانے والا کلام اور ایک مفبوط بیام ہے۔

علیم والام میں نہیں نہل میں کھارٹی جانے والا کار میں جو اور وں کے نگلتے وقت مصن جاتی ہے جب کہ وہ وہ کہ کے دور والوگیں کے دور والے کی نگلتے وقت مصن جاتی ہے جب کہ وہ

تھیم الامت نیت نے کھا ہے کہ چھٹ جانے والی زمین جو پودوں کے نگلتے وقت بھٹ جاتی ہے جب کہ وہ اتنی زبردست ومضبوط ہے کہ ہزاروں ٹن وزن اس کی پشت پرر کھودیا جائے کیکن وہ ایک اپنے بھی بھٹ نہیں پاتی ، سیہ اللہ کی کیمی عظیم صنعت ہے۔

سلوك: عليم الامت المحت الكفت بين كرجس طرح بارش آسان سے آتى ہے اور عمد وزين كوفيفي بكرتى ہے، اى طرح قر آن عليم بھى آسان سے اتر ااور جس كے سينے بيس قبوليت كى صلاحيت ہوتى ہے، اسے مالا مال كرديتا ہے۔

معدوصه شیخ سعدی نیسی قرآن کی اس تا ثیر کوایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ بارال كه در لطافت طبعش خلاف نيست ورباغ لا له روئد ورشوره يوم خس ہ رش کی لطافت و پا کیز گی میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جب وہ باصلاحیت زمین ( باغ وکھیت ) پر گرتی ہےتو پھل پھول پیدا کرتی ہے کیکن بھی بارش جب بنجرو ویران زمین پر پڑتی ہے توخس و خاشاک پیدا کرتی ہے۔ ( قصور بارش کانہیں ہے بلکہ زمین فراب ہے۔)

### سورة الأعلى

#### يازلا: 🐠

1 (قَدُ اَفْتَحَ مَنْ تَؤَكِّ وَ وَذَكَرَ السَمَرَ رَبِّهِ فَصَلَى ) . وو الاعل 4 15 1

ترحمة: بامراد موكياوه جوياك بواراوري پروردگاركانام ليااورتماز يرحتاربار

تصبير . ليتن مي عقائد پراورا عمال پرقائم ر بااورنس كويداخلاتي اورخباشون سے پاك ركھا۔ايسافخف كاميب

مواد نیایس مجی اور آخرت میں کبی۔

سُلوك: حكيم الامت نيه لكھے جي كريد دو فضرآيتي الل طريق كا عمال كى جامع تعليمات جي: 1 ذكر الله ( تركية للس



mise bear

### ٧

#### يازلا: 30

﴿ وُجُودٌ يَوْمُهِدٍ خَاشِعَةٌ ﴿ عُومَةٌ نَامِيهٌ ﴿ ) إحر عدشيه إذا إلى

نرحمة ببت سے چرے اس دن ذلیل وخوار مصیب جمیلنے والے خت پت بول گے۔

تعسير . آيت مي بي حقيقت بيان كي كن ب كرقيامت كون ايك طبق كے چرك بارونق اورخوش وخرم بول

گے اور دوسرے طبقے کے بے رونتی ، خستہ پستہ، ذکیل وخوار۔

بارونق چېرے والے اہل ایمان ہوں گے اور بے رونق اور ذکیل وخوارقوم نصاریٰ۔ کیا ان مرتاض و گمراہ عبادت گزاروں کے چیرے ہوں گے جوتق پر قائم نہ متھاور جو نذہب کی آٹر میں دنیا حاصل کرتے ہتھے۔

ادی تر اروں نے پہرے ہوں ہوں پرہ میں سے اور وید ہب ن ویل کے اور این کشر ) معرت این عباس اللہ ہے آیت کی تغییرا ہے ہی نفل کی گئے ہے۔ (ابن کشر)

نسوك محيم الامت ﷺ كيمة بيل كه جوفض عبادت درياضت كرتا موليكن صراط متعقيم پرقائم ندموجيسا كمالل عدعت كريد شوااورر جنما بيس، وه مجي اس طبقه مين شامل موجاتي بين -



### سُورة الفَجَرِ يازة: 30

### ﴿ فَاهَا الْإِنْسَانُ إِذَاهَ ابْتَلْهُ رَبُّهُ فَا كُوْمَهُ وَ نَعْبَهُ فَيَقُولُ آ إِنْ تَرْمَنِ ١٠

[سورة العجر: 15 تا 16]

رجمة. سوآ دی کوجب اس کا پروردگار آزما تا ہے لین اس کوانعام وا کرام دیتا ہے تو دہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھادی۔ اور جب اس کوآ زما تا ہے لین اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت گھٹادی۔ ایسام گرنہیں ہے۔

تفسیر ، ناشکرے انسان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب الله اپنے فضل وکرم ہے اس کونو از تا ہے تو اپنی حماقت سے بیٹھنے لگتا ہے کہ میچو کچھ میکی طاہے ، وہ میری قابلیت و محت کا تتجہ ہے اور بیل آو اس کے فضل وکرم کا مستحق قبال

لیکن اگر اس پر مال دمتاع کی تنظی کر دی جاتی ہے تو وہ برطرف شکوہ شکا یات کے دفتر کھولے پھر تا ہے حالانکہ سیعالت اس کے امتحان اور صبر دلسلیم کی تھی لیکن اس نے اس کو اپنی تو این اور ناانصافی سمجھا۔ آیت میں اس پر تنمبید کی تی ہے کہ مید دونوں خیال ہرگز درست نہیں ہیں۔ (کلا)

حقیقت پیے کہ مال ومتاع وخوشحال ندا ترانے کی چیز ہے، نہ برحالی بیٹھیں کی دلیل ہے۔ مقد میں میں مار در میں میں میں میں کی میں اور کیا ہے۔

مقصودتو انسان کے ظرف کاامتحان ہوا کرتا ہے کہ کون اللہ پرائحان رکھتا ہےاورکون پیسل جاتا ہے۔ سنسون '' بعض جامل مرید بدجو کہا کرتے ہیں کہ جب ہے ہم فلال حضرت کے ملیلے میں وافل ہوئے ہیں ، مال و

ی متاع میں ترقی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیسلسلمانند کے یہاں مقبول پیندیدہ ہے۔ علیم الامت نہیں کھتے ہیں کہ ایسا تصور جہل خالص ہے۔ ( کیونکہ نوشحالی یا فقر وفاقہ، رضائے النمی یا فضب

اللی تے تعلق نیس رکھتا۔ ﴿ کَنْدُ کَیْنِکُ نِیْنِ فَیْ مِیْنَ کِیْکُ اِنْدُ اِللّٰ اِللّٰ کِیْدِ ﴾ (اللهٔ جس کوچاہے، رزق دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے) تکی کر دیتا ہے اور مید کفارلوگ دنیوی زندگی پر الرّاتے ہیں اور میدونیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک متاع تکلیل کے سواا اور پچھے بھی نہیں۔)

[سورة العجر: 27 تا 28]

ترحمة: اےاطمینان والى روح ! توائي پروردگارى طرف على - فوش بهوتى بهوتى اور فوش كرتى بهوئى -



#### يَارُةِ: 30

1 (فَلا اثْنَاتُكُمُ الْعَقَبَةُ أَنَّ ) [سورة سعد 11]

ترحمة. محروه فخص كهانى سي موكرنيس لكلا-

تفسير: ٱلْعَقْبة كِفْفى عَنى بِهارْ كَالمَانى كَ بِين - آيت مِن وين كَالَما في مراد ب-

وین کوگھاٹی اس لیے کہا گیا کہ اس کے احکام بھی نفس پرشاق گزرتے ہیں۔

یعتی انسان پرامند کے استے کثیر در کثیر انعامات واحسانات ہیں جس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ وہ انسان دین کی گھا ٹی عبور کرتا اور ایمان واسلام قبول کرتا نہیکن اس نے بغاوت وسرکشی اختیار کی اور راوحق سے دور ہو گیا۔

بارچال مل كوند مشقت اور

﴿ ثُمَّةً كَانَ مِنَ اتَّذِينَ أَمَّنُوا وَ تُواصُوا بِالصَّابِرِ وَ تُواصَوا بِالْمُرْحَمَةِ ( ) رسوره السد 7

نر حمة: اورتوادر بيكافران لوگوں ميں نه ہوا جوائمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے كوصبر كی تا كيد كی اور ایک دوسرے كورتم كرنے كی تصحت كى يہي لوگ آخرت ميں داہنی جانب والے ہيں ( يعنی عرش اللي كى داہنى جانب والے كامياب لوگ - )

سلوك: تواصى بالعبرتمام حقوق الشركي ادائيكى كا جامع عنوان ہے اى طرح تواصى بالمرحمة تمام حقوق العبادكي ادائيكى كا حامع ہے۔

ابل تحقیق صوفیاء نے کہا ہے کہ تصوف کی اصل یہی دو چیزیں ہیں:''صدق مع الحق خلق مع الخلق۔'' ....

(تغییر کبیر)



#### يَارَةِ: 30

#### 0 (فَالْهَبَهَا فُجُورُهَا وَ تَقُولِهَا ١٠) [سوره بشبس ١٥]

ترحمة. عراس كى بدكروارى اور پر بير كارى كاس كوالهام كيا-

تفسیر . انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے چندایک چیزوں کی قشم کھا کریے فقیقت بیان کی ہے کہ اس نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا رنجان پیدا کیا ہے۔وونوں رنجان کا خالق اللہ ہی ہے گونیکی کا القاء فرشتوں کے واسطہ ہے ہوتا ہے اور بدی کا القاء شیطان کی جانب ہے۔

وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ

سلوك كيم الامت أيسة للعنظ جي كنفس كوجس فجور وتقوى كاالهام ہوتا ہے، وہ وہ ي نفس ہے جس جي پيدائش كو وقت استعداد ركھي تھى ، لينى انسان كى طبيعت جي بيالقاء كرديا گيا كه نجات وفلاح اس كے ليے ہے جس نے اپنفس كورا و فجور ہے پاك ركھا اور تقوى وطہارت اختيار كى ۔ دوسر لے لفظوں جي بي كہا جاسكتا ہے كہ نجات وہلاكت دونوں كى كوشش انسان كے اپنے اختيار كى چيزيں جيں۔



### سورة اللينك

#### يازلا: 🔞

#### (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَى لِلْمُسْرَى ) اسور: سيس ' ا

ترحمة: موہمال كے ليےراحت كى چيزا مان كردي گے۔

تفسیر اوپری آیات میں بیان کیا گیا کہ جوکوئی اللہ ہ ڈرتار ہااور نیک بات کی تقعدین کی لینی ایمان لے آیا تو ہم اے جنت تک آسانی ہے پہنچادیں گے اور اے ایسی تو فیق دیں گے کہ راہ کی مشکلات آسانی سے طے کرتا جلا جائے گا۔

سلوك. تحيم الامت نيز لكيمة بين كه آيت من اس بات كى دليل ب كمل كا دار و مدار توفيق اللي ير مخصر بـ را در توفيق اللي انسان كه بين اراد ب داختيار بي نعيب بوجاتى ب-)

﴿ وَمَا إِكْمَا عِنْدَادُهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجْزَى ﴿ ) . سوره ميں ١٩٩

نبر حمیة. اوراس کے او پرکسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ اتارے بلکہ وہ صرف اپنے عالیشان پروروگا رکی خوشبو کے لیے کمل کرتا ہے اور وہ عنقریب نوش بھی ہوجائے گا۔

عسیر اکثر مفسرین نے ان آیات کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق جڑ کو قرار دیا ہے کہ بیآیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں،اگر جیان کا تکم عام ہے۔ (این کثیر، دوح المعانی)

صدیق اکبر نزے اللہ کی راہ میں جو پکھٹرج کیا اور ٹبی کریم سیجا کی ہر بات کی تصدیق کی اور ممل کر دکھایا۔ پیسب اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے تھا، احسان کا بدلہ چکا نامقصد ندتھا، نداحسان جنا نا تھا۔ اس کے صلہ میں اللہ نے انہیں دنیاوآ خرت کی اتنی مجلائی دی کہوہ خوش ہو گئے۔

(خوشی کی تفصیل کے لیے محوظ سلوک ۸۰۷ مطالعہ سیجنے)

سلوك. حكيم الامت نست كليم بين كدكى كاحسان اتارنا أكر چيجا نزعمل بيكن مزيد شرف ونضيلت كى بات توييب كدايخ فرج بيسوائ رضائ اللي كوئى دومرامقعد ندجو



### أينورة الضجئ

#### يَارَة: 🕦

#### ﴿ وَ كَالْإِخْرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُونِ \* وَ تَسُونَ يُعْطِيْنَ رَبُّكَ فَتَرَّضَى ٢٠٠

[سورة نصحي 4 ق 5]

ترجمة: اورآ خرت آپ كے ليے دنيا سے بدر جہا بہتر براور عقريب آپ كارب آپ كود تناعط كرے كاكد آپ خوش موجا كيں گے۔

تفسیر نبوت کے ابتدائی دور میں چند یوم دی کا سلسلہ رک گی تھا۔ اس پر آپ سیج طبعی طور پر مغموم و ب
چین سے تھے۔ اس پر مشرکین نے طعنہ زنی اور بدشگونی شروع کر دی تھی۔ ایک ضبیت موررت نے یہ
جملہ کساتھا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر بہت جدد دمی کا سلسلہ جاری ہوگی اور آپ سیج ا
کو یہ خوشنجری دی گئی کہ آپ کی ہراگل حالت پچھلی حالت ہے بہتر و فیر ہی فیر ہے، آپ کونم زدہ ہونے
گام وورت نہیں ہے۔

سنون آیت ہے صوفیاء کے بیض و بسط کی اصطلاح کا ثبوت ملتا ہے۔ انقطاع وی کی مت تبض سے تعلق رکھتی ہے اور نزول وی کا زمانہ بسط کی حالت ہے۔ (تنمیر ماجدی)

علیم الامت نیز لکھتے ہیں کہ نبی کریم سینی کی جرحالت لاحقہ، ہر حالت سابقہ ہے افضل واکمل ہے، عارف کو بھی ای کامعتقدر بناچاہیے تو پھروہ حالت تبض نے تکمین نہ ہوگا۔

معدوصه و و نَسُون يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى اعْتَرْبِ آپ كارب آپ كواتناعطاكر عكاكد آپ توش ہوجائيں۔ ووعطاكيا ہے؟ كب معے گى؟ كہال ملے گى؟ اور آپ كى وہ نوشى كيا ہوگى؟ قر آن ان تفصيلات سے ساكت ہے۔ مفسرين كرام نے حالات وواقعات ہے بہت سارى تقصيل کھى ہیں ميمكن ہیں وہ سب مراوہوں۔ راقم الحروف كا احساس ہے كہ جب آیت اس تفصيل ہے ساكت ہے تو غالباً اس سكوت كى بيدوجہ ہوگى كہ جب

کی بڑے عظیم اشان بادشاہ کی جانب سے بے صدو حساب دیا جانے والا ہوتا ہے تو ایسے موقع پرتحدید و تعیین نہیں موقی کردیں گے۔ موتی کہ اجمالاً کہد یاج تاہے کہ آپ کوخوش کردیں گے۔

مذکورہ آیت کا منش بھی پکھا بیا ہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا وآخرت کی ہر مرغوب ویسندیدہ چیزیں آپ کومیس گی جس پر آپ خوش ہوجا نمیں گے، یہاں آپ کو دینے والاخزائن ارضی وساوی کا مالک بھی تو ہے، جب وہ بے تعیین وے گاتو کیا چھیند ہے گا؟ فصلوات رہی وسلامٰہ عمیْہ المام قرطبی مستئے ایک تقیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بیا یت نازل ہوئی تو نی کریم سیجہ نے ارشاوفر مایا: اِذَا لاَ اَرْصِیٰ وَوَاجِدْ مِن أُمِّتیٰ فی النّار. (حدیث)

جب بدیات ہے تو پھر میں اس وقت تک خوش ندہوں گاجب تک میری امت کا ایک شخص بھی جبنم میں و تی ہے۔

(وَ اَهَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثَنْ) اسورة صحى 11

ترحمة: اورائي ربى نعتول كالذكره كرت رها يجيد

تَصَسِير: اس سلطے ميں اللہ نے آپ پر بے شار نعامات فرمائے ایں۔ ان میں سے چندایک کا تذکرہ ندکورہ سورت میں موجود بے۔ لبندا آپ اپنے رب کی نعتوں کا تذکرہ کرتے رہیں جس سے مزید انعامات

حاصل ہوتے رہیں گے۔

قرآن تھیم نے بید حقیقت بھی ظاہر کردی ہے کہ اگر نعمت کا شکرادا کیا جاتار ہے تو نعمت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ ﴿ لَهِنْ شَكُونُهُ لِاَذِيْكِ لِلْكُهُ ﴾ اللّه ية \_ (ابراہيم)

سلوك: عليم الامت نيسية لكيت بين كه بعض اوليء القدجب بحى البينة كمالات كالظهر ركت بين توان كالمقصود فشركي اوائيل مواكرتي بين تدكر عجب وريا-



### سورة الشخ

#### ياره: 30

#### اَلُمْ نَشْرُحُ لِكَ صَارَتِكَ أَوْ وَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرِكَ أَ تَذِي الْقَضَ طَهْرِكَ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

إسورة الأنشراح: 1 تا 3 ]

ر حمه کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اور ہم نے آپ پر سے وہ ہو جھاتار دیا جس نے آپ کر تو ز دی تھی۔ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شہرہ بلند کیا ہے۔

سسبر آیات مذکورہ پی اللہ تعالی نی کریم سیخ پر اپنے انعامات کا اظہار کررہے ہیں۔ ان پی پہلی نعمت 
''شرح صدر'' (سینه کشادہ کردینا) ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کا حوصلہ کشادہ کردیا گیا ہے جس 
پی علوم دمعارف کے سندرا تاردیے ہیں اور لوازم نبوت اور فرائف رسالت برداشت کرنے کا اتبابرا ا
حوصلہ عطاکیا ہے کہ سینکڑ وں دشمتوں اور مخالفوں وعداوتوں سے گھبرانہ پائی اور دنیاو آخرت کے حقائق
پر اپورے اعتاد و بھین سے قائم رہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عالی ہمت اور پیدائش استعداد جن کمالات ومقامت پر پینچنے کا تقاصہ کرتی تھی ،اس کے لیے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا تا کہ وہ سارے فضائل و کمالات آپ کے قلب مبارک میں جمع ہوجا تیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ او جھو اگر انی جمی جو راہ چن کی راہ دیائی جس آپ محسوس فر مار ہے تھے، دورکر دی گئی۔ پھراس راہ کی مشکلات ومصائب کا برواشت کرنا آسان ہوگیا ،ای مفہوم کو آیت جس بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ﴿ وَ وَفَعْفَ لَذَنَ دِیْمِنَ ﴾ پی میان کید گیا ہے کہ فدکورہ نعمتوں کے علاوہ آپ کا ذکر بھی بلند کردیا گیا۔اللہ کے مقدس فرشتے رات دن آپ پر رحمتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں اور خودرب العالمین بھی آپ پر رحمتیں ٹازل کررہا ہے۔ ﴿ فَ مَدْوَ مِیْسِکَ مُدْیْصَنُونَ عَلَی مُنْبِی ﴾ [- ، ، ﴿ حسر الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

علاوہ ازیں اذانوں میں، اقامت میں، خطبات میں، کلمہ طیبہ میں، التیات میں، منبروں ومحرابوں پر اور میدانوں میں آپ کا نام لیا جا تا ہے۔اللہ نے قرآن تکیم میں بندوں کو جہاں اپنی عبادت واطاعت کا تھم دیا ہے، وہاں آپ کی اطاعت وفر مانبر داری کا بھی تھم دیا ہے۔

سوك عليم الامت البين لكست بين كدائل تحقيق صوفياء كم بال جس" شرح صدر" كا تذكره رباكرتا ب،وه يبي عظيم نعت ب(جس كي تفسير آيت ميس كي تن ب)-

رفع ذکر بھی ایک بزی نعمت ہے۔ اہل اللہ کو جوشہرت ومقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی رفع و کر میں شامل

ر آنی تحلیات ( NI

ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سالک کو مقصود کے حصول ہے پہلے جوشیق وثقل اور جیرانی چیش آتی ہے اور جو اس کی کمر توڑے رکھتی ہے، وہ بھی ''وڈر'' میں واغل ہے۔ پھر مقصود کے حصول کے بعد جونشاط واطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ''شرح صدر'' ہے جواللد کے فعل عظیم کی علامت ہے۔

حكيم الامت 🚅 لكھتے ہيں كەم بده كرنے والول كوعادة ان نعمتوں ے حصد مل كرتا ہے۔

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُمِيرِ يُسُرًّا ) مِن اسْ جانب اشاروب-

( \* فَإِذَا فَرَغْتُ فَنْصَبُ الْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ اللهِ المور : الانشر ع الله الله

تو حمیة ، تو آپ جب فارغ ہموجا یا کریں تو محنت وریاضت کیا کیجئے۔اوراپنے رب ہی کی طرف تو جہ کیجئے۔ تصسیر : بعنی نبوت ورسالت کے فرائض وواجبات سے فارغ ہمولیس توخلوت ( تنہائی ) میں بیپٹھ کراپنے رب ک طرف لولگائس اور کٹر ت ہے عمادت ومحاہدات میں مشغول رہا کریں۔

( غاب بی تھم آپ کے ابتدائی دور نبوت کا تھا۔ آپ را تول میں اپنی نماز دل کے اندرا تناطویل قیام فرماتے تھے کہ پیرم برک متورم ہوجاتے پھر بیھم اٹھ الیا گیا۔ )

آپ کی وعوت و تبییغ اگر چه آپ کی عبادات و مجاہدات میں شامل ہے لیکن اس میں ایک واسط مخلوق کا بھی رہتا تھا۔ آیت میں می حکم مل رہا ہے کہ اس نوعیت کی عبادت کے علاوہ براہ راست تو جدائی اللہ کے لیے بھی وقت نگالیں۔ سندول حکیم الامت میں نے کھا ہے کہ شیخ جب اپنے ارشادت و افدات سے فارخ ہوجائے تو جاہے کہ خلوت میں ذکر وفکر ومنا جات میں لگ جائے اور خود کو محالات ہے مستغنی نہ سمجھے۔



### سورة التاين

#### پازلا: 30

#### ﴿ لَقَدْ خَنَقْتُ الْإِنْسَانَ فِي الْحَسَنِ تَقْوِيْمِ ( ) حوره النبل 4 ]

ترحمه م ن انسان کوبہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔

نفسیر لینی انسان کی پیدائش یونمی بے مقصد نیس کی گئی بلکہ وہ انتہائی حکمتوں اور صناعیوں کا مجموعہ ہے۔ بہترین ساخت ،شکل وصورت کے علاوہ زینی خلافت کا اہل بٹایا ہے کو یاوہ اللہ کی زمین پر اس کا نائب ونتظم ہے۔۔

نسون حکیم الامت نیز لکھتے ہیں کرتھوف ہیں بیرجومقولد مشہور ہے کدانسان صفات خداوندی کامظہر ہے، آیت میں اس کی تائید ہوتی ہے۔



يازلا: 🔞

#### 🕕 (وَاسْجُنْ وَاقْتَرِبُ ؟ ) اسور عمو 👊

مرحمه اورآپ نماز پر سے رہے اور الله كاقرب حاصل كرتے رويں۔

تصسیر · اللہ ہے قرب وخوشنودی حاصل کرنے کا قوئ ترین ذریعہ نماز ہے۔ آیت میں ای کی کٹرت کا حکم دیا مارہ ہے۔ آیت میں سجدہ ہے نماز مراد ہے۔ (معالم، راغب)

آیت میں مجدہ کی میرخاصیت بیان کی گئی ہے کہ اس سے قرب اللی بڑھتا ہے۔اس لیے فقہا وکرام نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ مجدہ میں ثواب کی نیت کے ساتھ قرب اللی کی مجمی نیت کرنی جائے۔

نسود. علیم الامت نیز کلیت بین که خشوع (الله کآگے عاجزی و نیاز مندی) جو محدہ کی روح ہے، وہی قرب الجی کامدار ہے۔



و من تعليمات

### ٤

#### يازلا: 30

#### ﴿ لَيْنَاتُ الْقَالَ إِنْ فَنَيْ فِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ ﴾ المورة عفد ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّا اللّ

ترجمة: شبقدر برار مبيول يهرب

تصبير . رمضان المارك كة خرى عشره كى طاق رات كوشب قدركهاجاتا -

شب قدر دراصل نزول قرآن کی پہلی رات ہے۔ ای رات غار حراش نبی کریم سی پر پر رمضان ۱۳ قبل اجرار مطابق جولائی والائ المبارک کی طاق رات تھی۔قرآن کی ممان المبارک کی طاق رات تھی۔ تیک

البرى خَنَقَ ، باخي آيات مَالَمْ يَعْمَمُ كَكَارُل مُوكِن ـ

اس مقدس رات کوسال بھر کی تمام راتوں میں افضل رات قرار دیا گیاہے، اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت کے تواب سے بہتر کہا گیاہے۔

اس رات سال بھر کے انسانی فیصلے فرشتوں کے حوالے کرویے جاتے ہیں۔ حیات ،موت ،صحت ، بیاری ، رز ق ،کامیانی ،خیروشروغیرہ جملہ احوال ۔

سوك عليم الامت بيت لكت بين كرآيت بين ال بات كي صراحت بكر فضيلت والدون رات بين عبادت كا خاص اجتمام كرنا جائي، يهي اللطريق كي عادت ب-



#### يازلا: 🛈

1 (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ وَلِي لِمَنْ خَشِي رَبَّعْ ١٠) إ-ورد سنة ١٥

نرحمة: الثدان لوگول سے خوش بوااور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ بیاس مخص کے لیے ہے جوابیے رب سے ڈرتار ہاہے۔

تَصسير: او پرکی آیات میں سے بیان کیا گیا کہ جولوگ قانون الٰہی کے باغی اور مشر ہیں، گوان کا ماضی کیسا کچھ بھی رہا ہو، وہ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں بدترین مخلوق ہوں گے اور جولوگ قانون الٰہی کی تصدیق کرنے والے اور وفادار ہیں خواہ وہ دنیاوی حیثیت سے جیسے بھی ہوں، وہ اللہ کی عدالت میں بہترین مخلوق شمار ہوں گے، انہیں جنت کے الخل درجات ملیں کے اور وہ ان نعمتوں میں جمیشہ ہمیشہ شرد کام رہیں کے اور سب سے بڑی کامیانی ونعمت سے ہوگی کہ القدان سے خوش وراضی رہے گا۔

ان کاریاخروی انجام و نیامیں خشیت البی پر قائم رہنے کی وجہ ہے ہوا۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى كية لكست بي كه آخرت كالمندرين درجدرضائ البي بجود نيايس خثيت البي المسلوك: عدم البي بعداء وتاب اورخود خثيت البي معرفت البي سے بيداء وقى برابندامعرفت البي كي ضرورت مداني ) بيداء وقى بيداء وقى

مد حوصه تجی معرفت یہ ہے کہ القد تعالیٰ کو وحداثیت کے ذریعہ پہچانو ۔ یعنی اس کی ذات کو بھی واحد دیکٹا جانے اور اس کی صفات کو بھی یکٹا و بے نظیریقین کرے۔ اپنامقصود وطلب بھی صرف اس کو بنائے ، فاعل ومؤثر حقیقی بھی صرف اس کو مسمجے۔ (معرفت ہی رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔)



### سورة الزلزلة

#### يازلا: 30

﴿ يُوْمَيِهِ إِنَّكُورِتُ أَنْهَارِينَ أَنْهَا مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ أَنَّهُم اللَّهُ

مرحمة ال دن زين الذي سبخري بيان كرن الككى-

مسسر سورت بیں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ بیسب دا قعات لانخ اول (پہلاصور) کے دقت چیش آئی گئے۔ زبین پر پے در پے زلز لے آئی گئے۔ زبین کی اس مسلسل جنبش واضطرا کی حالت سے ساراعالم زیر و زبر ہوجائے گا، زبین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال ڈالے گی۔ بیہ بو جھ زبین کے دفینے و معد نیات و فزائن ہوں یا انسانی مروے ہوں۔ انسان تھجرا کر اور سراسیر ہوکر پکارا شخصگا کہ آئز زبین کو کمی ہور ہاہے۔ اس وقت زبین کو اللہ گویائی کی طاقت ویں گے۔ وہ موثن و کا فرہر انسان کے اجھے و برے مل جو اس کی پشت پر کیے گئے تھے، نام بنام شار کروائے گی کہ فلاں نے فلال محل فلال وقت میری پشت پر کیا تھا وغیرہ۔

مدود علیم الامت نیز لکتے ہیں کرتکم (بات چیت کرنا) عادة ایے جسم کی صفت ہے جس میں حیات و
ادراک وشعور ہولیکن آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات (خاک دآگ) ہیں بھی ریصفت ہے اگر چہ
اس کاظہور قیامت کے دن ہو۔

معرصہ روایات میحدیث بکرت بے تقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایک درخت نے نبی کریم بی کوسلام کیا تھا،
کنکریوں نے آپ می کی نبوت کی شہادت وی، مکة المکرمة بی ایک پتمرتفاجوآپ کے گزرتے
وقت آپ ایک کوسلام کیا کرتا تھا۔



### سورة الجاريات

#### يَارُةِ: 30

#### 🕕 ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُّورٌ ﴿ ) (سورة بعديد (١٠

ترجمة بياتك آدى افي يروردكاركابرا تاشكراب

تَفسير. قرآن عَيم ميں جہاں کہيں مطلق أنى نسان كالقظ آيا ہے تواس ہے عموماً كافر انسان مراو ہوتا ہے۔

خركورة آيت يس بحي الأنسان عكافرانسان مرادي-

کافراپنے رب کا جواس کی پرورش کررہا ہے، روزی، ہوا، پانی، آگ، دن رات کی نعتیں بے حدو حساب بیں، اس کاشکراد انہیں کرتا اور شداس کوالقد کی طرف سے خیال کرتا ہے بلکہ ان نعتوں کو اپنی قابلیت وصلاحیت کا حق سمجھا کرتا ہے، آیت میں ای ناشکری کا ذکر ہے۔

سنوك عليم الامت نهية لكيت إلى كدفد كوره سورت من انسان كى ايك طبى فا مى كا ذكر ب كدوه شكر كزارى نبيس كرتا بيكن كإبد في سميل القداس عيب وتنص سے پاك بواكرتا ب، وه خلاف طبح سعى كرتا ب اور اس كا شكر بھى اداكرتا ہے۔

حكيم الامت : عنه لكيت بي كانسان مي طبعي موانع مون عنه باوجود عمل كرنے سے زياده اجر ماتا ہے۔



### سُورَةُ القَالِكَةُ

#### يازة: 30

ا فَاَمَا مَنْ تَقْتُتُ مَوْ زِينُهُ أَنْ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَاضِيةٍ أَ) إحراء عارعه ٥٥٠ ا

ترجمة. پهرجس فخف كايله بهاري بوا\_وه تو غاطر خواه يش بين بوگا\_

تفسیر حشر کے دن انتمال کے وزن کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس دن ہم ہر مگل تولا جائے گا۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر میں انتمال وزن کیے جائیں گے ہٹارنہیں کیے جائیں گے۔ انتمال کا وزنی یا بے وزن ہوتا اضاص اور سنت کی مطابقت پر مخصر ہوگا۔ جس عمل میں دونوں چیزیں ہوں ، اس عمل کا وزن بھاری ہوگا اور جو مگل دونوں سے خالی ہوگا ، کمز ورہوگا ، وہ لیکا اور بے وزن ہوگا۔

نسوك عليم الامت نبية لكيمة مين: قيامت كه دن اعمال وزن كيم جائمي كي حيها كدر يكر آيات مين بحل اس كي تفريح ہے۔ (جب كردنيا ميں اعمال كاكوئي مادى جم نه تقاجووزن كيے جائميں۔) معالم من من من مارا ترف ميں ماجمونة الكي ليس كي الكي الكي التي التي مفعوم

معلوم ہوا کہ و نیا کے بیا عمال آخرت میں اپناجسم اختیار کرلیں گے۔ (قرآن کی ایک اور آیت سے بیک مفہوم ہوتا ہے: ﴿ وَ وَجَالُ وَامَا عَبِالْوَا حَاجِسُوا ﴾ سور ﴿ كلف الله الارجسم کی شکل اس روز معلوم ہوگی۔ )



## سورة التكاثر

#### يازلا: 30

﴿ ٱلْهٰكُمُ التَّكَاثُورُ ﴿ حَثَّى أَرْتُكُمْ لَيْقَابِرَ آ ﴾ [جوره حكار ١٠٠٠]

تر حمة. فخرکرنامتهیں (آخرت ہے) غافل کیے رکھتا ہے۔ یہاں تک کرتم قبرستان میں بینی جاتے ہو۔ تصسیر: زمانة قدیم میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پراپنی کش ہے آبادی اور مال ودولت کی کش مت پرفخر وشان ظاہر کرتا تھااورای اُدھیزین میں اپنی زندگی فتم کردیا کرتے تھے۔

ونیا کی زندگی کاان کے یہاں بس یمی تصور تھا۔

قرآن تحکیم نے اس جا بل تصور کا نہایت تا کید کے ساتھ دوکیا ہے اور بیر تقیقت مجمائی ہے کہ: بتارون ہے آگے جہاں اور مجی جیں -

سلوك: عليم الامت ميد للعة بين: مباحات (ونياكى جائز چيزون كي كثرت) پرفتر كرناندموم ب-

تغییر ماجدی کے منسر لکھتے ہیں کہ آج بیسویں صدی کی مہذب حکومتوں کوفخر و ناز بھی اپنی اپنی اپنی Aan Power پر بی رہا کرتا ہے، بیقد یم جرثو مہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔





#### يازلا: 30

#### (الَّذِي جَمَعَ مَالَّاؤَ عَدَّدَهُ أَلَى إسورة الهموة: 2]

ترجمة (بوى خرابى بالمخص كے ليے)جس نے مال سيطااوراس كوكن كن كرركھا-

تفسیر: مال ودولت کی ترص وہوں کبھی قناعت نہیں چاہتی جہنم کی ہوں کی طرح۔ هل مِن مَوِیٰ اِقاضہ کرتی اللہ میں ایسی کا جوز ہوت سوار دہتا ہے۔ علاوہ اس پر جیس ایسی کا چکر ہروقت سوار دہتا ہے۔ علاوہ از یں مال کی بیدوائی حرص وخواہش بخل پیدا کرتی ہے اور ای بخل کی وجہ سے وہ مال کو بار بارشار کرتار ہتا ہے کہ کہیں کوئی بید خرجی نہ ہوجائے یا نکل کر بھاگ نہ جائے۔ اکثر مال داروں کو بخش دیکھا گیا ہے کہ وہ ہروقت حساب و کتاب کے چکریں پڑے رہے جیں ، ای یس ان کومزہ آتا ہے ، بخش مال داروں کی غذ ایس بی موہ ہوا کرتا ہے۔

سلوك حكيم الامت الله لكيع بي كدايها مال جمع كرنا خدوم ب جوهن مال كى محبت اور خصوصى شغف كرنا خدوم ب جوهن مال كى محبت اور خصوصى شغف كرنا خرات من الله علمات بيب كداس كو بار بارشار كرتار ب (اور خرج ندكر ب دخل الله ، دخل العاد ب )



#### يَارُةِ: 30

#### 🕕 ﴿ وَ ٱرْسَلَ عَنَهُمْ طَيْرًا ٱبَّابِيْلَ ﴿ ﴾ اسورة عبر ﴿ يَ

توحمة اوران پر مجنڈ کے جینڈ پر ندے بھیج۔

تفسیر اصحاب الفیل کا بیمشہور زمانہ واقعہ م عصوبہ یا اے میں نی کریم ساتین کی ولادت سے چند بفتے پہنے فی پہنے پہنے پہنے پہنے پہنے پہنے بیار واقعہ المرائی ہوئے اللہ کا برمطالعہ کیجئے جومستد تاریخی حوالہ جات سے مرتب کیا گیا ہے۔ ) القدنے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت اپنی مخلوقات میں سے کمزور اور چھوٹی می مخلوق برندوں سے کی۔

عاکم یمن ابر ہدخانہ کعبہ کوؤھانے کے لیے ہاتھیوں کالشکر لیکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خانہ کعبہ کوؤھاتے،
سمندر ( بحراحم ) سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا نڈی ول اڑتا آیا جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنگریاں تھیں،
ابر بد کے لشکر پر برسانے لگا۔ پرند سے خود چھوٹے تھے اور کنگریاں ان سے کہیں چھوٹی لیکن ہاتھیوں کا بیخول
بیابانی بھوسہ کی طرح خاک آلود ہوگیا۔ جس پربھی بیکنگری پڑتی، آرپار ہوجاتی۔ ابر بد پریشان ہوکر بھاگ کھڑا
بیابانی بھوسہ کی طرح خاک آلود ہوگیا۔ جس پربھی بیکنگری پڑتی، آرپار ہوجاتی۔ ابر بد پریشان ہوکر بھاگ کھڑا

سْعوك حكيم الامت نسية لكيمة بين كدمؤ رهقيقي صرف حق تعالى بين، اسباب وذرائع مؤثر نبين \_

تفسیر یاجدی کے مفسر لکھتے ہیں: ''شعائز اسلائی کی بے حرمتی کرنے والوں کو بخاب الہی ہے ڈرنا چاہیے۔''
مسحوصہ ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے کم از کم ہاتھیوں کالشکر ہونا چاہیے تھا، چھوٹی چھوٹی چیوٹی چڑیوں کا کیو حوصلہ؟
لیکن واقعہ یہ ہے کہ کا نتاہ کی سی بھی چیز میں ذات قدرت وطاقت نہیں ہے۔ اب جس میں بھی
قدرت وطاقت نظر آ رہی ہے، وہ خدائی عطا ہے جوحسب منشاء چیزوں میں ڈال دی گئی ہے پھر جب
الندکی مرضی ہوتی ہے تو کہی قدرت وطاقت ان اشیاء ہے تھین کی بھی جاتی ہے۔

بائتى چريا بوجاتا باورچريا بائتى\_

﴿ فَشَيْحَانَ لَيْنَى بِيَدِهِ مَنَتُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿ ﴾ اسورة بسيس.



### سُورة 'قرَيْش

#### يَارُةِ: 🔞

﴿ وَفَيْنَعْبُدُوارَبَ هٰذَالْبَيْتِ ﴿ الَّذِئَّ أَفْعَهُمْ قِنْ جُوْعٍ ا فَوَامَتُهُمْ قِنْ خَوْفٍ ٢٠٠٥

[سورة قريش: 3 تا 4]

تر جمہ : انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر ( خاند کعبہ ) کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے ان کو بھوک میں کھونا ویا اور خوف ہے امن دیا۔

نفسسیر: قبیلة قریش جوز بان قدیم سے خاند کعبے پاسبان اور خدمت گر ارتے ، انہیں اسلامی وعوت مل جائے

کے بعد شرک وہت پرتی سے تو ہر کے صرف اس گھر کے مالک رب العالمین کی عباوت کرنی چ ہے

تقی جب کہ اس نے عرصۂ وراز تک اس خدمت کے صلہ میں رز ق کی فراوانی اور دشمنوں کے اندیشوں

اور خوف سے نجات بھی دی ہے ۔ نعت کا چین تھا کہ وہ شکر بجالاتے نہ کرفخر وسما جات میں جتلا رہے۔

سے دی کے مالامت سے کہتے ہیں کہ اگر سی کو دبنی خدمات کے صلہ میں مال وجاونصیب ہوتو اس کو بجے کے

سے دی کے مالامت سے کہتے ہیں کہ اگر سی کو دبنی خدمات کے صلہ میں مال وجاونصیب ہوتو اس کو بجے

تفاخر،القد كاشكراورا طاعت كاخاص اجتمام كرناجا بيد





#### يارة: 30

#### ﴿ اللَّهِ هَا يُتَكُدُ أَمُ الْكُنْدُ \* ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُولِهِ ﴿ أَاللَّهِ إِنَّا أَلَكُمْ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلْكِ

ترحمه اليقينا آپ كابدخواه ي بام ونشان ب-

تقسير . رسول الله ﷺ کے کمن صاحبزادے ابراہیم سے کا انتقال ہوگیا تو عام طور پر کافرول نے شکون لیا کہ بس چندون اورمبر کرلو۔ جب بیمجی انقال کرجائیں محتوان کے کام کا کوئی بھی نام لینے والا باتی نہ رےگا، بدنیادین اپنی موت آب ہوجائے گا۔

ا پیا مخف جس کی نرینداولا دند ہو، اس کوعر لی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے۔ یعنی ( والد ) جس کی وفات کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔اللہ تعالٰی نے ایسا کہنے والوں کوخو داہتر قرار دیا ہے جوحرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ ايساطعنددية والول كاحسب ونسب توكيا، نام ونشان مجى كم بوچكا ب-

سندوك مستحكيم الامت ﷺ لكھتے ہيں كدانقد كے دوستوں كى مخالفت كرنے والوں كا نام ونشان مث جاتا ہے ان کاذ کر خیر کہیں جیس ہوتا۔



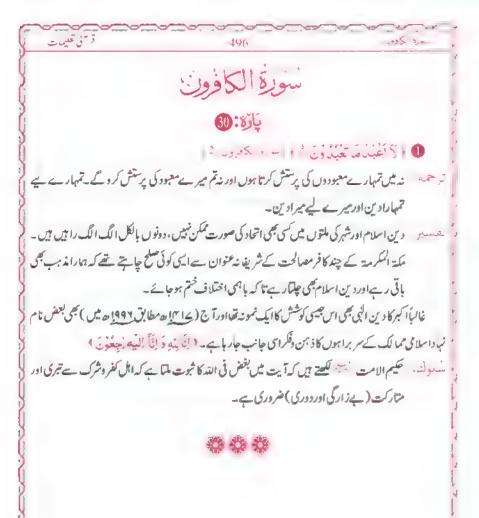

### سورة النصر

#### يارة: 30

#### 🕕 ﴿ إِذَا كُنَّ مُصُوُّ اللَّهِ وَالْفَصُّ \* ، سوره مصر

سر حمة جب القدى مدداور فق آپنچ اورآپ لوگول كوالقد كے دين ميں جوق درجوق داخل ہوتے ديكوليس تو اپنے رب كی تنبع تبعیل سيج تاوراس سے بخشش طلب سيج سيج بي شك وه بزاتو بقبول كرنے والا ہے۔ تعسير اكثر مفعدين لكھتے بيں كه قرآن عكيم كي سورتوں ميں سب سے پہلى كھس سورت "سورة الفاتح" نازل ہوئى اورآخرى سورت يہي سورة النصر ہے۔ (قرطبي مسلم)

ان آیات میں آپ سید کو عقریب ہونے والی نصرت اور فتح عظیم کی خوشخری دی گئی ہے۔

اور اس کی بیدعلامت بتلائی گئی کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں گے اور اسلام تیزی سے پھیل جائے گا ،ایسے وقت آپ القد کی حمد وتشیح کثرت سے کرتے رہیں اور استغفار بھی۔

سیدہ عائش صدیقہ سی فرہ تی ہیں کہ اس مورت کے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ سرا برنماز کے بعد بیدعا پڑھا کرتے تھے: سنحست ریب و محمدت مہم عضری (بخاری)

چن نچ ۸ ھ میں مکت المکرمة جو گو یا زمین پرالقد کا دارالسلطنت ہے، اسلام کے زیر تھین آگیا اورالقد کا دین بورے جزیرة العرب میں چھیل گیا۔

. نسوٹ حکیم الامت نے کھتے ہیں کہ اس طرح سالکین طریق کوجھ چاہے کہ جب تعلیم وہلیتے ، وعظ وارشاد سے فارغ ہوں تو کشرے ذکر وفکر اور تقرب الی اللہ کے لیے پچھ وقت مقرر کرلیں ۔

حوصہ تفسیر ماجدی کے مفسر علامہ عبدالمیا جدصاحب دریا آبادی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ سارے مذاہب ہیں اسلام
کا بیر منفر دعنوان ہے کہ انتہ کی فتح مندی اور کامیا بی و کامرانی کے وقت بیدارش دنبیں ہوتا کہ اس فتح و
کامیا بی کا جشن دھوم دھام ہے من یا جائے ، جلیے جلوس نکالے جا کیں ، نقارے ، بجائے جا کیں ، روشنی و
جے اغال کا اہتمام کیا جائے ، زندہ باو، پائندہ باوک نفرے بلند کیے جا کیں ، وفاتر اور مدارس کوچھٹی دے
دی جائے وغیرہ وغیرہ ۔

بلکہ بیہ ہدایت دی جارتی ہے کہ اس کا میا بی وفتح عظیم کی مسرت میں املد کی یا داور اس کی حمد وثناء کثرت سے کی جائے بلکدا یسے وقت کچھڑیا دو بی تنتیج جہلیل سے کا م لیا جائے۔اللہ اکبر

زيني وأساني فكريس كس قدر يعدونفاوت ب- فاستسرو يه وف المنصار

# سُوَرَةِ المُنْسُلِ

#### پازو: 🐠

﴿ تَنَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَيٍ وَتَتَبَ \* ﴾ [سوره هـ ١].

ترحمة ابولهب كدونول باتھانوث كے اور وہ برباد موكيا۔

تقسير . قريش مردارابولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب تقديد ميدرمول الله الله كاچ اتفاران كفروشرك

ک وجہ ہے آپ سیخ کے شدید ترین و ثمنوں میں شامل تھا، آپ پیغام فق سناتے تو یہ آپ سیخ پر پھر پھینکا کرتا تھا۔ آپ بار ہااس کی اس ضبیث حرکت ہے زخمی بھی ہوئے ہیں۔

ی م لوگوں ہے کہا کرتا تھا کہ مجھ کیج کی بات ندسنو، پہجھوٹااور بے دین آ دمی ہے۔

ايك وفعدائي دونون باتحداثها الله كركين لك أن الله النيوم المعمر اتو بميشه يرباورب-اس

کے خبیث عنوان کو اللہ نے خود اس کے ملکے کا ہار بنادیا، اس کی بیوی ام جیل بنت حرب سردار قریش ایوسفیان کی بہن تھی ، آپ سابقہ کی دشمنی میں صدیار کر چکی تھی۔

مذكوره مورت من ان دونول خبيثول كالنجام بتايا كيا هيد الْعَدَةُ اللَّهُ عَلَى الْكَفْرِينَ }

سنوك عليم الامت تح تكفية بين كرالله تعالى جيسا بي نهيول كالتقام ليراب، ايس بى الهذاولياء كالجمي انقام ليا كرتاب -



### سورة الإخلاص

#### يَارُوْ: 30

#### 🕕 ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ ٱخَدُّهُ ﴿ ﴾ [سوره خلاص ا

تر حمة. آپ کہددیں کہ دوانشا یک ہے،اللہ بے نیاز ہے۔ نداس کی کوئی اولا د ہے اور ندوہ کی کی اولا د ہے۔ نداس کے کوئی برابر ہے۔

تصبير عيمتعل پائج صفات ہيں جوالقد تعالى كے تعارف كے ليے بيان كى كى جي \_

ا مام فخر الدین رازی نیز این تغییر کبیریں لکھتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الکوثر شانِ رسالت میں جامع ہے، ای طرح سورۃ الاخلاص شان توحید میں جامع ہے۔

سُموك علیم الامت نهی تکھے ہیں كدیہ پوری مورت اپنے اختصار كے باوجود معارف وعقا كوتو حيد پر مشمل ہے۔ مسعوط ونیا كى قدیم قوموں نے القد تبارك وتعالی كے تعارف میں بڑى بڑى مخوكریں کھائی ہیں ، انہوں نے القد كے تعارف كے ليے انسانی حدود كا سہارالياہے۔

جس طرح انسانوں کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت واحتیاج تو الدو تناسل کا سلسد چلتا ہے، ای طرح رب العالمین کو بھی انہی قیود و بندھنوں میں سیجھنے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بڑے بڑے خدا پیدا ہوگئے۔

قر آن تھیم نے اللہ کے تعارف کے لیے نہایت سیدھا ساد ہ عنوان اختیار کیا ہے جوایک عام انسان سے لے کرایک بڑے فلسفی دانافرزانہ کو بھی مطمئن کردیتا ہے۔

اصولی طور پر کسی بھی شخصیت کے تعارف ہے پہلے دو 📵 باتوں کا مجھنا ضروری ہے: ایک اس کا ذاتی تعارف، دوسراصفاتی تعارف۔

اللّه کی ذاتی تعارف اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کی ذہنی وعظی پروازخوداس قدرضعیف ومحدود قسم کی ہے کہ وہ خودا پناذاتی تعارف حاصل نہ کر سکا کیونکہ انسان جسم وروح کا مجموعہ ہے لیکن روح کی حقیقت ہے آج تک کوئی واقف نہ ہوسکا تو پھرا پنے خالق کاذاتی تعارف کیونکر یا سکتا ہے؟

سورت عن الله تعالى كاصفاقى تعارف ملك برس ال كوجود كا يد جال بدا الله يفض به كُفود اخذ

وہ یک ہے، بے نیاز (غیرمحتاج) ہے،اس کی کوئی اولا دنہیں، نہوہ کسی کی اولا د ہے۔اس کا کوئی ثانی و ہمسر

وَّ مِنْ تَعْلَيْهَا تِ

نہیں۔الند کی صفات میں پہلالفظ احذ ہے،احذ کے معنی واصد نہیں جودو (2) کا مقابل ہوتا ہے، بلک اس کا ترجمہ '' یکتا'' کیا جاتا ہے۔ حد ایسے عدد کو کہا جاتا ہے جو ثار گفتی سے نہیں تعلق رکھتا۔ اردو میں''لا ثانی'' یک سے ا س کا مفہوم اوا ہوسکتا ہے۔

لطيف

د نیا کی قدیم تو موںنے خدائیت کی تقلیم اس طرح کی ہے: ہندوؤں نے کا ئنات کی تحلیق و پیدائش کو' بر ہما تی' کے ذسہ کیا ہے۔ ربوبیت و پر ورش کاحق' (وشنو جی' کے قبضہ میں دیا ہے۔

ابلاك وفتا (موت و ہلاكت ) كونشورجى ' كے حوالد كيا ہے۔

اوردنیا کی ایک تبائی آبادی عیمائیول نے حشر کے دن آخری فیصلہ کواللہ کے اکلوتے بیٹے سے سے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ﴿فَتَعْطَى اللهُ عَبِّا يُشْرِكُونَ﴾



والمستنبي تعليمات

### ٤

#### يازلا: 3

#### 🕕 ﴿ وَمِنْ شَهِ النَّفَتُتِ فَى لَعُقَدِ 🐪 🛌

نرحمة پناه جابتا مول گرمول پر پڑھ پڑھ کھو تکے والیول کے شرے۔

تفسیر نماننہ قدیم میں محر جاد و کا عام رواخ تھا اور اس کوفنون لطیفہ میں شار کیا جاتا تھا، آج بھی متحد دقو مول میں یہ بچاری موجود ہے۔

ع مطور پر جاد وکرنے والے رسیول، دھا گول، بالول پر گروڈال ڈال کر عمل کرتے ہیں۔

نی کریم بین پر بھی مدینہ طیبہ کے منافق یہودی لبید بن اعظم اور اس کی خبیث لڑکوں نے آپ ہیں کے موسے مہارک کسی طرح حاصل کر کے اس پر جادو کی گرہ لگائی تھی جس کا اثر چند ہفتوں تک آپ پر رہا پھر جبر ئیل امین ٹازل ہوئے اور سورۂ فلق وسورۃ الن س آپ کو پڑھ کر سنا تھی ، آپ سے صحت یاب ہو گئے۔ آیت میں انہی پھونک مارنے والیوں کا ذکر ہے۔

سندون علیم الامت نظر لکھتے ہیں کہ اسباب طبعی ہے اہل باطل کا اثر اہل حق پر بھی پڑسکتا ہے۔ (جیسا کہ منافقین کے جادو کا اثر کی کریم س سریزاتھا۔)

پھر پر بھی لکھتے ہیں کہ اس تشم کی تا ثیرات ، حق و باطل کا ہر کر معیار نہیں ، ن سکتیں جیسا کہ بعض لوگول نے دھو کہ کھایا ہے۔

### 2 (وَمِنْ شَيرِ عَاسِمٍ الْأَحْسَدُ \* \* ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَارِ \*

ترحمة اوريناه چاہتا ہول حدرك فرالے كرسد يجب كروه حدرك في كيا-

نفسير آيت ميل حدى بناه طلب كرنے كى ترغيب وى كنى بكداى كے شرع فاظت نصيب رہے۔

حسد دراصل اس مکروہ وحرام جذب کا نام ہے جو کس کی خوشحالی، خوش عیش ، کامیا بی وسر قرازی دیکھ کر دل میں پیدا ہوا دربیر تقاضہ ہو کہ بیٹمت اس سے زائل ہوجائے ، چاہے خود کو ملے بیانہ ملے۔

آیت میں اس حاسد کے حسد سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت دی جارہی ہے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی زوال نعمت کے اسباب اختیار کرے۔الی صورت میں حاسد کا حسد کی بھی خطرے کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس لیے بی تعلیم دی گئی کہ حاسد کے حسد سے پناہ طلب کی جائے کہ جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ ورضہ فقط حاسد خود اپنے عذاب وغم میں جتا اے جس کا وہ رات دن حزہ چکھ رہا ہے۔ قرآنی تعلیمات ٤ سلوك: رذيله اخلاق مين حسد بدر ين خصلت ب-

ملحوظه: كماجاتا بكرسب سيبلاكناه جوآسان يركيا كياءين

کیااور سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔

اورزمین پر بھی سب سے پہلا گناہ ہی حسد تھا۔حضرت آ دم 🅬 کے بڑے مینے قابیل نے اپنے چھوٹے بهائی بائیل پرحسد کیااور پھر بھائی گوتل کردیا۔ (قرطبی)



#### يَارُة: 30

#### (مِنْ شَيِّر الْوَسُواسِ الْخَفَّاسِ أَنْ) [سورة الناس: 4]

ترجمة: پناه چاہتا موں وسور و النے والے محصے بث جانے والے شیطان کے شرے۔

تَفْسِير: ہرشروگناه کی ابتداء کسی نہ کسی وسوسہ ہے ہی ہوا کرتی ہے، اگر چہوسسایک نیال ہے لیکن اس کا اقرار عمل کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔وسوسہ اگر دل میں آ کرفوری نکل گیا توانسان محفوظ رہ گیالیکن یمی وسوسہ اگر دل میں قرار پکڑ گیا تو آ دی کوکسی نہ کسی دینی یاد نیوی مضرت میں بھائس لیتا ہے۔

ایے برے وسوے سے شاطین یا جنات وشریرانسانوں کی طرف سے ہواکرتے ہیں۔ کسی ضبیث انسان نے کسی کے بارے میں شہرڈال دیا، بس شہروالا نا چنے لگا، اس لیے وسوسہ بناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی۔ مسلوك: حکیم الامت میشاد لکھتے ہیں کہ وسوسہ اندازی غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لبندا غفلت كا علاج ذکر اللہ سے کیا جانا جا ہے۔

(صدیث میں ہے کہ اللہ کی یاد سے شیطان دور ہوجاتا ہے۔ قرآن عکیم نے بے حقیقت ظاہر کی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ الْتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمُ ظَيْمِتُ مِنَ الشَّيْطِينِ تَكَكَّرُوا) [-ورة الأعراف: 201 اِلقِينَا جولوگ خداتر س ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ پیش آجاتا ہے ووواللہ کی یاد ہی مشخول ہوجاتے ہیں۔)



خادم الکتاب والسُنَّه محمدعب دالِتمن غفرله حال مقیم جده بسعودی عرب

### المنهل پبلشرز كى ديگر مطبوعات

|                                           | No. of the second secon |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (در کر آن وحدیث                           | آپ ملم کیے حاصل کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (زندگی اِک تشکی                           | آسان مسائل اوراخلاقیات (جارھے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نين                                       | اجراءالخو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خطبات معيد ( درول حديث وخطبات كالمجموعه ) | احسن القصص (قصد حفزت بوسف مليكا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خلاصة القرآن                              | بروں کا بچین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلاصة الطحاوي                             | ارخ أمت (يا في جلد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خلاصه جای                                 | تارخ افغانستان 2 جلدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فلاصدهاي                                  | تسهيل الانشاء (اوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خلاصة مختفر المعاني                       | (تسهيل الانشاء (دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خلاصه الفوزالكيير                         | ( تسهیل الانشاء (سوم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فلاصشرح العقائد                           | تسبيل الانشاء مجلد ( يجوا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر سوتقریری                                | تسبيل علم النحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شیرخوارزم سلطان جلال الدین                | تصادم دوائتهاؤن كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عشاق قرآن كايمان افروزوا قعات             | تعليم الفلكي ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علم الصرف                                 | تغییر شهبیل البیان (اوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فاتح ومحافظ القدس سلطان صلاح الدين ابولي  | تفسير تسهيل البيان (دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فآوي شاه اسحاق صاحب معروف بدمائة مسائل    | تغیر تسهیل البیان (سوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كامياني كامز                              | تفسير شهيل البيان (چهارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محبت آگ کی صورت                           | چارسوا بم سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معارف بيناوي                              | حيض ونفاس كشرى احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معارف شامزنی                              | خاصيات ا بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ندائے منبر دمحراب 7 جلدیں                 | خوا تین کی زیب وزینت کے شرعی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نظرياتي جنگ كاذ                           | داستان ایمان فروشوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نظریاتی جنگ کے اصول                       | درس سيح مسلم في ضوء تكمله في المليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





